

سلیس اورعاً افتم زبان میں اُردو کی سب سے پہلی مفسل اور جامع تفییر ، تفییر افتراک بالقرآک اور تفسير القرآك بالحديث كاخصوصى اهتمام ، ونشين انداز ميں احكام ومسائل اور مواعظ و نصائح کی تشریح ،اسباب بُودول کامُفصّل میان ، تفسیر وحدُیث اورکتب فقه کے حوالوں کیسا تھو

محقق العصر و من السلطان المالية العالي المالية العالي المالية المردران المالية ا





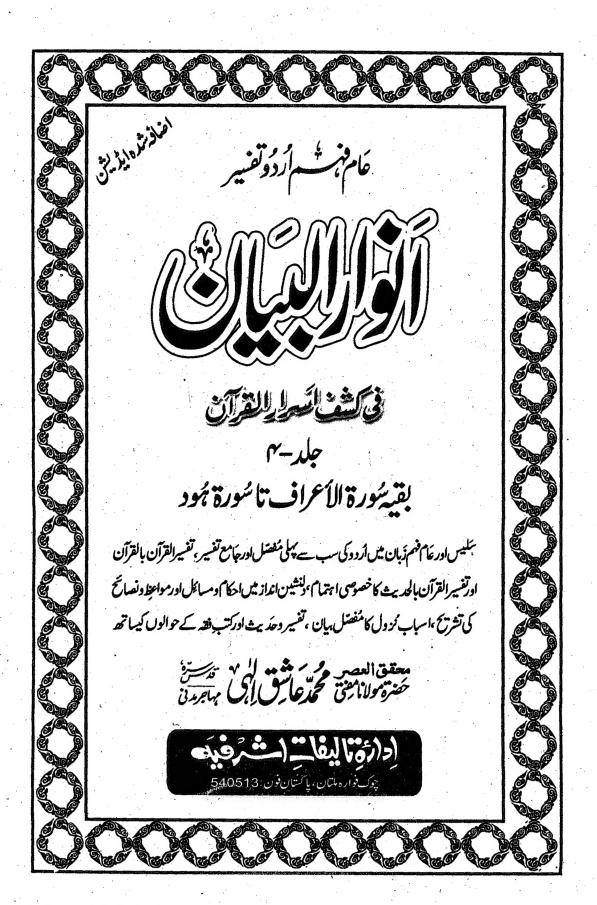

#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کرقرآن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دینی کتابوں
میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا
بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و
اصلاح کیلئے بھی ہمارے ادارہ میں
مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی
کتاب کی طباعت کے دُوران اس
کتاب کی طباعت کے دُوران اس
کی اغلاط کی تصحیح پرسب سے زیادہ توجہ
اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

روریوں باں ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے

ہاتھوں ہوتا ہے اس کئے پھر بھی کسی غلطی کے رہ جانے کا امکان موجود ہے۔

لبندا قارئین کرام سے گاوارش ہے کہ اگر کوئی فلطی نظر آئے تو ادارہ کو

مطلع فرما دیں تا که آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کردی جائے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون

آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا۔

(اداره)

نام كتاب انوارالبيان جلد ١٠ موال نام كتاب موالف المحافق المحافة في رحمالله المحافق المحافق في معند المجتم الحرام ١٠٠٠ المحافق معند مطبع مطبع مطبع مطبع ملامت اقبال يريس ملتان



## ( لمنے کے پتے

☆ اداره اسلامیات انارکل ، لا بور
 ☆ مکتبه سید احد شهید ارده بازار لا بور

🖈 اداره تاليفات اشرفيه چوك فواره ملتان

🖈 دارالاشاعت اردویازار کراچی

🖈 مديقي ژست لبيله چوک کراچي نمبره

#### ينسح الله الرّخمن الرّحكية

#### عرض ناشر

تفسیرانوارالبیان جلد م جدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں خصوصی طور پراس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اور عربی عبارات مثلاروح المعانی اور قرطبی وغیرہ کا اُردو میں ترجمہ کردیا گیا ہے اس سے استفادہ میں مزید آسانی ہوگا۔ مزید جلدیں بھی اسی طرح ان شاءاللہ آتی رہیں گا۔

افسوس کے ساتھ لکھنا پڑر ہاہے بیجلدنی ترتیب وتز کین کے ساتھ ایسے وقت منظر عام پرآ رہی ہے جبکہ حضرت مؤلف رحمہ اللہ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔انا لله واجعون۔

حضرت مولانامفتی عاشق اللی بلندشهری ثم مهاجر مدنی رحمه الله ان علائے ربانیین میں سے تھے جن سے دین کی سیحے رہنمائی ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ است بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلّی تو کیا خودنمائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔اوراس کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تفیر انوار البیان (کامل نوجلد) جو آپ کی زندگی ہی میں ادارہ تالیفات اشر فید ملتان سے چھپ کرمقبول عام ہوچکی ہے جس کو آپ نے مدید منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کر لکھا آپ کے صاحبز ادہ مولا ناعبد الرحن کو ثربتلاتے ہیں کہ جب تفییر کا کام ہورہا تھا تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تفییر کا کام کمل ہوتا جارہا ہے ویسے ویسے مجد نبوی کی تغیر کمل ہورہ ہی ہے۔ آپ کی عربی اردوقصا نیف کی تعداد تقریبا سو جا ایک پرانے برزگ سے سناہے کہ مولا ناکا جن دنوں دہلی میں قیام تھا تو مولا ناکی بیمروسا مانی کا بیمال تھا کہ ائمر مساجد (احباب) کے پاس جا کران کے پاس سے خشک روٹیوں کے نکر سے اکٹھ کرلاتے اور پھران کو بھا کو کرائیس پرگزارہ کرتے ان حالات میں بھی استغناء برقر اردکھا اور کی

کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا اور حضور عظیم کے ارشاد الفقر فحری کانمونہ بن کرد کھلایا۔
آپ نے اپنی زندگی کے آخری چھبیس برس مدینہ منورہ میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں فن ہونے کا
بہت ہی شوق تھااسی لئے آپ جازے باہر نہیں جاتے تھے اور اپنی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انتقال پُر ملال ۱۳ ارمضان المبارک ۱۳۲۲ او کو ہواروزہ کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسنون طریقہ پرسوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تراوت کے بعد مسجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ اداکی گئی، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان ذی النورین علیہ کے ساتھ ہی مدفن ملارحمۃ اللہ علیہ دحمۃ واسعۃ ۔

یااللہ!اس نا کارہ کوبھی ایمان کے ساتھ جنت ابقیع کا مرفن نصیب فرماء آمین۔ اللّٰہ پاک حضرت مولا نا کی بال بال مغفرت فرمائے ،اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے ،آمین ثم آمین۔

> احقر محمد آخل عفی عنه محرم الحرام ۱۳۲۴ ه

# اجمالي فهرست

| 19 - | <b>4 4 4 4 5 4 4 6 2 5</b> | <br>لتورة الاعراف |
|------|----------------------------|-------------------|
| 110  | *****                      | <br>سورة الانفال  |
| 11   |                            | سورة التوبه       |
| ۳۱۲  |                            | <br>سورة بونس     |
| ر رس |                            | MA                |

# والمراس والم والمراس و

(بقيه سورة الأعراف سورة الانفال سورة التوبيسورة يونس سورة بود)

|            | ر بقيه موره الأعراف موره الأنفال موره النوبه مورة يوس مورة بود)                                          |      |                                                                             |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| صفحه       | مضامين                                                                                                   | صفحه | مضاجن                                                                       |  |  |
|            | قوم فرعون کی قحط سالی وغیرہ سے گرفت ہونا اور ان<br>سامل                                                  |      | بقيه سورة الاعراف                                                           |  |  |
| 20         | کاالٹی چال چلنا۔<br>قوم فرعون پرطرح طرح کے عذاب آنا اور ایمان                                            | 12   | حضرت شعيب عليه السلام كي قوم كا الل ايمان كو كفر                            |  |  |
| <b>P</b> A | كوعد كرك بكرجانا-                                                                                        | 40   | میں واپس آنے کی دعوت دینا اور تکذیب کی وجہ<br>سے ہلاک ہونا۔                 |  |  |
| PA         | طوفان سے کیامراد ہے؟<br>ٹڈی اللہ کالشکر ہے۔                                                              | ۲۱.  | فوائد-                                                                      |  |  |
| PA<br>PA   | ندن الله فا سرہے۔<br>فُمَّلُ کی تغییر۔                                                                   | PI.  | اصحاب مدین پرعذاب کیوں آیا؟                                                 |  |  |
| ٣9         | مینڈ کول کاعذاب۔                                                                                         | 22   | ناپ تول میں کی کرنے کا وبال۔<br>عبادت میں کمی اور کوتا ہی۔                  |  |  |
| ۳q<br>۲۰   | خون کاعذاب۔<br>بنی اسرائیل پراللہ تعالیٰ کا انعام ہونا۔                                                  | ۲۳   | قومى بربادى كے بعد حفرت شعيب عليه السلام كاخطاب                             |  |  |
| M          | بی امرایس پراندرخان ۱۹۱۶ مهونات<br>ینگورشون کی تفسیر۔                                                    | 40   | جن بستیوں میں نبی جھیج گئے ان کو خوشحالی اور<br>بدحالی کے ذریعہ آزمایا گیا۔ |  |  |
|            | سندرے بارہوکر بی اسرائیل کابت پرست بننے کی                                                               | 10   | الله كاعذاب سے ندر زند مول _                                                |  |  |
| ۲۳         | خواہش کرنااور حضرت موٹی النظیظ کا ان کو چھڑ کنا۔<br>بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینا اللہ تعالیٰ کا بڑا |      | زمین کے دارث ہونے والے سابقد امتوں سے                                       |  |  |
| ٣٢         | بن امرائی و رون سے بات دی الله عال کا برا<br>انعام ہے۔                                                   |      | عبرت عاصل کریں۔<br>حضرت مویٰ الطبیع کو فرعون کا جادوگر بتا نا اور مقالع     |  |  |
|            | حفرت موی علیہ السلام کا لحور پرتشریف لے جانا                                                             |      | کے لئے جادوگروں کو بلانا اور جادوگروں کا ہار مان                            |  |  |
| mm         | اوروہاں جالیس راتیں گزارنا۔<br>حضرت موی علیہ السلام کا دیداار اللی کے لئے                                | l l  | کراسلام قبول کرلینا۔<br>قوم فرعون کے مردارول کا فرعون کو حضرت موی النظیمی   |  |  |
| uh         | درخواست كرنااور بهاز كاچوراچوراهوجانا_                                                                   | ٣٣   | اوران کی قوم کےخلاف بھڑ کانا۔                                               |  |  |
|            | بنی امرائیل کازیوروں سے پچھڑا بنا کراس کی عبادت<br>کے جارید جو میں اساس براغنہ مار                       |      | حضرت موی علیه السلام کااپنی قوم کوفییحت فرمانا اور                          |  |  |
| L MA       | كرنااور حفزت موكى الطيخاذ كاغضبناك مونا                                                                  | , ,  | صبرودُعاء کی تلقین کرنا۔                                                    |  |  |

| صفحہ | مضامين                                                | صفحه       | مضاجن                                                |
|------|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|      | حضرت سلمان فاری کے اسلام قبول کرنے کا                 | M          | ظلم وزیادتی کی معانی مانگنا۔                         |
| 4.   | عجيب واقعه-                                           | 14         | ليس الخبركا لمعاينه                                  |
|      | عجیب واقعه-<br>موجوده انجیل میں آنخضرت علیقی کے متعلق | 97         | القامے الواح برسوال وجواب۔                           |
| 41"  | پیشین گوئی۔                                           | ۵۰         | بنى اسرائيل كانادم بونااور توبه كرنا-                |
|      | امر بالمعروف اور نهى عن المنكر آپ كاوصاف              |            | مچھڑے کی رستش کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا           |
| YO.  | میں ہے ہیں۔                                           | ۵٠         | غصهاوردنیا میں ان لوگوں کی ذلت۔                      |
| 40   | رسول الله الله الطبيات اور محرم الخبائث بين-          | ۵۱         | الله تعالى توبة بول فرماني والايي-                   |
| 77   | منكر مين حديث كي تر ديد                               |            | توريت شريف مدايت ادر رحت تقى -                       |
|      | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال            |            | حضرت موی الطفیلا کا ستر افراد کواپنے ہمراہ لے        |
| YY   | نہیں ہیں۔                                             | ۵۲         | جانااوروہاں ان لوگوں کی موت واقع ہوجانا۔             |
| 72   | تين صحابيون كاليك واقعه                               |            | الله تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔                         |
| AV.  | نى شىكاتو قىراوراتباغ كرنيوايك كامياب بي              |            | ين أمى الله كاذكر يبودونصارى توريت والجيل مين        |
|      | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال            | ۵۵         | باتين-                                               |
| ۸۲   | مظاہرے۔                                               | 24         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |
| .49  | دنیاسے تشریف لے جانے کے بعد                           | PA,        | حضرت عبدالله بن سلام كي حق شناسي _                   |
| 49   | نَصَرُوهُ كامطلب.                                     |            | قيصرروم كااقرار                                      |
|      | آپ علی کے ساتھ جونور نازل ہوااس کا اتباع              | •          | توریت شریف کی بیشینگوئی اور بائبل شائع کرنے          |
| ۷٠   | کرنالازم ہے۔                                          | ۵ <u>۷</u> | والون کی تحریف۔                                      |
| ۷٠   | حدیث نبوی جحت شرعیہ ہے۔                               |            | ایک یہودی کا اپنے اڑے کو اسلام قبول کرنے کا          |
| ۷٠   | اگرحدیث کونه مانیس تو دین اسلام برنبیس چل کیتے        | ۵۸         | مشوره دينا_                                          |
|      | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال            | ۵۸         | کعب بن احبار کابیان۔                                 |
| ۷٠   | بعثت عامه کااعلان _                                   |            | بعض یہود کا اقرار کہ آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن قل<br>• |
|      | بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے۔                     | ۵۹         | کے ڈرسے اسلام نہیں لاتے۔                             |
|      | نی اسرائیل پرالله تعالی نے بادلوں کا ساید کیا اور     | ۵۹         | ایک یبودی کا آپ کوآ زمانا چرمسلمان مونا۔             |

| صفحہ | مضامين                                                                                                            | صفحہ | مضایین                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 99   | اولادكوشرك كاؤر بعيه بنانے والوں كى ترديد_                                                                        | 4    | من وسلوى نازل فرمايا _                                 |
| 100  | باطل معودنده مكصة بين ندسنة بين ندوكر سكت بين                                                                     |      | ایک بستی میں داخل ہونے کا تھم اور بنی اسرائیل          |
|      | اخلاق عالیہ کی تلقین اور شیطان کے وسوسے                                                                           | ۲۳   | کی نافر مانی۔                                          |
| 101  | آنے پراستعاذہ کا حکم۔                                                                                             |      | سنيچر كےدن يہوديوں كى زيادتى كرنااور بندر بناياجانا    |
| 104  | معاف کرنے کی ضرورت اور فضیلت۔                                                                                     |      | بنی اسرائیل بردنیا میں عذاب آتار ہے گا۔                |
| 104  |                                                                                                                   |      | بنی اسرائیل کی آز مائش اورانگی حب دنیا ہونیکا حال      |
| 101  |                                                                                                                   |      | مصلحين كااجرضا كغنبين هوتا                             |
| 1014 | امر بالمعروف                                                                                                      |      | بن اسرائیل کے اُد پر پہاڑ کا تھبرنا اورا ٹکا پیجھنا کہ |
| 104  | جاہلوں سے اعراض کرنا                                                                                              | ۸۰   | میر کرنے والا ہے۔                                      |
| 100  | شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ لینے کا حکم                                                                       | ۸۱   | عهدالت بِرَبِيكُمُ كاتذكره-                            |
| 100  | ایمانیات میں وسوسہ آنے پراستعاذہ                                                                                  |      | ایک ایسے محص کا تذکرہ جواتباع حویٰ کی وجہ سے           |
| 1.0  | غصهكاعلاج                                                                                                         |      | الله تعالیٰ کی آیت کوچھوڑ بیٹھا                        |
| 100  | شیطان ہے بیخے والوں کاطریقۂ کار                                                                                   |      | انسانوں اور جنوں میں ایسے لوگ ہیں جوچو پایوں           |
| 104  | فرمائثی معجزات طلب کرنے والوں کو جواب                                                                             | . 1  | ے زیادہ گراہ ہیں۔                                      |
| 1.4  | قرآن بھیرت ہدایت اور رحمت ہے<br>" میں میں ایسان میں اساسی میں اساسی میں اساسی میں اساسی میں اساسی میں اساسی میں ا | ۲۸   | الله تعالى كيلي ابهاء حنى بين النكي ذريعه اس كو يكارو- |
| 1+4  | قرآن مجيد پڑھنے اور سننے كے احكام اور آ داب                                                                       |      | مكذبين كوؤهيل دى جاتى ہے اللہ جسے مراه كرے             |
| 1•∠  | امام کے پیچھے فاموش رہنے کا تھم                                                                                   | ۸۹   | اُنے کوئی ہدایت دینے والانہیں                          |
| 1•٨  | حفرات صحابہ کے ارشادات                                                                                            | 91   | قیامت آنے کاوفت اللہ کے سوائسی کومعلوم نہیں            |
| 1•٨  | امام مالک ادرامام احمد کاند ہب                                                                                    | 91   | آ پ فر مادین که میں کشی نفع ضرر کا ما لک نہیں ہوں      |
| 111  | ز کراللد کا تھم اوراس کے آواب<br>ای خف ف                                                                          |      | رسول الله على المستحدث والول                           |
| 1194 | ذکرخفی کی فضیلت<br>صبحه شدیدین ک                                                                                  | 91   | کی تروید۔<br>مقلب سے ابر                               |
| 111  | صبح شام الله كاذ كركرنا                                                                                           | 94   | ہوی قلبی سکون کے لئے ہے۔                               |
| II r | عافلوں میں سے نہ ہوجاؤ<br>فرشتوں کی سیج اور عبادت                                                                 | 94   | میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزاریں۔                 |
|      | فرستون في اور عبادت                                                                                               | 92   | جعلالة شُوكاء فيما اللهُمَاكَآفْسِر-                   |

| صفحه | مضامين                                                                | صفحه | مضامين                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 174  | بدر میں مسلمانوں پراونگھ کا طاری ہوتا۔                                | IIM  | سجدهٔ تلاوت کابیان                                                  |
|      | بروس<br>فرشتوں کا قال میں حصہ لینا اور اہل ایمان کے                   | IIM  | مبدهٔ تلاوت کی دعاء<br>سجدهٔ تلاوت کی دعاء                          |
| 11/2 | قلوب كوجمانا _                                                        |      |                                                                     |
|      | مشركين كوالله تعالى اوراس كرسول كى مخالفت                             |      | سورة الانفال                                                        |
| IM   | کی سزاملی۔                                                            | 110  | انفال کابیان_                                                       |
| 119  | جب كافرول سے قال ہوتو جم كر قال كرو_                                  | 110  | . گزشته أمتول مين اموال غنيمت كاتحكم -                              |
| 119  | صحابة كاايك واقعه                                                     |      | ایک نبی کے جہاد کا واقعہ۔                                           |
| 1140 | باره ہزار کالشکر مجھی مغلوب نہ ہوگا۔                                  | 110  | اموال غنیمت کاحلال ہونا اُمت محمد پیکی خصوصیت ہے                    |
| 1171 | الله تعالی بی کی مدد سے مشر کین مقتول ہوئے۔                           |      | اموال غنیمت کی تقسیم میں اختلاف اور اس کے بارے                      |
| ۱۳۲  | مشركين سےاللہ تعالی كاخطاب۔                                           | 117  | میں اللہ تعالی کا فیصلہ۔                                            |
| 122  | الله تعالی اوراس کے رسول کی فرمانبر داری کا حکم                       |      | الله ہے ڈرنے اور آپس کے تعلقات درست رکھنے                           |
| 110  | ایسے فتنے سے بچو تو خاص کر گنا ہگاروں پرواقع نہ ہوگا<br>مزیر کریں ہے۔ | 117  | کاهم۔                                                               |
| 1174 | نہی عن المئر چھوڑنے پروعیدیں                                          |      | انفال کے دوسرے معنی۔                                                |
| 1172 | مسلمانوں کوایک بڑے انعام کی یا د دہائی۔                               | 112  | الل ایمان کے اوصاف۔                                                 |
| IMA  | الله تعالی اوراس کے رسول کی خیانت نه کرواور<br>بر اسر معرین ب         | 114  | الله كي آيات پرهي جاتي بين تو الل ايمان كاايمان                     |
| 16.0 | آپس میں بھی خیانت کرنے سے بازر ہو<br>مورال میں اور منت میں            |      | برھ جاتا ہے۔<br>وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے        |
| ומו  | اموال اوراولا دفتنه ہیں۔<br>تقویے پرانعام                             |      | وہ مار فام رہے ہیں اور اللہ عالی ہے دیے<br>ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں |
| ומו  | ت سوے پرانگا<br>آپ کے سفر ہجرت سے پہلے شرکین مکہ کے مشورے             | IΙΛ  | ، وعلى المساحري رسط بين<br>مذكوره صفات والمسيح مومن بين             |
| 104  | اپ سے سر برت ہے ہوت ورٹ<br>ابوجہل کامشورہ اور شیطان کی تائید          | 119  | کرررہ سے ت کے درجات کی وسعت۔<br>اجنت کے درجات کی وسعت۔              |
|      | حفرت جرئيل العين كي آمداورا ب الكاصح و                                | 119  | غزوهٔ بدر کا تذکره۔                                                 |
| 10°F | سالم سفر بحرت کے لئے رواند ہوجانا۔                                    |      | غزوة بدرك موقعه يررسول الله الله المكادعاء مين مشغول                |
| ١٣٢  | مشرکین کی نا کای _                                                    | Irr  | ر مِنااور آپ کی دعاء قبول ہونا۔                                     |
|      | مشركين كاعناداور جمونا دعوى كهجم بهى قرآن جبيا                        | Ira  | فرشتوب كانازل بونااور مؤمن كيقلوب كواطمينان بونا                    |

| 20000 |                                                           | <b>4040</b> | ~9~9~5~5~5~5~5~5~5~5~5~5~5~5~5~5~5~5~5~                        |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| صفحه  | مضامين                                                    | صفحہ        | مضاهين                                                         |
| IYP   | سے ہلاک ہوئیں۔                                            | الما ا      | كلام كهر سكتة بين -                                            |
| Idia  | اہل کفر جانوروں سے بدتر ہیں                               | ILL         |                                                                |
|       | کافرلوگ معاہدے کے بعد غارکرتے ہیں انہیں                   | ira         | حضرت ابن عبال كاارشادكه استغفار سبب المان ب                    |
| ari   | عبرت ناک مزادو به                                         |             | مشركين كى عبادت يرتهى كه بيت الله كے قريب                      |
| 177   | الل ایمان کوغدراور خمات کی اجازت نبیس                     |             | سٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹیے تھے                               |
|       | وشمنول سے مقابلہ کے لئے سامان حرب تیار رکھو               |             | الله کی راہ سے رو کنے والے مخلوب ہوں گے اور                    |
| 172   | اورائبیں ڈراتے رہو۔                                       |             |                                                                |
| IAV   | دورحاضرکے بم اور میزائل وغیرہ۔                            |             | كافرول واسلام كى ترغيب اور كفر يرجيد بنے كى وعيد               |
| 149   | وشمن صلح برآ مادہ ہول توصلح کی جاسکتی ہے                  |             | کافروں سے اور تے رہو یہاں تک کہ سارادین ہی                     |
|       | الله تعالی نے مؤمنین کے قلوب میں الفت پیدا فرمادی         |             | الله کے لئے ہوجائے۔                                            |
|       | دشمن کی دگنی تعداد ہوتب بھی راو فرار اختیار کرنا          | 101         | اموال غنيمت م مشحق كون بن؟                                     |
| 141   | جائز نبيس-                                                | 101         | يوم الفرقان                                                    |
| 124   | بدر کے قیدیوں سے فدید لینے پرعماب                         | 100         | بدر میں محافیہ جنگ کا نقشہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد              |
| 120   | قيديول كاحكام                                             |             | وشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو جم کر مقابلہ کرواور                |
| 122   | هرقیدی کافدید کتنا تھا؟                                   |             | الله تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرد۔                                |
| 122   | مباوات کا ایک نمونه                                       | FOI         | آپس میں جھڑنے سے ہواخیزی ہوجاتی ہے                             |
| IZA   | بدر کے قید یوں سے اللہ تعالیٰ کا دعدہ                     |             | ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اکڑتے کڑتے                        |
| 129   | مجامدين مهاجرين اورانسار سيمتعلق بعض احكام                | 104         | ریاکاری کے لئے نکلے۔                                           |
|       | سورة التوبة                                               |             | مشرکین کوشیطان کا جنگ کے لئے پھسلانا اور پھر                   |
| IAT   | 1                                                         | 101         | میدان کارزارہے بھاگ جانا۔<br>فقد کی ست میں میں ذ               |
| IAT   | سورة توبہ سے پہلے بھم اللہ نہ لکھنے کی وجہ<br>لسریف کلیدی | 14+         | منافقین کی بداعقادی اور بدزبانی                                |
| IAP   | بسم الله نه لکھنے کی وجہ                                  |             | معلومات ضرور بيم تعلقه غروهٔ بدر                               |
|       | مورہ توبہ کے ابتداء میں ہم اللہ ند پڑھی جائے              | 141         | موت کے وقت کا فروں کی پٹائی<br>انہ ہُوت نہ ہوں ملا کے جوں جس ک |
| 110   | الله تعالى اوراس كارسول مشركين سے برى بين                 |             | سابقداً متول في آيات الهيدكوجملايا جس كى وجه                   |

| صفحه        | مضامين                                                | صفحه        | مضامين                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| r-0         | طائف کا محاصرہ اور وہاں سے واپسی                      | YAI         | مشرکین کے چارگروہ                                    |
| r-0         | هرانه میں تقسیم غنائم                                 |             | وه مین حضرت ابو بکر کی ذیرامارت مج کی                |
| r.0         | حنین میں فرشتوں کا نزول                               | YAI         | ادائیگی اورمشر کین سے براءت کا اعلان۔                |
| 104         | مشرکین نجس ہیں مجدحرام کے پاس نہ جائیں                | 119         | الحج الاكبركي مرادم؟                                 |
| <b>r</b> •9 | الل كتاب سے قال كرنے كا حكم                           | 19*         | مشركين كوكسى قرابت دارى اورمعامده كى پاسدارى نبيس    |
| 110         | خَتْى يُعُطُوا الْجِزْيَةَ كامطلب                     |             | کفر کے سرغنوں سے جنگ کروان کی قسموں کا کوئی          |
|             | مسلمان اصحاب ارتداد جزيد كا قانون نافذ                | 191         | اعتبارتيين_                                          |
| rii         | كرنے سے جان چراتے ہیں۔                                |             | مشركين اس كاال نبيس كه الله تعالى كى معجدول كو       |
| 717         | کن لوگوں پرجزیہیں۔                                    | 190         | آبادكريں-                                            |
|             | یبودونصاری کی تردیدجنہوں نے حضرت عزیر                 | 194         | مجدول كوآبادكرناال ايمان كاكام                       |
| 111         | اور حضرت مسيح عليهاالسلام كوالله تعالى كابيثا بتايا _ | 194         | مساجد میں کیا کیا کام منوع ہیں                       |
| rim         | تحلیل وتریم میں غیراللہ کی فرمانبرداری شرک ہے         | 1           | مىجد كى صفائى كااجروثواب                             |
| MA          | پھونکوں سے اللہ کا نور بچھایا نہ جائے گا۔             |             | جاج كوبانى بلانا اورمجد حرام كوآبادكرنا ايمان اور    |
| MA          | يبودونصارى دين حق سےروكتے ہيں                         | 191         | جہاد کے برابر ہیں۔                                   |
|             | مهينول كى حلت وحرمت من تقديم وتاخير كفريس             | 199         | مؤمنين اورمجامدين كوبشارت                            |
| 777         | رق کرنا ہے۔                                           |             | الله تعالى كى محبت كے سامنے كنبه قبيله آل واولاد     |
| 770         | خروج في سبيل الله كيليح كها جائے تو نكل كھر ہے ہو     | 100         | مكان دكان كي كوئي حقيقت نبين _                       |
|             | الله تعالى نے اس وقت اسپے رسول كى مدوفر ماكى          | 1+1         | ایمان کی مٹھاس پانے والے                             |
| 44.4        | جب ده غارثور میں تھے۔                                 | <b>10</b> F | محبت کی دونشمیں ہیں عقلی اور طبعی                    |
| 772         | غارِثُور کے ساتھی حضرت ابو بکڑتھے۔                    |             | غزوهٔ حنین میں کمژت پر گھمنڈ ہونیکی وجہ ہے مسلمانوں  |
| 774         | حضرت ابو بکر کی جانثاری                               |             | کا شکست کھا کر بھا گنا۔ پھراللہ تعالیٰ کامد دفر مانا |
| 779         | روافض کی گمراہی                                       |             | غزوهٔ حنین کامُفصل واقعہ                             |
|             | غروهٔ تبوک میں مؤمنین مخلصین کی شرکت اور              | 4.1         | مقام اوطاس میں مشرکین سے مقابلہ اورائی شکست          |

| صفحہ | مضامين                                                     | صفحه | مضامين                                          |
|------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| rrz  | بنکوں میں زکو ہ کی رقم رکھنا                               | 114. | منافقین کی بےامیانداور بد حالی کامظاہرہ۔        |
|      | منافقين نبي اكرم عليه كوتكليف ديية بين اور                 |      | منافقین جھوٹے عذر پیش کر کے غزوہ تبوک کی        |
| MA   | مؤمنین کوراضی کرنے کے لئے شمیں کھاتے ہیں                   | rrr  | شركت سے دہ گئے۔                                 |
| 100  | منافقین کی مزیدشرارتون کا تذکره۔                           |      | منافقین کی بد باطنی کا مزید تذکره               |
|      | منافق مرداورعورت نيكيول سےروكتے بيں بخيل                   | 1    | منافقین کا مال مقبول نہیں جھوٹی قشمیں کھاتے ہیں |
| ror  | ہیں اللہ تعالی کو بھول گئے ہیں۔                            | 1    | کہوہ تم میں سے ہیں۔                             |
|      | منافقین کو دنیا سے محبت ہے اور ان کے لئے                   |      | منافق کی نماز                                   |
| rom  |                                                            |      | منافقین کا صدقات کے بارے میں طعن کرنا اور       |
| tor  | اقوام سابقه كى بربادى سے عبرت كيس                          | ٢٣٩  |                                                 |
|      | مؤمنین کی خاص صفات اوران کے لئے رحمت                       | rr.  | ز کو ہ کے مصارف کا بیان                         |
| tor  | اور جنت کا وعدہ۔                                           | ا۳۲  | فقيرا ورمسكين كون بي                            |
|      | کافروں اور منافقوں سے جہاد کرنے اور ان                     | ואז  | المُعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا                       |
| ray  | کے ساتھ مختی کابرتاؤ کرنے کا حکم۔                          | וחז  | فِیُ الرِّقَابِ                                 |
| rol  | منافقوں کی مکاری اور جھوٹی قشمیں<br>نبد                    | ١٣١  | الغَارِمِيُن                                    |
| YOA  | منافقین نے احسان کابدلہ برائی سے دیا                       | 777  | ابنُ السَبَيل                                   |
|      | بعض ایسے منافقین کا تذکرہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ<br>۔        | TMT  | في سَبَيل اللهُ مؤلَّفَةِ قُلُوب                |
|      | ے عہد کیا کہ میں مال دیاجائے گا توصد قد کریں               | 1    | سادات كوز كو ة ديينے كامسئله                    |
| 140  | ے۔ پھرانہوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی۔<br>فقد میں میں است |      | رشته دارول کوز کو ة دینا                        |
| 141  | منافقین کامخلصین کے صدقات برطعن وتمسخر کرنا                | 444  | نصاب زكوة                                       |
|      | منافقین کا اس پرخوش ہونا کہ رسول الله علق الله             | 444  | ز کو ة کے ضروری مسائل<br>مس                     |
| 744  | کے ہاتھ ندگئے۔                                             |      | وفی سبیل الله میں عموم نہیں ہے                  |
|      | منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھئے اور اُن میں سے              | rrz  | ج کے لئے چندہ مانگنا<br>بر اس کر برا            |
| 740  | الى كى قبر پر كھڑ نے نہوجے                                 | rrz  | شادیوں کے لئے زکو ہ کی رقم لینا                 |

| صفحه        | مضامين                                               | صفحه | مضاطين                                         |
|-------------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 11/19       | مشركين كے لئے استغفار کرنے کی ممانعت                 |      | وسعت ہوتے ہوئے منافقین کا اجازت طلب            |
|             | حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لئے         | 1    | كرنا كهغزوه مين نه جائيس-                      |
| 790         | استغفاركرنا كمراس يبزار مونا                         |      | رسول اللداورآپ كے ساتھ جہاد كرنے والول كو      |
| 797         | کسی قوم کوہدایت دینے کے بعداللہ تعالی مگراہ ہیں کرتا | 244  | بثارت                                          |
| •           | الله تعالى نے مہاجرين وانصار پرمهر بانی فرمائی       |      | جن حضرات کے پاس سواری نہھی وہ غزوہ تبوک        |
|             | جبکہ انہوں نے مصیبت کی گھڑی میں نبی                  | 744  | کی شرکت سے محروی پردور ہے تھے۔                 |
| 491         | اكرم عليه كاساته ديا-                                | 121  | تبوك سے واپسى پرغدر پیش كر نيوالوں كوجواب      |
|             | تين حضرات كالمفصل واقعه جوغزوهٔ تبوك ميں             | 121  | ديباتول ميس خت نفاق واليجمي بين اور مخلصين بهي |
| 4914        | جانے سے دہ گئے تھے۔                                  |      | سبقت لے جانے والے مہاجرین وانصار اور ان        |
| 192         | فوائد ضروريه متعلقه واقعة غزوه تبوك                  | 121  | کا تباع کرنے والوں سے اللہ تعالی راضی ہے۔      |
| 799         | الله تعالى سے ڈرنے اور پھول کے ساتھ جانے کا حکم      | 121  | روافض کی گراہی۔                                |
| <b>4.4</b>  | صادقین کی مصاحبت                                     |      | حضرات مهاجرين وانصار اور انكا ابتاع كرنے       |
| ما مما      | في سبيل الله سفراورخرج كرنے يراجروتواب كاوعده        |      | واليجنتي بين-                                  |
|             | جهاداور تفقه في الدين مين مشغول رہنے كى اہميت        |      | مدیندمنورہ اور آس پاس کے دیہات میں رہے         |
| ٣٠٢.        | اور ضرورت                                            | 124  | واليمنافقين كاتذكره-                           |
| <b>74</b> 4 | جهاد کی قسمیں۔                                       | ı    | مونين خلصين كي توبه كاتذكره جوغزوة تبوك ميس    |
| <b>74.4</b> | تفقيه اور تفقه كي ضرورت                              | 122  | نہیں گئے تھے۔                                  |
| ۳۱۲         | ان کافروں سے قال کروجو تبہارے آس پاس ہیں             |      | منافقوں کی ایک بہت بڑی مکاری اور مسجد ضرار     |
| ساس         | منافقول کی کافرانه باتیں                             | 1/4  | کی بناء۔                                       |
| mim         | رسول الله علي كصفات عاليه اوراخلاق حسنهابيان         | ,    | الله تعالى نے الل ايمان سے جنت كوش اكى         |
|             | سورهٔ يونس                                           | ray. | جانوں اور مالوں کوٹریدلیا ہے                   |
|             |                                                      | MA   | مؤمنین کی صفات                                 |
| ۳۱۲         | توحيدورسالت اورمعاد كااثبات                          | 1119 | حدودالله كي حفاظت كالهتمام كياجائ              |

| صفحه        | مضامين                                                                                    | صفحہ               | مضامين                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|             | قرآن موعظت بسينول كے لئے شفاء ب                                                           |                    | الله تعالى في سورج اور جا ندكوروش بنايا مزليل                                          |
| rrz         | اور ہدایت ورحت ہے                                                                         | 1 .                | 4                                                                                      |
|             | اپی طرف ہے کی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا                                               | ٣٢٢                | الل كفرى سز ااورالل ايمان كى جزا                                                       |
| MA          | الله تعالی پرافتراء ہے۔                                                                   |                    | انسان جلد باز بمصيبت من اللدكو يكارتا بأور                                             |
|             | الله تعالى كاعلم مرچيز كومحيط بيكوئي ذره اوراس                                            | سالم               | عافیت کے وقت بھول جاتا ہے۔                                                             |
|             | ہے چھوٹی بری چیز اور مخلوق کا کوئی حال اس                                                 | 1                  | مكرين كى اس بات كاجواب كددوسراقرآن كے                                                  |
| mrq         | ہے پوشیدہ نہیں۔                                                                           |                    |                                                                                        |
| ro.         | اولیاءالله نه خوف زده مول کے نعمکین۔                                                      | i                  | مشر کین کی گراہی اور ایکے قول وعمل کی تر دید                                           |
|             | مشرکین صرف مگان کے پیچھے چلتے ہیں انہوں                                                   |                    | دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال                                                           |
|             | نے اللہ کے لئے اولا دھجویز کر کے اللہ تعالی پر                                            |                    | الل جنت كي نعتين اورابل دوزخ كي بدصورتي اور                                            |
| ror         | بہتان باندھاہ۔                                                                            |                    | عذاب دائی کا تذکره                                                                     |
|             | حفرت نوح القيلة كاجرأت كي ساتها بي قوم س                                                  |                    | باطل معبودا بنے برستاروں سے کہیں گے کہ ہم تنہاری                                       |
| rol         | خطاب فرمانا ورنافر مانى كى وجهة وم كاغرق موجانا                                           | ٣٣٧                | عبادت سے غافل تھے۔                                                                     |
|             | حضرت موی الطیخ کا فرعون کی طرف مبعوث ہونا                                                 |                    | مشر کین سے سوال کہ مہیں کون رزق دیتا ہے اور                                            |
| ron         | اوران کے مقابلہ میں جادوگروں کاشکست کھانا                                                 |                    | تمہارے کا نوں اور آقھوں کا کون مالک ہے اور                                             |
|             | مصرمیں بنی اسرائیل کا بے بس ہونا اورموی علیہ                                              |                    | تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟                                                       |
|             | السلام کانہیں تو کل کی تلقین فر مانااور گھروں میں                                         | ۳۳۹                |                                                                                        |
| W.4.        | نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنے کا حکم دینا۔<br>ذعب مول ذعب سے اسمر سامار مال دورک            |                    | قرآن تھیم کی حقانیت پرواضح دلیل اس جیسی ایک<br>در چیلئے                                |
|             | فرعون اورآ ل فرعون کے لئے موی علیہ السلام کی بددعا ، فرعون کا غرق ہونا اور عبرت کے لئے اس | المالما<br>المالما | سورت بنانے کا چیکنی<br>تاریخ بردنا کی ماہرین سور نے کے عالم                            |
| <b>77</b> 4 | بددعاء فرمون کا طرف ہونا اور عبرت سے تھے اس<br>ک نغش کا باتی رکھا جانا۔                   | 7 1 7              | قیامت کامنظرُ دنیا میں عذاب آنے کی دعید<br>ظالم لوگ جان چیر انے کے لئے زمین بھر کرفدیہ |
| 740         | ی صفابای رهاجانا-<br>بنی اسرائیل کواچها شھکانداور یا کیزه رزق ملنا-                       |                    | طام ہوک جان چرائے نے سے زین بر روند ہے دیے اور ایکے درمیان انصاف                       |
|             | عذاب ديم كرحضرف يوس القيلاكي قوم كاايمان                                                  | المماط             | دیے و بیار ہوں ہے اور اسے درمیان انصاف<br>کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔                          |
|             |                                                                                           | na-vers            | -V3/A-, D V-C                                                                          |

| 40404      | x                                                                                    | <b>\$0\$0</b> | <del>◆</del>                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | مضامين                                                                               | صفحه          | مضامين                                                                                  |
| MAZ        | مؤمن اور کا فرکی مثال                                                                | 744           | لانااورعذاب سے فی جانا۔                                                                 |
|            | حفرت نوح عليه السلام كالني قوم كوتبلغ فرمانا اور                                     | 749           | اگرالله جا ہتا توسب ایمان قبول کر کیتے۔                                                 |
| MAA        | قوم کاہٹ دھری کے ساتھ پیش آنا۔                                                       |               | الله تعالی ہی لائق عبادت ہے وہی خیر اور ضرر کا                                          |
| 791        | د نیاوی مال و عبده عندالله مقبول ہونے کی دلیل نہیں<br>                               |               | مالك ہاس كے فضل كوكوئى رونبيس كرسكتا۔                                                   |
|            | قوم کا مزید عناد اور عذاب کا مطالبه اور حضرت                                         |               | مدایت کا نفع اور گمرا ہی کا نقصان انسان کوذ اتی طور<br>بردیت                            |
| mar<br>mar | نوحالف کاجواب۔                                                                       | r2r           | پرخود پنچاہ۔                                                                            |
|            | قرآن کو افتراء بنانے والوں کا جواب<br>حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا تحکم اور |               | سورهٔ هود                                                                               |
| ٣٩٢        | سردارانِ قوم کانتسخر۔<br>سردارانِ قوم کانتسخر۔                                       |               | الله تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے حضور توب                                            |
| F43        | یانی کاطوفان کافروں کی غرقابی اورانگ انیان کی نجات                                   |               | کرنے پرانعام۔                                                                           |
| m94        | حضرت نوح الطيعة كاليك بيناموج كي لييك مين                                            |               | الكَ الْفَهُ مُ يَثْنُونَ صُدُورَهُ مُكا سَبِ زول                                       |
| m92        | طوفان كاختم مونااوركشي كاجودي يباز بريشهرنا                                          |               | زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کا                                              |
| <b>799</b> | الل ايمان كاباسلامت تشى سے أثر نا۔                                                   | 724           | رزق الله کے ذمہ ہے۔                                                                     |
|            | حضرت نوح عليه السلام اور ان كي قوم كا واقعه                                          | 724           | متنقر وستودع كى تفيير                                                                   |
|            | عبرت اور نفيحت ب اور خاتم الانبياء عليه كي                                           | <b>7</b> 22   | رزق پورا کئے بغیر کسی کوموت نید آئے گ<br>سیرو سروی میر میر                              |
| 1-44       | نبوت کی دلیل ہے                                                                      | <b>74</b> A   | " أَيْكُوْ آخْسَنُ عَهَالًا"                                                            |
| ***        |                                                                                      | 141           | کثرت عمل سے زیادہ حسن عمل کی کوشش کی جائے<br>اور کریں کا دوشک کی شخص گل میں نام کا دوست |
| r***       | جوابل ایمان نبیس وه همارانهیس<br>در میروند                                           | ۳۸۰           | نا اُمیدی نا شکری میخی بگھارنا انسان کا خاص                                             |
| M-1        | جودی پہاڑ کہاں ہے؟<br>قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا قوم            | ۲۸۱           | مزاج ہے۔<br>منکرین کو پیلنے کر آن جیسی دی سورتیں بنا کرلائیں                            |
|            | عاد کا متکبرانه دعوی اور حضرت مودعاید السلام س                                       | ۳۸۳           | کافروں کے اعمال کا دنیا ہی میں بدلدوے دیاجاتا ہے                                        |
| 7.5        | عادمات براندوران اور سرت اور علیه ما ایست<br>به تکی با تین کرنا به                   | <b>7</b> /7   | ایک جاہلانه اعتراض کا جواب                                                              |
| ۰٬۰۲۰      | قوم عاد کی بربادی                                                                    | 220           | ظالموں پراللہ کی لعنت اور اہل ایمان کے لئے جنت                                          |
|            |                                                                                      |               |                                                                                         |

| مضامین                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قیامت کے دن سب جع ہوں گے کسی کو بو                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قوم شود اور حضرت صالح عليه السلام كاتبلغ فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | r.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اورقوم کانافر مانی کی وجہسے ہلاک ہونا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی دو تمیر              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حفرت ابرائيم عليه السلام كي خدمت مين فرشتون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كا حاضر مونا 'بيني اور پوت كى بشارت دينا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت ابراجيم عليه السلام كي الميه كامتعجب مونا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فرشتول کاجواب دینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 그렇게 살아왔다면 그는 그렇게 살아 보는 그들은 그들은 그들은 그들은 그들은 그들이 없었다. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت لوط عليه السلام كے پاس فرشتوں كا آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بدكارلوگول كالملاك مونا اورانل ايمان كانجات پانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بستیوں کا الثنااور پھروں کی بارش برسنا<br>استیوں کا الثنااور پھروں کی بارش برسنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مرين والول كوحفرت شعيب عليه السلام كاتبليغ فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                     | 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت شعيب الظيفة كافرمانا كدميرى مخالفت تم پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عذاب آنے کا سب نہ بن جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                     | MIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابل مدین کا بُری طرح جواب دینا اور ہلاک ہونا<br>حصر مدین ماروں الدور کا دشت سل فرع کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     | MI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت موی علیه السلام کی بعث اور آل فرعون کی<br>بغاوت دنیاو آخرت میں آل فرعون پر لعنت ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                     | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بعادت درمیا و اسرت ین اس بر مون پر عنت .<br>الله تعالی ظالموں می گرفت فرما تا ہے اس کی گرفت شخت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                     | کی اجازت نه ہوگی الا باذن اللہ قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی دوستیر مسادامت السمواٹ والاد ص کا مطله الا ماشاء رَ مِنک حضرت مولی علیہ السلام اور توریت شریف تذکرہ اور آنحضرت علیہ السلام اور آپ کی تبغین استقامت پر ہے گاہم ۔ مدے آ کے بڑھنے کی ممانعت مدے آ کے بڑھنے کی ممانعت فلا لموں کی طرف جھکنے کی ممانعت نیکیاں برائیوں کوفتم کردیتی ہیں گزشتہ اسی جو ہلاک ہوئیں ان میں اہل بھیرت تقے جوز بین میں فساد کرنے سے دوکتے قدرت ہوتے ہوئے گناہ گاروں کو خدرو کنا عافی فرار کا عاما عذاب آنے کا سبب ہے۔ عذاب آنے کا سبب ہے۔ | ۳۰۵ کی اجازت نه بوگی الاباذن الله قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی دوست پر مدادامت المسملوث و الارض کا مطله الا ماشاء و آنک حضرت مولی علیه السلام اور توریت شریف تذکرهٔ اور آنخضرت علیہ السلام اور آپ کی تبعین ماستامت پر دینے گاتھم۔ ۱۳۸ مدے آ کے بوصنے کی ممانعت مدے آگے بوصنے کی ممانعت نیال برائیوں کوختم کردیتی ہیں نیال برائیوں کوختم کردیتی ہیں گرشتہ استیں جو ہلاک ہوئیں ان میں اہل بصیرت شے جوز مین میں خیادگر نے سے دوکتے |



النوين استكبر وامِن قوم لنَغْرِجَمَّك لِشَعْيْبُ والنَّذِينَ امْنُو ان کی قوم کے سردار جو تکبر کرنے والے تھے کہنے گئے کہ اے شعیب ضرور شم مجھے اور اُن لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لا۔ فی ستی سے نابل ویں گے۔ یا یہ کی تمارے دین میں واپس آجاؤ انہوں نے جواب دیا کیا (ہم تبدارے دین میں واپس آجا کیں گے) اگر چدول سے بُرا جائے :ول اور تم تبدارے دین میں عَلَى اللهِ كَنِيًّا إِنْ عُدُنَّا فِي مِلْتِكُمْ يَغُدَّ اذْ نَطِّينًا اللَّهُ مِنْهَا ﴿ وَمَا يَكُونُ وایس بوجا ئیں واس کامطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ پر جھوئی تہمت لگانے والے بن جائیں اس کے بعد کداللہ نے اس سے ہم کونجات دلائی اور ہم سے بیٹیس ہوسکتا لَنَا آنُ نَعُوْدَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وُسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِ کہ ہم تنہارے دین میں واپس آ جائیں الاً یہ کہ اللہ جاہے جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبِّنَا افْتُحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ نے اللہ پر چروسہ کیا اے ہمارے درب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمادے۔ اور تو فیصلہ کر ٹیوالوں میں سب سے بہت الْهَاتِعِيْنَ ﴿ وَقَالَ الْهَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوامِنْ قَوْمِهِ لَبِنِ النَّبَعْ ثُمْرِشُعَيْبًا إِنَّكُمْ فیصلہ کر نیوالا ہے اور کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جو کفر پر تھے کہ اگر تم دعیب کی راہ پر چلنے لگو گے تو بلا شبہ اِذَالَّخْسِرُونَ۞فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبُحُوْا فِي دَارِهِمْ جَثِّ نے نقصان میں پر جاؤ گے سو پکڑلیا اُن کوزلزلہ نے سووہ صبح کے دقت اس حال میں ہو گئے کہ اپنے گھروں میں ادند ھے منہ کرے ہوئے تھے ڷڹ*ؽ*ؽػڐٛڹٛۏٳۺؙؙۼؽؠٵڴٲؽڷۮؠۼ۫ڹۏٳۏؽۿٵٵڷڹؽؽػڐڹۏٳۺؙۼؽؠٵڴٲٮۏٳۿؙۿ جنہوں نے شعیب کو جمٹلایا گویا کہ وہ ان گھروں میں رہے ہی نہیں تھے جن لوگوں نے شعیب کو جمٹلایا وہی الْغَسِرِيْنَ® فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ لِقُوْمِ لَقَلْ ٱبْلَغْتُكُمْ رِسْلَتِ رَبِّيْ وَنَصَّحْتُ میں نے تم کواپٹے رب کے پیغام پہنچاد شے اور تمہاری خیر خواہی نقصان میں پڑنے والے ہیں سویشت پھیری انکی طرف سے ورکہا کہ اے میری قوم۔

لَكُمْ فَكُيْفُ اللَّى عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿

کی سو پھر میں کفر اختیار کرنے والی قوم پر کول رنج کروں؟



# حضرت شعیب علیه السلام کی قوم کا اہل ایمان کو کفر میں واپس آنے کی دعوت دینا اور تکذیب کی وجہسے ہلاک ہونا

قضعمین: جوقوم کے مردارہ وتے ہیں دہ متکبر بھی ہوتے ان متکبر مرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام ہے کہا کہ
اے شعیب ہم تجھے اوران لوگوں کو جو تیرے ساتھ ہیں اپن سی سے نکال دیں گے یا بیر کئم ہمارے دین میں واپس آجاؤے
انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے دین میں کیے آسے ہیں جبکہ ہم اسے بُراجانے ہیں۔خدانخواست اگر ہم تمہارے دین
میں واپس آجا میں تو اس کامعنی بیہوگا کہ ہم نے اس کے بعد اللہ تعالی پر جھوٹ با ندھا جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں اس سے
خوات دی یعنی اگر ہم پھر تمہارا دین اختیار کرلیس تو اس کا مطلب بیہوگا کہ ہمارا بیا عقاد غلط ہے کہ شعیب اللہ کے ہی ہیں
اور جودین اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں بیت ہے۔ اس طرح سے تو ہم اللہ تعالی پر بہتان با ندھنے والے ہوجا کی اور جودین اللہ تعالی کو پہند ہے
اور جودین اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں بیت ہے۔ اس طرح سے تو ہم اللہ تعالی پر بہتان با ندھنے والے ہوجا کی اور جودین اللہ تعالی کو پہند ہے
العیاذ باللہ اور جب اللہ تعالی نے ہم کواس سے نجات دے دی اور ہم نے سوچ سمجھ کر قبول کر لیا تو اس کو چھوڑ دینا اور زیادہ
تہمت کی چیز ہوگ ۔

حضرت شعیب علیه السلام کے ساتھوں نے بی بھی کہا کہ ہمارے لئے بیکی طرح ممکن نہیں کہ تمہارے دین میں واپس ہوجا کیں ہاں! اللہ تعالی کی مشیت ہوتو اور بات ہے (اس میں بیتایا کہ ہدایت پانا اور گر اہ ہونا اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت اور قضاو قدر سے ہوتا ہے اور ایمان پر جمنا ہماراکوئی کمال نہیں جواستقامت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطاء کی ہوئی ہے )۔

ہمارا رب علم کے اعتبار سے ہر چیز کومحیط ہے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے (اللہ تعالیٰ سے ہمیں اُمید ہے کہ وہ تہارے مکر وفریب سے ہمیں بچاد ہے گا اور ہمیں اپنے محبوب دین پر استقامت سے رکھے گا ) کہتی والوں کو بیر جواب دے کروہ حضرات اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعاکی کہ اے ہمارے دب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دیجئے اور آپ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔

قوم كيمرداروں نے اپني عوام سے يہ بھي كہا كہ اگرتم نے شعيب كى پيروى كى تو تم ضرور خمارہ اُٹھانے والوں ہيں سے ہوجا وُگو (اس ہيں انہوں نے اپني عوام كو بھي حضرت شعيب عليه السلام كے اتباع سے روكا جنہوں نے ايمان تجول نہيں كيا تھا اور اہل ايمان پر بھی تعريف كى كہ تم نقصان ميں پڑ چكے ہو) فَأَخَذُ تَهُ اُولَيْجَفَةُ فَاصَّبَتُوْ اِفِي وَالِي هِمْ جَشِيدِينَ (سوان لوگوں كو نظاور اہل ايمان پر بھی تعريف كى كہ تم نقصان ميں پڑ چكے ہو) فَأَخَذُ تَهُ اُولَيْجَفَةُ فَاصُلَهُ اِللَّهِ عَلَى اللهِ مِن حضرت شعيب عليه السلام كى زلزلہ نے پڑ ليا۔ سووہ اپنے گھروں ميں اوند ھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے قوم كى ہلاك كيا گيا اور وہ اپنے گھروں ميں اوند ھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے اور وہ بيں كو ہيں ہلاك ہو السلام كي قوم كا بھى حال ہوا۔ سورہ بود ميں ہے۔ اَلا بُنے لَهُ اللہِ اللهِ مَن كُمُونُ وَ رُخْرُوار مَا يُلُونُ اللهُ فَيُغْمُونُونِ فَلَهُ كُونَ اللهُ فَيُغْمُونُونِ فَلَهُ كُونَ اللهُ وَلَ مِن حَمْدِ اللهِ كُونِ وہ اللهِ كَا يُولُونَ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَ وہ وہ ہے گھروں ميں رہے ہي گھرفر مايا الذين كُذَا شُعْدِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ كَا اللهُ كُونَ كُمُونُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهِ وَلَا مُولُونَ وَلَا مِنْ صَعْدَ اللهِ مِن اللهُ مِن كُونَ اللهُ عَلَى كُونَ اللهُ عَلَى كُونَ اللهُ عَلَى كُونُ اللهُ كُونَ كُونَ اللهُ كُونَ كُونُ اللهُ كُونُ كُونُ اللهُ كُونُ كُونُ اللهُ كُونُ كُونُ كُونُ اللهُ كُونُ كُونُ كُونُ كُونُ اللهُ كُونُ كُ

نہ تھے) اَلَّذِیْنَ کُذَّ بُوٰا اللَّهُ مُنَا کُوْا اللَّهِ مُنَا کُوْا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

#### فوائد

فا کرہ تم برا: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحب زادہ کا نام مدین تھا۔ ان ہی کے نام پراس بستی کا بینام مشہور ہوگیا جس میں خضرت شعیب علیہ السلام کا قیام تھا۔ سورہ اعراف سورہ شعراء میں ارشاد فر مایا ہے کہ وہ اُصحاب الا یکہ کی اُمت کو اصحاب مدین بتایا ہے جبکی اطرف وہ مبعوث ہوئے اور سورہ شعراء میں ارشاد فر مایا ہے کہ وہ اُصحاب الا یکہ کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ان کے پارے میں بھی یے فر مایا کہ ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے ناپ تول میں کو کی تعارض نہیں ۔ کیونکہ دونوں ہی تو موں کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے۔ البتہ بعض سے منع فر مایا۔ دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ۔ کیونکہ دونوں ہی تو موں کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے۔ البتہ بعض مفسرین نے بیا حکمیت قر مایا۔ حکمیت قر مایا۔ حکمیت قر مایا ہے کہ مناز کی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ الل ماریک ہی تو مربوث تو ہوئے لیک ہی الل مدین کے پارے میں لفظ آخے اہم استعال نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیاب الاکھ کی طرف مبعوث تو ہوئے لیکن وہ خودان میں سے نہ تھے اور دونوں ہی تو موں موتا ہے کہ وہ الل مدین ہی گوم کے فر مبعوث تو ہوئے لیکن وہ خودان میں سے نہ تھے اور دونوں ہی تو موں میں ناپ قول میں کم کر کے دینے کارواج تھا۔

اصحاب مدین پرکون سما عذاب آیا؟ یہاں سورہ اعراف میں الل مدین کے بارے میں بتایا کہ وہ رہے لیس اللہ میں کے بارے میں بتایا کہ وہ رہے لیس اللہ کہ ہوئے اور سورہ عکبوت میں بھی ایسا ہی فرمایا ہے اور سورہ عود میں فرمایا ہے کہ وہ صحد یعنی چیج سے ہلاک ہوئے۔ اس میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ دونوں ہی طرح کا عذاب آیا تھا۔ اور اصحاب الآیکہ کے بارے میں سورہ شعراء میں فرمایا کی گذائی کہ نازی کو اللہ کا ایس کو میں اللہ کو اللہ کا ایس کو میں اللہ کا ایس کو میں اللہ کا ایس کو میں اللہ کی اور کہ ہیں گر ایا دل نظر کر باوی کا سے طرح ہوئی کہ اس کی پوری ہی میں تحت گری پڑی جس سے سب بلبلا اُٹے کھر قریب ہی میں انہیں گر ایا دل نظر آیا ہوگئے۔ جب سب وہاں پہنچ گئے تو بادل ہے آگ بری اور یہ لوگ ہلاک ہوگئے۔ آئی کہ جنگل کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ جنگل نما بستیوں میں رہتے تھا س لئے ان کو اَضْ حابُ اور یہ لوگ ہلاک ہوگئے۔ اُنے کہ جنگل کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ جنگل نما بستیوں میں رہتے تھا س لئے ان کو اَضْ حابُ اَنْ کُور ہے۔ اُن کہ کہ جنگل کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ جنگل نما بستیوں میں رہتے تھا س لئے ان کو اَضْ حابُ ان پرعذاب آنا کورہ شعراء (رکوع ۱۰) میں ہی کور ہے۔

# ناپ تول میں کی کرنے کا وبال

فَا كُدُهُمْ مِرًا ؛ حضرت شعيب عليه السلام نے قوحيدى دعوت ديتے ہوئان سے يہ بھى فرمايا كه اَوْ فُسوا الْسكَيْلَ اَ فَا كُدُهُمْ مِرًا ؛ حضرت شعيب عليه السلام نے توجيدى دعوت ديتے ہوئان سے نيا اُهُمُنَ كَداوكوں كواكل چيزيں گھٹاكر وَ الْسَجِيْدُ وَالْسَائِونَ الْسَائِلُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مت دو۔اس سے معلوم ہوا کہ مال بیچ وقت گا ہک کو مال کم دینا صرف یمی منع نہیں ہے بلکہ کمی بھی طرح سے کسی کا مال رکھ لینا 'حق مارنا حلال نہیں۔ جولوگ ملاز متیں کرتے ہیں ان میں جولوگ پخواہ پوری لے لیتے ہیں کام پورانہیں کرتے یا وقت پورانہیں دیے ۔ آیت کاعمومی مضمون ان لوگوں کو بھی شامل ہے۔ ناپ تول کی کی کوسورہ مطفقین میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَیْلُ لِلْمُطْفِقُونِیُنَ الَّذِیْنَ لِذَا الْکُنالُوا عَلَی النَّاسِ مِنْتُوفُونَ وَلَذَا کَالُوهُمُ اُوفَرَنُونُونَ وَلَا اللَّهُ مِنْ اور جب ان کو تاپ کریا تول کردیں تو ناپ تول میں کی کرنے والوں کے لئے جب بیلوگوں سے ناپ کرلیس تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کو تاپ کریا تول کردیں تو گھٹا کردیتے ہیں )۔

آنخضرت سرورعالم علی ناپ تول کا کام کرنے والوں سے فر مایا کہ ایسے دوکام تمہارے سرد کئے گئے ہیں جن کی وجہ سے تم کی وجہ سے تم سے پہلی اُمتیں ہلاک ہوچکی ہیں (رواہ التر ندی کما فی اُمشکا قاص ۲۵۰)

حضرت ابن عباس رضی الدعنهمانے فرمایا کہ جس قوم جس خیانت کارواج پاگیا اللہ تعالی ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا اور جو لوگ تاپ تول میں کی کریں دے گا اور جو لوگ تاپ تول میں کمی کریں گے اُن کارزق کا ف دیا جائے گا۔اور جو لوگ تاحق فیصلے کریں گے ان میں خوں ریزی پھیل جائے گا اور جو لوگ عبد کی خلاف ورزی کریں گے ان پردیشن مسلط کردیا جائے گا۔ (رواہ مالک فی المؤ طا)

 قوم کی بربادی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا خطاب؛ فَتُوَلَّ عَنهُ هُو وَالَّا يَعْدُولَكُو اللهِ السلام کا خطاب؛ فَتُوَلَّ عَنهُ هُو وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

وما آرسلنافي قرية هن تي الكراك أخذنا آها ها بالباساء والضراء اور بم نه من السكاء والضراء الكراك أها ها بالباساء والضراء المربم نه المحك المحدد الله الكراك المحكان المستبه المحكنة حتى عفوا قالوا قل الكراك المستبه المحكنة حتى عفوا قالوا قل الكراك المستبه المحكنة حتى عفوا قالوا قل الكراك المحكمة المحكنة حقى عفوا قالوا قالوا قل المحدود المحتم المحكمة المحكمة المحتم ا

### يلْعَبُونَ ١٤ أَفَامِنُوْ المَكْرَ اللَّهِ فَكَرِيا مَنْ مَكْرُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُونَ اللَّهِ

کھیل رہے ہوں۔ کیا بیلوگ اللہ کی تدبیرے تار ہو گئے۔ سواللہ کی تدبیرے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جن کا بر باد ہونا ہی طے پاچکا ہو

# جن بستیوں میں نبی بھیجے گئے ان کو خوشحالی اور بدحالی کے ذریعہ آ زمایا گیا

ف مسير: گزشته چندركوع من متعدد قومول كى تكذيب اورتعذيب كاتذكره فرمايا ان بستيول كا حال بني اسرائيل كو معلوم تھااور قریش بھی تجارت کے لئے ملک شام کی طرف جاتے تھے وہ بھی ان میں سے بعض بستیوں پر گزرتے تھے۔اور ا الركسي كوان كے حالات معلوم نه مول تو الله تعالى في اپني كتاب مين بيان فرماد يے جنہيں رسول الله عظام في معرضا دیا۔ان واقعات سےمعلوم ہوگیا کہ سابقہ اقوام کی بربادی کاسبب ان کا تفرقا اوران کے اعمال بدیتھے۔اس رکوع میں اول تو بیفر مایا کہ جس کی بستی میں ہم نے نبی بھیجاوہاں کے رہنے والوں کو تعبید کرنے کے لئے پکڑا۔ بیگر فت مختی اور دُ کھو تكيف كذر ليدهى بساساء سيخى اورعام مصائب اورضواء سيجهم وجان كى تكيفيس مراوبين ان كويررفت اس لیے تھی کہ بیلوگ کفرونا فرمانی کی زندگی کوچھوڑ دیں اور اپنے خالق و مالک کے سامنے گڑ گڑا ئیں اور عاجزی کریں اور کفر سے اور نافر مانیوں سے توبہ کریں لیکن بدلوگ برابر طغیانی اور سرکشی پر تلے رہے۔ پھراللہ تعالی نے انکی بدحالی کوا چھے حال سے بدل دیا نعتوں سے نوازا۔خوشحالی عطافر مائی۔تندرسی دی۔ مال دیا میہاں تک کہ جان و مال میں کثرت ہوگئ بہلے تو تنكدى وبدحالى كے ذريعه آزمائے كئے متصاب انہيں نعتيں دے كرآ زمايا كيا۔ پہلے امتحان ميں توفيل ہوئے ہى تھے دوسرے امتحان میں بھی فیل ہو گئے۔نہ بدحالی میں مبتلا ہو کرراہ راست پرآئے نہ خوشحالی سے عبرت حاصل کی بلکہ اُلٹا بید ·تیجه نکالا کداجی این خوشحالی کچھایمان اور کفراورا چھے کامول اور گرے کامول سے متعلق نہیں ہے۔ بید دنیا کا اُلٹ چھر ہے۔ تبھی خوشحالی بھی بدحالی ہمارے باپ دادوں پر بھی بید دنوں حالتیں گزری ہیں۔ لہذا ہم اپنادین کیوں چھوڑ دیں۔ ہمارے باب دادے بھی این دین پر جےرہے ہم بھی مضبوط ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ نگ وسی اور تخی سے عبرت لی اور نه خوشحالی اور نعتوں سے نوازے جانے پرشکر گزار ہوئے۔البذااللہ تعالی نے اچا تک اکلی گرفت فرمالی۔نزول عذاب کا پیت بھی نہ چلا اور مبتلائے عذاب موکر ہلاک موگئے

#### اگربستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے تو ایکے لئے آسان وزمین کی برکات کھول دی جاتیں

اس کے بعد فرمایا: وَلُوْآقَ اَهْلَ الْقُرْآَى اللُّوْاوَالْقَعَا عَلَيْهِمْ يُوكُوفِ فِنَ المَّهَا وَالْاَرْضِ (اور الرال بستيول والے ايمان لاتے اور پر بيز كرتے تو بم ضروران پر آسان اور زمين كى برئتيں كھول ديے) وَلَكِنْ كُذَا يُوَا فَالْخَذَا كُلُونُ كَذَا اُوْلَا يَكُيْمُونَ (اور

لکن انہوں نے جٹالا پالہذاہم نے ایکے اعمال کی وجہ ہے آگی گرفت کر لی ) اس آیت میں ایک عموی تکوینی قانون بتایا ہے
اور وہ یہ کہ جب لوگوں میں ایمان ہوگا اعمال صالحہ ہوں کے کفروشرک اور گنا ہوں ہے پڑ ہیز کرتے ہوں گے تو ایکے لئے
اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برکتیں کھول دی جا کیں گی۔ آسان ہے بھی برکتیں نازل ہوگی اور زمین ہے بھی نگلیں گی بہت بی
زیادہ خوشحال زندگی گزاریں گے اور اگر ایمان نہ ہوگا اور اعمال صالحہ نہوں گو گرفت ہوگی نعییں چھن جا کیں گی اور
عذاب آکیں گے۔ شاید کی کوید وسوسہ آئے گا ہم تو دکھتے ہیں کہ کا فرخوشحال رہتے ہیں فعت و دولت ایکے پاس وافر مقدام
میں ہوتی ہے بزولِ عذاب کے ڈر امیرائی گرفت ہیں ہوتی 'یہ وسوسہ غلط ہے کیونکہ آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ
مارے عالم کے کا فروں اور تا فرمافوں پر ایک ہی وقت میں عذاب آئے گا' اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق و نیا کے مختلف
مارے عالم کے کا فروں اور تا فرمافوں پر ایک ہی وقت میں عذاب آئے گا' اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق و نیا کے مختلف
علاقوں میں عذاب آتے رہتے ہیں جنہیں جانے والے جانے ہیں۔ پھر عذا ابول کی بھی گئی قسمیں ہیں۔ زلز لے آئا۔
آٹن فشاں پہاڑوں کا پھٹا۔ سیلا بول سے ہر با دہونا۔ ٹلڑی کا آجانا اور کھیتیاں صاف کر دینا۔ نئے نئے امرایش پیدا ہونا۔
یہ میں بڑا کر اور زیادہ بعناوت پر اُئر آتے ہیں۔ پھر اچا تک پی ہوں کہ دورہ میں کہ کا فروں کو ڈھیل دے دی جاتی ہیں۔ اور موت کے بعد جو مؤاخذہ اور
عذاب ہے دہ اس کے علاوہ ہے جو کا فرول کے لئے دائی ہے۔

النّ اللّه کے عذراب سے تلر رنہ ہول: اس کے پیدیا تخضرت سرورعالم علیا کے کافروں کو تنبیہ فرمائی کہ جس طرح اللہ تعالی نے پرانی قوموں پرعذاب بھیجاان پر بھی عذاب آ سکتا ہے کہ پاپیلوگ اس بات سے نار ہیں کہ جس طرح اللہ تعالی نے پرانی قوموں پرعذاب بھیجاان پر بھی عذاب آ سکتا ہے کہ پاپیلوگ اس بات سے بے فوف ہیں کہ بھاراعذاب دن کے شروع حصہ میں آ جائے چہد پرانی کے مسل رہے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ بیاللہ کے عذاب سے نار زمیوں کے بھی اللہ کا مذاب کو اللہ کی تعدید ہوں کے مسل کے شروع حصہ میں آ جائے جہد بیاللہ کا مذاب آ نے فرائلہ کی تعدید ہوں کے مسل کہ بیالہ کا مذاب آ نے در یہ اور ایمان سے عذاب میں کہ کہ اللہ کا عذاب آ نے فوف ہو جائے ہیں جن کو تھوں ہو جائے ہیں۔ کو کا جب عذاب آ سے گار ہو جائے ہیں۔ کو جائلہ کی تعدید ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گار ہو ہو گار ہو

ٱوكَوْيَهْ لِللَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا أَنْ لَوْ لَثَنَّا أَوْ اَصَّابُهُمْ

جو لوگ زمین کے وارث ہوتے ہیں کیا آئیں ندگورہ اقوام کے واقعات نے یہ نہیں بتایا کہ ہم جاہیں تو الح

# بِذُنُوْبِهِمْ وَنَظْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مُ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿ وَلِكَ الْقُرَى نَقُصُ

گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیں' اور اُن کے دلوں پر ہم مہر لگائے ہوئے ہیں سووہ نہیں سُنتے۔ یہ بستیاں ہیں انکی بعض

# عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَالِهَا وَلَقَدُ جَاءَتُهُ مُرْسُلُهُ مُرِبِالْبِيِّنْتِ فَهَا كَانُوْ الْيُؤْمِنُوْ ا

خریں ہم آپ کو ساتے ہیں اور بے شک ان کے پاس ان کے پیغمبر مجزات لے کر آئے تو جس چیز کو وہ پہلے

## عِمَاكُذُ بُوْامِنْ قَبْلُ كُذُلِكَ يُطْبِعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَفِرِيْنَ وَمَاوَجُنْنَا

جھٹلا کیا تھے اس پر ایمان لانے والے نہ تھے اللہ ایسے ہی مہر لگا دیتا ہے کافروں کے ولوں بڑ اور ہم نے ان میں سے

## لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِنْ قَجَدُنَا آكْثُرُهُمْ لِفَسِقِيْنَ ﴿

اکثر لوگوں میں عہد کاپورا کرنا نہ پایا اور جم نے اُن میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا

### زمین کے دارث ہونے دالے سابقہ اُمتوں سے عبرت حاصل کریں

 کافر اقوام کا یہی طریقہ ہے کہ جب پہلی بار منکر ہو گئے تو ضد عناد اور ہٹ دھری کے باعث حق کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔اگر چدد لائل عقلیہ سعیہ آیات تکویذیہ کھل کرسامنے آجائیں۔

پر فرمایا: وَکَاوَجُونَالِا کُنْ هِمْ وَمِنْ عَهْدِ (اورہم نے اُن میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا پورا کرنانہ پایا) انسان کا یہ بجیب مزاج ہے کہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو یا دکرتا ہے۔ اور بہت پکا مشرک بھی اپنے باطل معبودوں کو بھول جاتا ہے۔ اور بہت پکا مشرک بھی اپنے باطل معبودوں کو بھول جاتا ہے۔ اور یہ وعد ہے کرنے لگتا ہے کہ یہ مصیبت دُور ہوگی تو ایمان قبول کرلوں گا اور شرک سے پر ہیز کروں گالیکن مصیبت دُور کرنے کے بعدوہ اپنے عہد کو بھول جاتا ہے اور پھر شرک اور کفر پر بھی جمار ہتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی یاسداری نہیں یائی۔

پھر فرمایا وَاِنْ وَجَدْنَا آگُنْرُهُ مُولَظِيقِيْنَ (اور بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو فاس پایا) جو اطاعت و فرمانبرداری سے دورہی رہے۔ لفظ "اکٹسر" سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اورا بے عہد کو پورا کیا۔

عبد کو پورانہ کرنا اور بار بارتوڑ دینا' اس کا کچھ بیان فرعون اور اسکی قوم کی بدعهد یوں کے ذیل میں دورکوع کے بعد مَدُور ہے۔وَ هو قوله تعالىٰ لَئِنُ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّ جُزَ اللیٰ قوله إِذَا هُمُ يَنْكُثُونَ.

جولوگ مصیبتوں کواللہ کی طرف سے سجھے ہی نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ دنیا ہیں اپیاہی ہوتار ہتا ہے ہمارے باپ دادا بھی تکلیفوں میں مبتلارہے ہیں۔ان کا بیان اس رکوع سے پہلے رکوع میں تھا۔ بیلوگ اللہ کی طرف سے مصائب کو سجھتے تو وعدے کرتے اس رکوع میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جومصائب کے وقت وَ عدے کرتے ہیں پھرمُصیب ٹل جانے کے بعد وعدہ فراموش ہوجاتے ہیں۔

تُورِ بعثنا مِن بعر هِمُ مُولى بِإِيرِمَا إِلَى فِرْعُونَ وَمَلَا بِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِينَ ﴿ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانٌ مُّبِيثُ ۗ وَنَزَعَ

اگر تو سي ہے۔ مویٰ نے اپنی لائمی ڈالی تو اچا تک وہ بالکل واضح طور پر ایک اثروها بن گئ اور اپنا ہاتھ

يكه فاذاهى بيضا وللنظرين

نکالا تو یکا یک وہ دیکھنے والول کوسفید نظر آ رہا ہے۔

## حضرت موی علیهالسلام کا فرعون کے ماس پاس تشریف لے جانااوراسکو مجزے دکھانا

قض مدين : سيدنا حطرت موى عليه السلام كوالله تعالى في نبوت سير فراز فرما يا اوران كو مجزات دي كرفرعون اوراسكى قوم كى طرف بهيجاجن مين أس كى قوم كي مردار بهى تقد حضرت موى عليه السلام في ان سب كوتو حيدكى دعوت دى اور فرعون سي يمى فرمايا تو مير سي ساتھ بنى اسرائيل كو بھيج دي فرعون في حضرت موى عليه الصلوق والسلام سے بيكى جا بلانه باتيں كيس اور مختلف قتم كے سوالات كئے اس مكالمه كاذكر سور ه طه علا ورسوره شعراء على سيد

حضرت موی علیه السلام نے اپناہاتھ پہلے کریان میں ڈالا پھر گریبان سے نکالاتو خوب روش اور چکدار ہوکر نکلا۔
روح المعانی (ص ۲ ج ۹) میں لکھا ہے: أی بیضاء بیاضا نور انیا ، .... غلب شعاعه شعاع المشمس کہ حضرت موی علیه السلام نے جوفرعون کو اپناہاتھ دکھایا وہ اس وقت اتنا زیادہ روش ہوگیا تھا کہ اسکی شعاعیں سورج کی شعاعوں پر عالب آگئیں۔ دونوں مجزے دیکھ کرفرعون اور اسکی تو م کے سردار ایمان نہلائے اور سیدنا حضرت موی علیه السلام کو جادوگر بتانے گئے اور جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کرایا جس کے نتیجہ میں جادوگر ہار مان گئے اور مسلمان ہو گئے۔ جس کا تذکرہ ابھی آئندہ آیات میں آرہا ہے۔

قَالَ إِلْمَكُا مِنْ قَنُومِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هِذَا لَلْحِرْعَلِيْمٌ ﴿ ثُيرِيْكُ أَنْ يُغْرِجُ سرداروں نے کہاجوفرعون کی قوم میں سے تھے کہ بلاشبہ بیا یک جادوگرہے جو برداما ہرہے۔ بیچا بتا ہے کہتمہاری سرزین سے تہمیں نکال دے رُضِكُمُ فَهَاذَا تَأْمُرُونَ عَالُوْ آرَجِهُ وَآخَاهُ وَآرُسِلْ فِي الْمَكَ آيِن خَشِرِيْنَ ٥ سوتم کیا مشورہ دیتے ہو؟ کہنے گئے کہ اس کو اور اس کے بھائی کو ڈھیل دیدے اور شہروں میں جح کرنے والوں کو بھیج دے إِنَّوُٰكَ بِكُلِّ سِعِيرِ عَلِيْهِ صِوَجَآءِ السَّعَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوَا إِنَّ لَنَا لَكَجْرًا إِنْ كُنَّا نَعْنُ جو تیرے پان ہر قاہر بھادو کر کو لے اٹسکل اور جادو گر فرعون کے پاس آئے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب ہونے تو کیا ہم کو لْغُلِينْنَ®قَالَ نَعُمْ وَاقَكُمْ لَهِنَ الْمُقَرِّبِينَ®قَالُوْايِمُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا لوئی بیزاصلہ ملے گا؟ فرعون نے کہابال اور بیٹک تم لوگ مقربین میں شامل ہوجاؤ کے ان جادوگروں نے کہا کہ اےمویٰ یا تو آپ ڈالیس یا أَنْ تُكُونَ نَعَنْ الْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ الْقُوا قَلْتَ الْقَوْاسَكُونَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمُ ہم ڈاکنےوالے ہوجائیں موی نے کہا کہ تبی ڈالؤسوجب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آتھوں پر جادو کر دیا اوران پر ہیت غالب کردی عُوْ بِسِعْرِعَظِيْمِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوْلَى أَنْ اَلْقِ عَصَالَكَ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ اور بڑا جادو لے کر آیے اور ہم نے مویٰ کی طرف وی بھیجی کہ تم اپی لاٹھی ڈالدؤ سو وہ اچا تک مَا يَا فِكُونَ ۚ فَوَقَمُ الْحَقُّ وَبِطَلَ مَا كَانُوْا يَعْبَكُونَ ۚ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا ان کی بتائی ہوئی جموٹی چیزوں کو نگلنے گی۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور وہ باطل ہو گیا جو انہوں نے بنایا تھا سو وہ اس جگ طغِرِينَ هُو ٱلْقِي السَّكرةُ سِينِينُ قَالُوٓ المَكَابِرَةِ الْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوْلِمِي وَهُرُوْنَ ﴿ مغلوب ہو گئے۔اور جادو گرسجدہ میں ڈالدیئے گئے کہ کے کئے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جومویٰ کا اور ہارون کا رب ہے۔ قَالَ فِرْعَوْنُ امْنُتُمْ بِهِ قَبْلَ آنِ اذَنَ لَكُمُّ إِنَّ هٰذَالْكَكُرُّ مُكُونُهُ فِي قَالَ الْمُكُرُّ مُنُوهُ فِي فرحون نے کہاکیاتم اس سے پہلے اس پرایمان لے آئے کے میں تہمیں اجازت دول بلاشبہ بیا کیک برا اس جوتم سب نے ملکراس شہر میں کیا ہے الْمَانِينَةِ لِتُغْرِجُوامِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ® لِأُقَطِّعَتَ آيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمُّ تاكيتم اسكذر بيشهروالول كونكال دوسوعنقريبتم جان لوكئ ضرور بالضرور على تههار ساليطرف كم باتصاور دسرى طرف ك ياؤل كاشدول مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاصُلِّبَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوۤ النَّآ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿ وَمَا گا پھرتم سب کو سُولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں ً

### تَنْقِمُ مِنا اللَّ أَنْ امْنَا بِالْبِيِّ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتُنَا مُرَّبِّنا آفُرِغُ عَلَيْنَا صَابُرًا وَّتُوفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿

الوقة جوم ساخة م لعديا مي كالمبياس كوا كيفيس كريم المي وب كالنافيل بإيمان كآئة جبده وه ادب إلى النافي كري المعام برمول

# موسیٰ علیہ السلام کوفرعون کا جادوگر بتانا اور مقابلہ کے لئے جادوگروں کو بلانا' اور جادوگروں کا ہار مان کراسلام قبول کرلینا

قت ضعمه يو: جب فرعون اوراس جماعت نيد بيضاد يكهااور لأهي كوديكها كه ده اژ دهابن گئ توانهول نے ان دونول معجزوں كو جادو يرمحمول كيا سورةُ الذاريات ميں فرمايا ہے۔ كَذَالِكَ مَا أَنَّ الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُوْلِ الْا قَالْوَاسَامِرُ اوَ مَجْنُونُ (اس طرح سے ان سے ( یعنی امت محریہ ) پہلے جو بھی کوئی رسول آیالوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے ) حضرات انبياء كرام كميم الصلوة والسلام مح فالفين كالبيطريقدر باب كدوه ان عمع خزات كود كيم كرايمان لانے كى بجائے بيكه كراال دیتے تھے کہ پیخص جادوگرہے یاد بوانہ ہے۔ فرعون اوراس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ ابھی تو یہاں شاہی دربار میں بید دونوں با تیں سامنے آئی ہیں کہ یکا کیسان کا ایک ہاتھ بہت زیادہ روثن اور چمکدار ہو گیا اوران کی لاٹھی اڑ دھا بن گئی اگر انہوں نے ای طرح کا گوئی مظاہرہ عوام کے سامنے کر دیا تو لوگ انبی کے معتقد ہوجا کیں گے اور ہماری ساری حکومت جاتی رہے گی اوراس سرزمین میں انہیں دونوں بھائیوں (موی اور ہارون) کاراج ہوجائے گا۔ (فرعون کا دعویٰ تو خدائی کا بھی تھا۔ لیکن دنیاوی حکومت ہی کے باقی رہنے کے لالے پڑ گئے خدائی تو بہت دور کی چیز ہے ) لہذااس سے پہلے کہ عوام پران كاكوئى اثر ہوان كاعلاج كردينا چاہئے۔ للبذا آپس ميں مشورہ كرنے لگے كہ كيا كيا جائے۔ فرعون كے درباريوں نے كہا كہ جادو کا کائ جادو سے ہوگا۔ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اپنی صدود مملکت سے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ کرا دیا جائے۔جب لوگوں نے بیرائے دی تو یہ بات فرعون کی مجھ میں آگئی کہ ہاں یہ برا اماہر جادوگر ہے جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے۔ قال المكر الله والله الله وعلي الله و علي الله و عليه و درباريوں نے كہا كه ابھى اس مخص كواور اس كے بھائى كومهلت ديدى جائے اور جادوگروں کے فراہم کرنے کا تظام کیا جائے۔ چونکہ حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی دہاں موجود تھے اور انکو بھی نبوت دی گئی تھی اور فرعون کی طرف وہ بھی مبعوث تھے جیسا کہ سورہ طہ میں ہے اِذْ هَيْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِلَيَّا طَعْلَى اس لِيَّ مشوره ميں ان كانام بھي شامل كرليا كيا (كمموى اور ان كے بھائى كومہلت دو) چنانچ اول تو مقابلہ کا وقت مقرر کیا گیا جس کا ذکر سورہ طامیں ہے۔حضرت موی علیدالسلام سے ان لوگوں نے کہا قالجنگل بینتا وَيَنْكُ مَوْعِدًا الاَعْنِيفُ فَيْنُ وَلاَ أَنْتُ مُكَانًا اللَّهِي - (كه جاري اوراي درميان أيك وقت مقرر كراوجس كي خلاف ورزى نه ہم كريں گے۔ نهم كرنا كوئى ہموارميدان مقرر كرلو) قال مَوْعِلْكُوْيُومُ الزِّيْكَةِ وَأَنْ يُمْفَكُ النَّاسُ صَلَّى أَمُوكُ عليه السلام نے فر مایا تمہارے لئے میلہ کا دن مقرر ہے اور یہ بات بھی کہ چاشت کے وقت لوگ جمع کئے جائیں ) مقابلہ کے لئے دن اور وقت مقرر ہو گیا اور فرعون کے دربار یول نے فرعون سے کہا کہ اپنے اہلکاروں کوشہروں میں بھیج ہے جو بڑے

بڑے ماہر جادوگروں کو لے کرآ کیں سورہ شعراء میں ہے۔ فَجَنِعَ النَّعَرَةُ لِينَقَاتِ يَوْمِ فَعُنُوْمِ وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَـلْ اَنَّهُ فَعُنَّمَعُونَ لَكَانَ اَللَّهُ النَّكَةَ النَّانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلِ اللَّهُ اللَّه

اب آگے ہوا یہ کہ جادوگروں نے یہ بچھ لیا کہ ہم نے جس سے مقابلہ کیا یہ جادوگر نہیں ہے یہ واقعی اللہ کارسول ہے اور
اس کے ساتھ واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ جب حق واضح ہوگیا تو ان سے ندر ہا گیا اور فوراً سجدہ میں گر گئے اور یہ اعلان کردیا
کہ ہم رب العالمین پرایمان لے آئے جوموی اور ہارون کا رب ہے چونکہ ایمانیات کا تفصیلی علم ندتھا اس لئے انہوں نے
اجمالی ایمان کا اعلان کر دیا۔ قرآن مجید میں لفظ سے حدو ایا حوو اسجدہ کے بجائے والیقی النک و قرایا جس میں یہ
بتا دیا کہ اسکے دل میں حق نے اس قدر گھر کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ تو حضرت موئی علیہ
السلام کا مقابلہ کر کے فرعون سے انعام لینے کے متنی تھے اور ہوا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی غلامی کے گن گائے گے۔
السلام کا مقابلہ کر کے فرعون سے انعام لینے کے متنی تھے اور ہوا ہے دفاداری اس کو بجھتے ہیں کہ عوام اس دین پر رہیں جو
طریقہ ہے کہ وہ عوام کے قلوب پر بھی حکومت کرنا چا ہتے ہیں اور پختہ وفاداری اس کو بجھتے ہیں کہ عوام اس دین پر رہیں جو
طریقہ ہے کہ وہ عوام کے قلوب پر بھی حکومت کرنا چا ہتے ہیں اور پختہ وفاداری اس کو بجھتے ہیں کہ عوام اس دین پر رہیں جو
شاہان مملکت ان کے لئے تبویز کریں۔ اسی بنیاد پر فرعون نے یہ کہا کہ میری اجازت کے بغیرتم کیے مسلمان ہو گے۔
جب فرعون نے دیکھا کہ عوام کوائی خدائی اور حکومت کی اوفادار رکھنے اورموئی ہے دورر کھنے کے لئے جو جادوگروں
جب فرعون نے دیکھا کہ عوام کوائی خدائی اور حکومت کا وفادار رکھنے اورموئی ہے دورر کھنے کے لئے جو جادوگروں

ے مقابلہ کا مظاہرہ کرایا تھااس کا متیجہ برعس لکا۔اورجادوگر بی موی علیہ السلام پرایمان لے آئے آئو اُب تو لینے کے دینے پڑ گئے اور عوام کوا بی طرف کرنے کے لئے اس نے جادوگروں کو خطاب کیا کہتم میری اجازت سے پہلے اس مخص پرایمان لے آئے اَن هٰذَاللَكُونَ مُنْ الْكُونُونُ فِي الْمُدِينَةِ (بلاشبريا يك مرب جوتم سب في مكراس شريس كيا ہے) اورميري سمجه يس آ گیا کہ بھی مخص ہے جس نے تہمیں جادو سکھایا۔استاداورشا گردوں کی ملی بھگت ہے المُغْدِیْخُ الْمِنْہُ الْفَلْهَ ا اسكےرہے والوں كونكال دو) فكوف تعكون (سوتم سبعظريب جان لوك) پرائلى سزاكا اعلان كرتے ہوئے فرعون نے کہا کُو فَطِعَتَ أَیْدِیکُمْ وَ اَرْجُلُکُوْرِ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لاصِّلِبَکُدُ آجْمَعِیْنَ (می ضرور ضرور تبہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے یاؤں کاٹ ڈالوں گا پھرتم سب کوسونی پراٹکا دوں گا) ظالموں کا بھی طریقدرہا ہے کہ جب دلیل ے عاجز ہوجاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماروں گا اور آل کر ڈالوں گا۔ قَالْوَالِيَّا إِلَى رَبِيَامُنْظَلِبُونَ (جادوگروں نے جواب دیا کہ بلاشبہ میں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے ) مطلب بیضا کہ میں تیری دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں قبل کریا پچھ کراب تو ہم اینے رب کے ہو گئے اگر توقتل کردے گا تو ہمارا کھے نقصان نہ ہوگا۔ ہمارارب ہمیں ایمان لانے پر جوانعامات عطا فرمائے گاان کے مقابلہ میں بیدنیا کی ذراسی زندگی اور تیری رضامندی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔جب دلوں میں ایمان جگہ كرليتا بو دنياكى برمصيب بيج بوجاتى باورظالمول سے مقابله كرنا اور دليرى كے ساتھ جواب دينا آسان موجاتا ہے۔سورة طل میں جادوگروں كا ايك اور جواب بھى ذكر فرمايا ہے۔ قالوائن تُؤثرك على مَاجَآءَتامِنَ الْبَينَةِ وَالذَى فَطَرْفَافَافْضِ مَّالَثَةَ قَاضِ إِنَّا لَقُضِى هٰذِهِ الْمُنْوَ الْكُنْوَ إِنَّا أَمْكَارِيَ الْمُفْوَرُكَ خَطْلِنًا وَمَا الْكُفْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّسْرُ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَالْمُدُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ كَم بم ال دلائل کے مقابلہ میں جو ہمارے یاں پہنچ گئے اور اس ذات کے مقابلہ میں جس نے ہمیں پیدا فرمایا تحقیے ہرگز ترجی نہیں ویں گے سوتو فیصلہ کردے جو بھی تھے فیصلہ کرنا ہے۔ تواسی دنیاوالی زندگی ہی میں تو فیصلہ کرے گا' بلاشبہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے تا کہ دہ ہاری خطائیں معاف فرمادے اور جو کھوتونے جادوکروانے کے بارے میں ہم پرزبردی کی وہ بھی مسين معاف فر مادے اور الله بهتر ہے اور باقی رہے والا ہے )۔

جاددگروں نے فرعون سے مزید کہا فرکائنٹی کو منا اللہ ای انتخاص کا اللہ کہ اللہ کا انتخاص کے جادد ہم سے انتخام لینے کا اعلان کر دہا ہے اس کا سبب ہے نہیں ہے نہ ہم نے چوری کی فد ڈاکہ ڈالا نہ کسی کول کیا ہیں یہی بات و ہم سے انتخام لینے کا اعلان کر دہا ہے اس کا سبب ہی نہیں ہے نہ ہم نے چوری کی فد ڈاکہ ڈالا نہ کسی کول کیا ہیں یہی بات و ہم ایمان لے آئے ہے ہو بات نہ کوئی عیب کی ہے نہ ہم کی ہے۔ نہاں پر ہم سزا کے سختی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کی طرف سے اعراض کر کے اپنے دب کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا میں عرض کیا ربّنا آ اُفّوع عَلَیْنَا صَبُرًا وَ تَو فَیْنا مُسُلِمِیْنَ (کراے ہمارے دب ہم پرصبر ڈال دے) اگر بیوافتی اپنے قول کے مطابق عمل کرنے گئے تو ہمیں صبر عطافر ہا دیجئے اور اتنا ذیادہ صبر دیجئے جیسا کہ کوئی چیز انڈیل دی جاتی ہو اور ہمیں اس حال میں وفات دیجئے کہ ہم مسلمان ہوں ۔ خدانخواستہ ایسانہ ہو کہ فرعون کی طرف سے تل کے فیصلہ پڑ مل ہونے ہمیں اس حال میں وفات دیجئے کہ ہم مسلمان ہوں ۔ خدانخواستہ ایسانہ ہو کہ فرعون کی طرف سے تل کے فیصلہ پڑ مل ہونے گئے تو ہم اپنے ایمان والے فیصلہ میں ڈھیلے پڑ جائیں (والعیاف باللہ من ذلک)۔

صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس وغیرہ رضی الله عنهم سے قتل کیا ہے کہ فرعون نے جو تل وغیرہ کی دھمکی دی مضی یہ اس نے کر دیا اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس پر قادر نہیں ہوسکاتے تقییر در منثور (ص 20 اج ٣) میں

حضرت قاده سفق کیا ہے کہ ذکر لنا انہم کانو اول النهار سحرة و آخره شهداء (کمجادوگردن کےاول حصرین جادوگر من کے اول حصرین جادر کے اول حصرین جادر آخر حصرین شہید سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے ان کوشہید کردیا تھا۔

## وَقَالَ الْهَلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنَا رُمُولِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُ وَالْمِنْ وَالْكَرْضِ وَ

اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موی اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رہے گا تا کہ وہ زمین میں فساد کریں اور تجھے اور

يَنْ لَكَ وَالْهَنَكَ وَالْهَنَكَ قَالَ سَنْقَتِلُ ابْنَاءُهُمُ وَلَسْتَعَى نِياءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُ مُوَاهِرُونَ ۞

تير ي معبودول كوچود ير ياس نے كها كدائجى بم إيماكري كالنظيميون كو مار ذاليس كے اورائى مورون كوزنده رہے ديں كے اور بم كوان بر بورى طرح غلب حاسل ب

قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون کو بھڑ کا یا کہ تو موسیٰ اورانکی قوم کو کب تک بوں ہی چھوڑے رہے گا

قت ضعمه بيو: فرعون نے جو جادوگروں کو همکی دی تھی اس کاعلم تو درباریوں کو ہو ہی گیا تھا۔لیکن ان لوگوں نے بطور خوشامد اور جا پلوس کے فرعون کو اُبھارااوراس سے کہا کیا تو موٹی اوراسکی قوم کو (جواس کے ماننے والے ہیں خواہ بنی اسرائیل میں سے موں خواہ جادوگر موں خواہ وہ لوگ موں جو قوم فرعون میں سے مسلمان مو گئے تھے ) اسی طرح چھوڑے رکھے گا کہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں اور تجھ سے اور تیرے تجویز کئے ہوئے معبودوں سے علیحدہ رہیں؟ مطلب ان لوگوں کا پیھا کہ اس کا کچھ انظام کرنا چاہئے۔ان لوگوں کے ساتھی بڑھتے رہیں گے اورانکی جماعت ذور پکڑ جائے گی جب سرسے پانی اونچا ہوجائے گا' بغاوت کودبانا وُشوار ہوجائے گالبذا ابھی سے کچھ کرنا جاہئے۔ فرعون کی سمجھ میں اورتو کچھ نہ آیا اس نے وہی قتل کی سز انجویز كرتے ہوئے كہا كہ ہم سردست بيكريں كے كما تلے بيٹوں وقل كرنا شروع كرديں كے اور اتلى بيٹيوں كوزندہ رہے دير كے تا كە ہمارى خدمت ميں گى رې اورا كے زنده رہے سے كھ بغاوت كاكوئى درنيس بعض اسرائىلى روايات ميں ہے كہ جب جادوگرمسلمان ہو گئے تو انہیں دیکھ کرقوم قبط ہے بھی چھ لاکھ آ دمی مسلمان ہو گئے تھے جوفرعون کی قوم تھی۔اس سے فرعون کواور اس كے درباريوں كوفرعون كى حكومت كے بالكل ختم موجانے كا يورا اندازہ موچكا تھا۔اس لئے آپس ميس ندكورہ بالاسوال جواب موارا خير ميل فرعون كى يدجوبات ذكر فرمائي وإنَّا فَوْقَهُمَ قَاهِرُونَ اس كامطلب يديم كراكر چدان لوكول كى يجه بات آ گے برھی ہے لیکن ابھی ہم کوطاقت اور قوت کی برتری حاصل ہے ہم نے جوان کے بیٹوں کے آل کا فیصلہ کیا ہے واقعی مماس بمل كركت بي فرعون كدرباريول في جويها: وَيَلْرَكُ وَالْهَنك اس علوم بوتا ك فرعون في اكرچه اناربكم الا على كادعوى كياتها اورلوكول ساس في يكهاتها كم مَاعَلِمْتُ لَكُوْمِنْ الْمِعَيْرِي (كما في سورة القصص) ليكن خوداً س نے اپنے لئے معبور تجویز كرر كھے تھے جنگى عبادت كرتا تھا۔ بعض علاء نے لكھا ہے كدا سكايہ اعتقادتها كرستارے عالم سفلی کے مربی بیں اور وہ خودنوع انسانی کارب ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لئے بُت تجویز کئے تصاوران سے کہاتھا کران بتوں کی عبادت کرومکن ہے کہ بیاس کی اپنی ہی مورتیاں ہوں۔ رُوح المعانی میں ہے کہاس نے ستاروں کی ان مور تیوں کو 'الِلھُئٹ سے تعبیر کیا کیونکہ بیاس کے تجویز کر دہ معبود تھے۔ قَالَ مُوْسِى لِقَوْمِ السَّعِينُوْ إِللهِ وَ اصْرُرُوا إِنَّ الْرَصْ لِلْهِ يَوْرِنْهَا مَنَ مِنَ نَهُ وَ اللهِ وَ اصْرُرُوا إِنَّ الْرَصْ لِلْهِ يَوْرِنْهَا مَنَ مَنَ اللهِ يَوْرِنْهَا مَنَ عَهِ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ قَالُوا الْوَذِينَا مِنْ قَبُلِ انْ تَأْتِينَا يَنْ اللهِ وَمِن عِبَادِهِ ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَى ﴿ قَالُوا الْوَذِينَا مِنْ قَبُلِ انْ تَأْتِينَا عَن قَبْلُ انْ تَأْتِينَا عَن قَبْلُ انْ تَأْتِينَا عَن قَبْلُ انْ تَأْتِينَا عَن قَبْلُ اللهِ وَلَا عَلَى مَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْنَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى عَلَى وَلَا عَلَى اللّهِ وَلَا عَلَى عَلَى وَلَا عَلَى اللّهِ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى عَلَى وَلَا عَلَى اللّهِ وَلَا عَلَى عَلَى وَلَا عَلَى عَلَى وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى عَلَى وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## حضرت موسیٰ علیهالسلام کااینی قوم کو نصیحت فرمانا اور صبرودُ عاء کی تلقین کرنا

انوار البيان جلاجارم

لگاؤ عفریب الله تعالی تمهار مے وشمن کو بلاک فرمادے کا اور تمهیں زمین کی خلافت عطافر مادے کا لیکن خلافت ملنے کے بعدتم دوسرے امتحان میں پڑ جاؤ کے۔اب تو صر گا استحان ہے۔اُس ونت شکر کا امتحان ہوگا۔اللہ تعالی دیکھے گا کہ زمین پر تَسَلَطُ الوَجائي كے بعدتم كيا طريقة اختياركرتے مواوركيے اعمال من لكتے موراس خلافت ارضى كوشكركا ذريعه بناتے مويا گناہوں میں بڑ کرناشگری میں بھلا ہوئے ہو۔ طاعت اور فرما نبرداری کی ترغیب دینے کیلئے اور گناہوں سے بچنے کے لئے حضرت موی علیه السلام نے ان لوگوں کو پیفیگی آگا افر ادیا گرد پیمونهیں ابھی افتد ارنیس ملاجب افتد ارسلے گا تو زمین میں فساد شکرنا اور الله کے نیک بندے بن کررہنا سورہ بیس میں ہے: وَالْفِصَيْنَ الله مُوسَى وَاَحِيْراَنَ بَوَالْقَوْمِكُمَ المِيصَر بُيُوْتًا وَالْمُعْكُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ الصَّلَوْ وَبَشِير الْمُوْمِنِينَ (اورجم في موى اوراس ك بعالى كى طرف وى بيجى كمتم دونول ا ﷺ لوگول کے لئے معرفیل کھی قرار رکھواورتم سب اپنے کھروں کونماز پڑھنے کی جگہ بنالواور نماز قائم رکھواور اہل ایمان کو بشارت دو) چَوْتَكُه بن اس الله بهت را ده هم ورق على على الله على الله الله الله على الله على الله على والله على من نماز پڑھتے رہو۔اس کے بعدسورہ بوٹس میں حضریت موی علیہ السلام کی دعا فدکور ہے جوفرعون اور فرعو نیوں کے حق میں بد دعاتھی اوران کی دھ مقبول ہونے کا تذکرہ ہے۔اس سے قمام اہل ایمان کوسبق مل گیا کہ اگر کسی جگہ کا فروں کے ماحول میں مول اورمفلوبیت کے ساتھ رہنے پرمجبور بول اوردشن کے سامنے عبادت کرنے میں مشکلات ہول تو اپنے گھروں میں عبادت كرتے رہيں اور الله تعالى سے مدد مانكتے رہيں۔

وَ لَقَالُ أُخُذُنَّا اللَّهُ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ النَّهُرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ® اور یہ بات واتھ سے کہ ہم نے فرعون والوں کو قط سالی کے ذریعہ اور مجلوں میں کی کے ذریعہ پکڑ لیا تا کہ وہ تھیجت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتُهُ مُ الْحُسَّنَّةُ قَالُوْ لِنَا هٰ فِهِ ۚ وَإِنْ تُصِبُّهُ مُرسَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُوْا چر جب آ جاتی ان کے پاس خوشحالی تو کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لئے ہونی ہی چاہے اور اگر انہیں کوئی بد حالی کی جاتی تو بِمُوْسِي وَمَنْ مَّعَنْ الْآلِمُ الْمُؤْمُمُ عِنْكَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لِايعُلَمُونَ @ موی اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے تھے۔خبروار اُن کی نحوست اللہ کے علم میں ہے لیکن ان میں بہت سے لوگ نہیں جانے وُ قَالُوْا مَهْ مَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ أَيَةٍ لِّتَنْكَرُنَا بِهَا فَمَا نَكُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ @ اوردہ کہنے گلے کراتی جب بھی کوئی نشانی ہارے سامنے لائے گاتا کرتواس کے ذریعہ ہم پر جادو کرے موہم تیری تقعدیق کرنے والے نیس ہیں۔

> قوم فرعون کی قحط سالی وغیرہ کے ذریعیہ گرفت ہونااوران کا اُلٹی حیال چلنا

قضعمدين مصريس مين فرعونيول كى حكومت تقى خوب عيش وعشرت اورتعم مين تقيد جب حضرت موى عليه الصلاة والسلام

نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور ساتھ ہی بنی اسرائیل پر مزیدظلم وسم ڈھانے کا فیصلہ کرلیا اور اللہ تعالیٰ کی بھر پو نعتیں ہوتے ہوئے شکر اداکر نے کے بجائے کفر ہی پر جے رہے۔ لہذا بطور سبہ اللہ تعالیٰ شاخہ نے ان پر قبط سالی بھیج دی۔ اہل مصر کو دریائے نیل کے پانی پر بھر وسد رہا ہے وہ سجھتے رہے ہیں کہ ہمارے کھیتوں کی آب پاشی کے لئے یہ پیٹھا اور عمدہ پانی خوب زیادہ کافی اور وافی ہے۔ لیکن وہ لوگ بینیں سجھتے تھے کہ پیدا وار پانی سے نہیں اللہ تعالیٰ کے گئے یہ پیٹھا اور عمدہ پانی خوب زیادہ کافی اور وافی ہے۔ لیکن وہ لوگ بینیں سجھتے تھے کہ پیدا وار پانی سے نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے سارے کام کر لئے جا کیں زیمن کو بی جائے اس میں آج ڈال دیا جائے اور خوب آبیا شی کر دی جائے لیکن ضروری نہیں کہ تھوظ رہا ور افراگر اُگ جائے تو ضروری نہیں کہ وہ فالہ ضائع ہوئے سے محفوظ رہ جائے اور فار بھی پیدا ہوجائے تو بیضروری نہیں کہ وہ فالہ ضائع ہوئے سے محفوظ رہ جائے اور فار بھی جائے اور کا شت کرنے والے دیکھتے ہی رہ جا کیں۔ اللہ تعالی اگر چا ہے تو اس فلہ کو کیڑے کو دی کے ذریع ختم فرمادے اور کا شت کرنے والے دیکھتے ہی رہ جا کیں۔

حضرت ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله علی فی ارشاد فرمایا۔ لیست السنة بان لا تعطروا ولک ن السنة ان تعطروا ولا تنبت الارض شینا۔ (قطریبیس ہے کہ بارش ندہولیکن قطریہ ہے کہ بارش خوب ہو اورزین کھی ندا گائے) (رواہ سلم ۳۹۳ج۲)

اس سے معلوم ہوا کہ قوم فرعون کے بعض افراد سمجھتے تو تھے کہ بیمصیبت کفر کی وجہ سے ہے کیکن اکثریت سے مغلوب تھے۔ نہ حق بات کہہ سکتے تھے اور نہ حق قبول کرتے تھے۔

قوم فرعون کابیطریقہ تھا کہ نصرف آیات اور مجزات کود کھی کرایمان قبول نہیں کرتے تھے بلکہ جو بھی کوئی مجز وساسے آتا تھاموی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ یہ تمہارا دھندہ جادو ہے تہارے جادو کے ذریعہ ایسی چزیں ظاہر ہوجاتی ہیں ہم کچھ بھی کرلو ہم تمہاری تقعدیق کرنے والے نہیں ہیں۔اس کے بعد مزید عذابوں کا تذکرہ فرمایا جن کے ذریعہ قوم فرعون کی گرفت ہوئی۔

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُتُكُ وَالصَّفَادِعُ وَالدَّمَ النَّهِ

سو ہم نے ان پر طوفان بھیج دیا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کیے نشانیاں تھیں

مُّفَصَّلَتٍ فَاسْتَكْبُرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا تَجْرِمِيْنَ ﴿ وَلَيَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ

کھلی ہوئی۔ سو اُنہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور ان پر جو عذاب واقع ہوتا

قَالُوْا لِمُوْسَى ادْعُ لِنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِنَ عِنْدَكَ لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ

تو كت تح كبايموى اين رب ساس بات كي دُعاكر جس كاس في تحصي عبد كر ركعاب الرقوف بم ساعذاب كو بهناديا

لَنُؤُونَى لَكَ وَلَنُرْسِلَى مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِيْلَ فَالْمَا كَشُفْنَا عَنْهُمُ

تو ہم ضرور تیری تقدیق کریں کے اور تیرے ساتھ ضرور بنی اسرائیل کو بھیج دیں گئ پھر جب ہم ان سے

الرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُمْ بَالِغُوْهُ إِذَاهُمْ يَنْكُنُونَ ﴿ فَانْتَقَبْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَهُمْ

عذاب کوایک مُدت تک ہٹادیتے جس مُدت تک ان کو پہنچنا تھا تو وہ اس وقت عہد شکنی کردیتے تھے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لے لیا

فِي الْيَهِ بِأَنَّهُ مُ كَذَّبُوا بِالْتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَفِي لِينَ وَ وَرُبُّنَا الْقَوْمَ

سوان کواس سبب سے کہ انہوں نے ہاری آیات کو جھٹایا سمندر میں غرق کردیا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور ہم نے

الَّذِيْنَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْارْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّذِي بْرَكْنَا فِيهَا \*

ان لوگوں کو زمین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا جو ضعیف شار کئے جاتے تھے۔

وتكتت كلِمتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِّي إِسْرَاءِيْلَ لَهِ بِمَاصَبُرُوا وَدُمَّرُنَا

اورآپ کے رب کی نیک بات نی اسرائیل پر پوری ہوگئ۔اسسب سے کہانہوں نے صبر کیا۔اور ہم نے برباد کر دیا

مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْنُهُ وَمَا كَانُو ايَعْرِشُوْنَ ®

ان کارروائیوں کو جوفر عون اوراس کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے۔اور جو چھود او نجی عمارتیں بنایا کرتے تھے

## قوم فرعون پر طرح طرح کے عذاب آنا اور ایمان کے وعدے کرکے پھر جانا

قضمه و المران پر قط میں اور قوم فرعون جب برابر بغاوت اور بر بھی پر جھرہ بلک عزاد اور طغیانی میں ترقی کرتے ہے گئ اور ان پر قط میں کرجو تنبیہ کے لئے اور سر کئی کی سزا کے طور پر ایسی چیزیں کی ویں چوان کے لئے وہال جان بن کئیں۔ اَلْطُوْ فَانَ اور اَلْجَوَا دَ اور اَلْقُمْ مَلَ اور الصَّفَادِعَ اور اَلدَّمَ فرما کران چیزوں کا تذکرہ فرمایا ' لفظ اَلْطُوْ فَانَ فَعلان کے وزن پر ہے اور بیعام طور سے پانی کے سیلاب کے لئے مستعمل ہوتا ہے اگر یہی معنی لئے جائیں تو یہ مطلب ہوگا کہ قوم فرعون کی تحییوں اور دینے کی جگہوں میں سیلاب بھیج جس کی وجہ سے وہ اوگر سخت عذراب میں جتال ہوگئے۔

طوفان سے کیا مراو ہے؟ : صاحب دوج المعانی (صسح ۸) کستے ہیں کہ لفظ طوفان پانی کے طوفان کے لئے مشہور ہے اور جس طوفان کا بہاں ذکر ہے اس کی تغییر متعدد دوایات میں جو جسٹرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے منقول ہیں پانی کے طوفان ہی سے کی گئی ہے اور حسٹرت عطا اور مجاہد نے فر مایا کہ اس سے موت مراد ہے مفسرا بن جریر نے حسٹرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوعاً اس وایات کی ہے۔ اگر یہی روایت کی جائے تو معنی ہوگا کہ ان او گول ہیں وہاء کے طور پر موت کی کشرت ہوگی ۔ وهب بن مدہ سے منقول ہے کہ اہل یمن کی لغت میں طوفان بمعنی طاعون آتا ہے۔ اور حسرت ابوقلا بہ نے فر مایا کہ اس سے چیک مراد ہے۔ اُنہوں نے یہ بھی فر مایا کہ چیک کاعذاب سب سے پہلے انہی لوگوں پر آیا تھا ، یہ دونوں قول بھی کشرت موت ہی کی طرف راجح ہیں جے حسرت عطا اور مجاہد نے اختیار فر مایا۔

فمل كي تفسير: وَالْفَهُ لَ الله القاعام طور يجوول كمعنى مين معروف ب(كماذكرالمنجد في القامول)ليكن

صاحب روح المعانی نے مفسرین سے اس کے معداق میں چند قول کھے ہیں۔ اول بیکداس سے چھوٹی چھوٹی ٹڈی مراد ہے جس کے ابھی پرند آئے ہوں۔ بیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها سے مروی ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے دہ چھوٹے کیڑے مراد ہیں جواُونٹ اور دیگر جانوروں کے جہم میں ہو جاتے ہیں۔ یہ کیڑے فرعو نیوں کے جسموں میں ہوگئے تھے۔اورا کی قول یہ ہے کہ اس سے چھوٹی چھوٹی چوٹی پونٹیاں مراد ہیں اور حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اس سے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مراد ہیں جو گیہوں کے دانوں میں پڑجاتے ہیں۔ (او برتر جمہ میں جو گھن کا کیڑ افذ کور ہے بیرتر جمہ اس قول کے موافق ہے)۔

میٹڈ کول کا عذاب: وَالصَّفَادِعَ-بیضدع کی جمع ہے۔ عربی میں ضفدع مینڈک کو کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی سرا کے لئے کثیر تعداد میں مینڈک جھیج دیئے تھے۔ان کے برتنوں میں اور گھر وں کے سامانوں میں اور گھر کے باہر میدانوں میں مینڈک بجرگئے۔ جو بھی برتن کھولتے اس میں مینڈک پاتے۔افی ہائڈ یوں میں بھی مینڈک بجرگئے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے لگتے تو مینڈک موجود ہوجاتے۔آٹا گوند صفے بیٹھتے تو اس میں مینڈک بجر جاتے۔

خول کاعداب بھی آیا تھا۔ نیل خون کو کہاجاتا ہے قوم فرعون پرخون کاعداب بھی آیا تھا۔ نیل خون سے بھراہوا دریا ہو گیا۔ اوران کے پینے کھائے کیائے کے جو پائی تھوہ بھی سب خون بی خون ہو گئے۔ جب کسی برتن سے فرعونی قوم کا آدی پائی لیٹا تو خون لکا آاوراسی برتن سے اسی وقت حصرت مولی علیہ السلام کی قوم کا کوئی فردیانی لیٹا تو پائی بی نکا تا۔

ایاتِ مُفَکَدُوتِ (یکی کھی شانیاں شیس) جن سے صاف طاہر تھا کہ یہ سب بچھاللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے جادونیس ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے فرمایا کہ یہ نونشا نیاں شیس جونوسال میں ظاہر ہوئیں ہرسال میں ایک نشانی فاہر ہوتی ہی ہے۔ حضرت زید بن اسلم نے عذاب ندکور ہیں) بعض روایات میں ہے کہ جادوگروں کے واقعہ کے بعد حضرت موی علیہ السلام قوم فرعون کے پاس میں سال رہے اور برابراس قیم کی چیزیں چیش آتی رہتی تھیں جوقوم فرعون کے لئے عذاب اور حضرت موی علیہ السلام تو موی علیہ السلام کے لئے مجوزہ ہوتی تھیں۔

فَاسُتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجُومِیْنَ (سواُن لوگوں نے تکبری راہ اختیاری اور ایمان قبول نہ کیا) ایمان قبول کرنے میں اپی خفت محسوس کی اور کفر پر جے رہے۔ یہ لوگ جمر مین تھے۔ ان کو ایمان قبول کرنا ہی نہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَتَا وَقَعْمَ عَلَيْهِ مُّ النِّهِ مُنَا وَلَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَا عَلَى مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

لَین کَشَفْتَ عَنَاالِرِهُزَلَنُوْفِنَ کَكُونَيْكَ مَعَكَ بَنِیْ إِسْرَآءِیْلَ (اگر تونے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم تیری تصدیق کریں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو تیج دیں گے )۔

صاحب روح المعانی نے حضرت حسن قادہ اور حضرت مجاہد نقل کیا ہے کہ اس میں انہی عذابوں کا تذکرہ ہے جن کا ذکر کہ ہے جن کا ذکر کہتے ہو چکا ہے۔ اور مطلب میر ہے کہ فدکورہ بالا عذابوں میں سے جو بھی عذاب ان پر آتا تو وہ حضرت مولی علیہ السلام

ے کہتے تھے کہ آپ دب سے دُعا کر کے اسے ہٹا دواگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تمہاری تقعد این کریں گے اور بنی اسرائیل
کوبھی تمہار سے ساتھ بھیج دیں گے لیکن جب ایک عذاب ہٹ جا تا اور مطمئن ہوجائے تو کہتے ہم تو ایمان نہیں لاتے اور ہر
عذاب کوجاد و بتادیتے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ الوجو سے متنقل عذاب مراد ہے جوطاعوں کی صورت میں ظاہر
ہوا تھا۔ بہر حال قوم فرعون نے حضرت موکی علیہ السلام سے اس شرط پر اسلام لانے کا وعدہ کیا کہ عذاب رفع ہوجائے لیکن کو جو جائے لیکن کو جو جائے لیکن مرفع ہوجائے لیکن موجوبائے کیکن میں مدت تک وہ بہنچنے والے تھے تو اچا تک وہ عہد کوتو ٹر رہے ہیں) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ اللہ ہی اُجسل سے اسے غرق کرنے کا وقت مراد ہے جواللہ کے لم میں متعین تھا۔ اور بعض عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ اللہ ہی اُجسل سے اسے غرق کرنے کا وقت مراد ہے جواللہ کے لم میں متعین تھا۔ اور بعض عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ اللہ ہی اُجسل سے اسے غرق کرنے کا وقت مراد ہے جواللہ کے لم میں متعین تھا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے موت کا وقت مراد ہے۔ قوم فرعون نے کی عہد کو پورانہ کیا اور کفر پر ہے دیے۔

فَانْتَقَنْنَامِنْهُمْ فَأَغُونُهُ فَي الْدَخَوَ - ( پُحر ہم نے اُن سے انقام لیا سوہم نے ان کو سندر میں ڈبودیا)۔ بِانَّهُمْ کَدَّبُوُا بِالْتِنَا ( اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا) و کَانُو اُ عَنْهَا غَافِلَیْنَ ( اور وہ لوگ ان سے غافل سے ) لیخی جونشانیاں ان کے پاس آتی تھیں ان سے خفلت برتے سے اور ان کے ساتھ بے پرواہی کا معالمہ کرتے سے نہ فکر مند ہوتے نہ نفیحت حاصل کرتے۔ بنی اسرائیل کے نجات پانے اور قوم فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ (سورہ بقرہ اور کوع ۲) میں بھی نہ کور ہے اور سورہ شعراء میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔
شعراء میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔

بنى اسرائيل براللدتعالى كا انعام مونا: قوم فرون كى بلاكت كا تذكره فرمانے كے بعدار شاد فرمايا: وَاوَدَهُمَا الْقَوْمُ الْدَيْنِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مفسرین نے فرمایا ہے کہ اِس سے شام کی سرز مین مراو ہے۔ فرعون کی گرفت سے نجات پاکسمندر پارکر نے کے بعد وہ ملک شام آگے اگر چہ میدان سے میں چالیس سال کم گشتہ راہ ہوکر پھڑتے رہے۔ لیکن پھر چالیس سال کے بعد انہیں اس سرز مین میں مکن اورافقد ارحاصل ہوگیا اور حضرت موئی علیہ السلام کی زبانی اللہ پاک نے جود عافر مایا قا۔ عَسلی رَبُّکُمْ اَنُ يُنَا اللهُ مَا اَلَّهُ مِنْ مَا اَلْاَ مِنْ مَا اَللهُ مَا اللهُ مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا اللهُ مِن مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَ

صاحب روح المعانى فرماتے ہیں کداس سے بیمعلوم ہوا کہ جو خص بصبرى كے ساتھ مصيبت كامقا بلدكرے الله

تعالیٰ اسے بے صبری ہی کی طرف سپر دفر ما دیتا ہے اور جو مخص صبر کے ساتھ مصیبت کا مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ اُسے چھٹکارہ دینے کا ضامن بن جاتا ہے۔)

يَعُو مِشُونَ كَي تَفْسِير: وَدَمُرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُ وَمَا كَانُوْ اِيَوْشُونَ وَاورَهِم فِي برباد كردياان كارروائيول كوجوفرعون اوراسكي قوم كياكرت تصاور جواو في عارقي بات تصلى مَا كَانَ يَصْنَعُ اور وَمَا كَانُوا يَعُوشُونَ سلى عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلْم الله عَلَم الله عَلْمُ الله عَلَم الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم الله

يهامن ابن لي صرْحًالْعَلِي أَبْلُهُ الْكِنْبَابِ اللية (سورة عافر)

قَا مَده: الَّتِي بَارَكُنَا فِيْهَا مِرز مِن شَام كے لئے فرہایا اس مرز مین کوبر کوں سے نواز نے کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں مجدانصی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الَّلَٰذِی بَارَکُنَا حَوْلَهُ ۔ اور سُورہُ الاَّعِیاء میں فرمایا - وَ بَحِینُنَا وُ کُولُو اَلِی الْدَرْضِ الَّتِی اِبْرَائِنَا فِیْهَا لِلْعَلِینَ -

و جاؤزنا بِبنِ الْمَرَاءِيلُ الْبَعْرِ فَاتَوَاعَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى اَصْنَامِ لَهُمْ فَوَ اللهِ الْمَ وَ مِ يَعْدِ بَوْنَ بِهِ بَوْنَ بِهِ مِنَ الرَّعْلُونَ هَا الرَّعْنَ الرَّعْلُونَ هَا اللهِ الْمُعْلُونَ هَا اللهِ الْمُعْلُونَ هَا اللهِ الْمَعْدِ فَوْمُ تَجْهَلُونَ هَا اللهِ الْمُعْلُونَ هَا اللهِ الْمَعْدِ فَوْمُ تَجْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

# سمندرسے پارہوکر بنی اسرائیل کائٹ پرست بننے کی خواہش کرنااور حضرت موسیٰ علیہ السلام کاان کوجھڑ کنا

فرعون سے نجات و بینا بنی اسرائیل بر الله رقعالی کا برا العام ہے: وَإِذَا اَنْهَا لَهُ وَنَ الْ وَعَنَ اللهُ وَاللهُ و

و وعن نا موسی تلفین کیکہ و اتمہ نها بعث فکتہ میں اللہ اور اس الوں کے درید ان کی سیل اور ہم نے مول سے تیں راؤں کا دعدہ کیا اور وی راؤں کے درید ان کی سیل کیکہ کیا گئی فی قوری و اصلی و کا تتبیع سین کردن اورمون نے اپنی بوائی بارون سے کہا کہ تم مرے بعد میری قوم میں میرے ظیفہ بن کر دہنا اور اصلاح کرتے دہنا اور

#### المُفْسِدِينَ

مفسدين كى راه كااتباع ندكرنا

#### حضرت موسیٰ علیہ السلام کاطور پرتشریف لے جانااور وہاں جالیس راتیں گزار نا

قضعه ميو: مصريس بني اسرائيل بهت بي زياده مقهوراور مجبور تصوبال انكوتكم تفاكه ايمان لا بمين اورگھروں ميں نمازيڑھ لیا کریں۔ جب فرعونیوں سے نجات یا گئے تو ابعمل کرنے اور احکام خداوندیہ کے مطابق زندگی گز ارنے کے لئے شریعت کی ضرورت بھی اللہ تعالی شاخہ نے حضرت موی علیہ السلام کوتوریت شریف دینے کے لئے طور پہاڑ پر بکا یا اوروہاں تمیں دن اعتکاف کرنے اور روزے رکھنے کا حکم دیالیکن تمیں راتیں گزارنے کے بعد حفزت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کرلی جس سے وہ خاص قتم کی مبک جاتی رہی جوروز ہ دار کے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مزید دس راتیں وہیں گزارنے کا تھم دیا۔ جب جالیس راتیں پوری ہو گئیں تو الله تعالیٰ نے انہیں تو ریت شریف عطا فر مادی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے کے لئے روانہ ہونے لگے تواپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے پیچھے بنی اسرائیل کی دیچه بھال کرنا اور انکی اصلاح کرتے رہنا اور ان میں جومفسد ہیں ان کا اتباع نہ کرنا یعنی انکی رائے پرمت چانا حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پراللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ وہ خود بھی اپنی پیغیبرانہ ذمہ داری کو پورا کرنے والے تھے لیکن قوم کے مزاج اور طبیعت کی مجروی کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کومزید تاکید فرمائی۔ جب دریا پارجوئے تصفی نی اسرائیل نے ایک بت برست قوم کود مکھ كركها تھا كە ہمارے لئے بھى ايبامعبود بنا دو۔ابخطرہ تھا كەاس ظرح كى كوئى اور حركت نەكر جيٹھيں اس لئے انكى نگرانى کے لئے تاکید فرمائی۔ آخروہی ہواجس کا خطرہ تھا۔ان میں ایک شخص سامری تھاائ نے زیورات کا ایک مجھڑ ابنایا اور بنی امرائیل نے اُسے معبود بنالیا' جبیہا کہ چند آیات کے بعدیہاں سورہُ اعراف میں آرہا ہے۔اور سورہُ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔(انوارالبیانج آ) نیزسورہ طامیں بھی مذکورہے۔

ولتا بائد مُولى لِمِيْقاتِنا وكلّه كُورَ الله قال رَبِ اَدِنْ انْظُرْ النِكُ قال لَنْ تَرْسِيْ الرِيْ انْظُرْ النِكَ قال لَنْ تَرْسِيْ الرِيْ انْظُرْ النِكَ قال لَنْ تَرْسِيْ الرِيْ الْمُعَادِينِ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى

بَعَكُلُهُ دَكَّا وَخَرَّمُولِي صَعِقًا فَكُمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبُعِنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ پہاڑ پر جلی فرمائی تو پہاڑکوچورا کردیا۔ اور موک بے ہوش ہوکر کر پڑے پھر جب ان کوہوش آیا لفکنج سکتے آپ کی ذات پاک ہے میں آپ کے حضور میں آو برکتا ہوں۔ وَ آَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ قَالَ يَمُوْلَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَتِيْ اور میں ایمان لانے والوں میں پہلا شخص ہوں۔فرمایا اےموی بلاشبہ میں نے اپنی پنجبری اورا پنی ہمکلا می کے ساتھ لوگوں کے مقابلہ میں شہبیں چن لیا وَبِكُلَا فِي اللَّهِ عَنْ أَمْمَا التَّيْتُكُ وَكُنْ مِنْ الشَّكِرِيْنَ ﴿ وَكُتَبُنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاجِ سو میں نے متہیں جو کچھ دیا ہے وہ لے لواور شکر گزاروں میں ہے ہو جاؤ۔ اور ہم نے مویٰ کے لئے تختیوں پر ہرتتم کی تھیجت مِنُ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَعْنُصِيْلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَنُنْ هَابِقُوقٍ وَ أَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا اور ہر چیز کی تنصیل کھے دی سو آپ قوت کے ساتھ اسے پکڑیں اور اپنی قوم کو تھم دیں کہ اس کے أَحْسَنِهَا اللهُ مِنْ كُمُرِدَا رَالْفَسِقِيْنَ ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ إِلَيْنِي الَّذِيْنَ بَتَكَبَّرُوْنَ فِي ا چھے اعمال کو پکڑے رہیں۔ میں عنقریب تمہیں نافر مانوں کا گھر دکھا دونگا۔ میں عنقریب اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو برگشنة رکھوں گاجو الْكَرْضِ بِغَيْرِالْحُقِّ وَإِنْ يَكُوا كُلَّ إِيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْ إِبِهَا ۚ وَإِنْ يَكُوْ اسَبِيْلَ زمین میں نا حق تکبر کرتے ہیں اور اگر وہ سارمی نشانیاں دیکھ لیں تو اُن پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ الرُّشُولَا يَتَّخِذُونُهُ سَبِيْلًا وَإِنْ يَرُوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُونُهُ سَبِيْلًا وَالّ ویکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں اور اگر گراہی کا راستہ ویکھیں تو اسے اپنا طریقہ بنا لیں۔ بیا بِأَنَّهُ مُ كَذَّبُوْ إِيالِيْنَا وَكَانُوْاعَنْهَا غَفِلِيْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ كُنَّ بُوْ إِيالِتِنَا وَلِقَآء اس وجہ سے کہ انہوں نے جاری آیات کو جمثلایا اور وہ ان سے عافل تھے۔ اور جن لوگوں نے جاری آیات کو اور الْاخِرُةِ حَبِطَتْ آغَالُهُمْ هُلُ يُغِزُونَ إِلَّا مَا كَانُوْ إِيعُمْلُونَ فَ آخرت كى ملاقات كوچىلاياان كاعمال اكارت بوكف ان كوانيس اعمال كى مزادى جائے گى جوده كياكرتے تق

حضرت موسی العلیدلا کا دیدارالی کے لئے درخواست کرنااور بہاڑ کا چوراچوراہوجانا

قضعه میں: حضرت موی علیه السلام کے لئے طور پر جانے کا جودت مقرر ہوا تھاوہ اس کے مطابق وہاں پہنچ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق ان را توں کی ابتداء ذیقعدہ کی پہلی تاریخ سے تھی پھر مزید دس را تیس ماہ ذی الحجہ کے شروع حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک دن پانچ با تیس بیان کرنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔

ا- بيشك الله نبين سوتا اوراسكي شايان شان نبيس كدوه سوئے-

۲ - وہ تراز وکو بلند کرتا ہے اور پست کرتا ہے ( بعنی اعمال کاوزن فرما تا ہے۔ جن کاوزن کمال اور نقص اور اخلاص کے اعتبار سے کم وبیش ہوتا ہے )

س- اس کی طرف دن کے اعمال سے پہلے رات کے اعمال اُٹھائے جاتے ہیں۔

٣- اوررات كاعمال سي بملادن كاعمال أشاع جات يي-

۵- اس کا مجاب اور ہے اگر وہ اس مجاب کو ہٹا دے تو اس کی ذات گرامی کے انوار اس سب کوجلا دیں۔ جہاں تک مخلوق پر اسکی نظر پینچتی ہے ( یعنی ساری مخلوق جل کرختم ہوجائے ) (رواہ سلم ص ۹۹ج۱)

مطلب یہ ہے کہ گلوق کے چھنے چھپانے کے لئے مادی پردے ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ایسا پردہ نہیں اس کا پردہ عزت دو اللہ تعالیٰ کا ایسا پردہ نہیں اس کا پردہ عزت وجلال کا پردہ ہے اگراسی ذات عالی کی بچلی ہوجائے توساری مخلوق جسل کررہ جائے (قبال السووی و التقديو لو ازال السمانع من رؤیته و هو الحجاب المسمی نورا او نارا و تجلی لحلقه لا حرق جلال ذاته جمیع مخلوقاته و الله تعالیٰ اعلم. اهر) (علام نووی فرماتے ہیں اوراگر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے رکاوٹ سٹ جائے اوروہ پردہ ہے جسے نوریا تارکتے ہیں اوراللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بچلی فرمائے تواس کی ذات کا جلال تمام مخلوقات کو جلادے)

پردہ ہیں۔ دریا ہوت موئی علیہ السلام نے دیداری درخواست کی تو اللہ تعالی نے فر مایا کہتم بھے نہیں دی سکتے لیکن تم ایسا کرو
جب حضرت موئی علیہ السلام نے دیداری درخواست کی تو اللہ تعالی نے فر مایا کہتم بھے نہیں دیکھا۔ جب پہاڑ پراللہ
وکہ پہاڑ کی طرف دیکھوا گر پہاڑا پی جگہ تھ ہم ہم جھے دیکھ سکو کے انہوں نے پہاڑ کی طرف دیکھا۔ جب ہوش آیا
جل شانہ کی جی ہوئی جو اسکی شایانِ شان تھی تو پہاڑ چورا چورا ہو گیا اور موئی علیہ السلام بیوش ہوکر گر پڑے۔ جب ہوش آیا
(بیروش میں کتنا وقت گزر اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے ) تو موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہواتھی
تو اس دُنیا میں دیکھے جانے سے منز واور برتر و بالا ہے۔ میں نے جود بدار کی درخواست کی تھی اس سے تو ہرکرتا ہوں اور سب
سے پہلے اس بات کا یقین کرنے والا ہوں کہ واقعی آپ کا دیدار نہیں ہوسکتا۔

اللہ جل شانۂ نے فرہایا کہا ہے مویٰ میں نے تہمیں لوگوں کے مقابلہ میں پیغیری اور ہم کلا می کے ساتھ چُن لیا ( لیتن جولوگ تمہارے زمانہ میں موجود ہیں ان کے مقابلہ میں تمہیں بیشرف عطا فرمایا ) لہٰڈا جو پچھ میں نے تمہیں عطا کیا اس کو لے لوا در شکر گرزاروں میں سے ہوجاؤ۔ سَاُدِیْکُمْ دَارَ الْفَاسِقِیْنَ (میں عنقریب تہمیں نافر مانوں کا گھر دکھادوں گا) نافر مانوں کے گھرہے کیا مرادہ؟ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ اس سے مصر مراد ہے جہاں بنی اسرائیل کو (ایک قول کی بناء پر) فرعو ٹیوں کی ہلاکت کے بعد جانا نصیب ہوا تھا۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے جہا برہ عمالقہ کی سرز مین مراد ہے جس کے بارے میں سورہ مائدہ میں فرمایا: یفٹوٹیراڈٹ کُوالائز کُون الْمُقَدُّ سُکۃ الْکُونُ کُنْکَ الله لُکُلُّةُ (الله)

حضرت یوشع علیه السلام کے زمانہ میں بی اسرائیل عمالقہ کی سرز مین میں داخل ہوگئے اور دہاں انہیں اقتد ارحاصل ہوا۔ یہ علاقہ فلسطین کا تفاجوشام میں ہے۔ صاحب روح المعانی نے دار الف اسقین کی فیسر میں ایک تیسرا قول بھی لکھا ہے اور وہ یہ کہ اس سے عاد وشمود کے منازل اور ان قوموں کے مساکن مراد ہیں جو ان سے پہلے ہلاک ہو بچکے شخے اور چوتھا قول حضرت حسن اور حضرت عطاسے یون فل کیا ہے کہ دار السف اسقین سے جہنم مراد ہے۔ اگر یہ مخی لیا جائے قو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قوریت کے احکام پڑمل کرو خلاف ورزی کرنے کی صورت میں جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگے ۔ (واللہ تعالی اعلم بالصواب) جب توریت شریف نوریت شریف کے حضرت مولی علیہ السلام کوئل گئ تو آیان تحتیوں کو لے کرائی قوم میں تشریف لائے ۔ قوم کا مزاح مجیب تھا۔ اطاعت اور فر ما نبر داری سے دُوریتے اس لئے سناری کئم دار الفاسیقین کے بعد مزید یوں فرمایا کہ سناری کئم دار الفاسیقین کے بعد مزید یوں فرمایا کہ سناری کئم دار الفاسیقین کے بعد مزید یوں فرمایا کہ سناری کئم کرائے کے الگرنی یکٹی کرائے میں اور ان کا یہ کہر ناحق ہے)۔

صاحب روح المعانی لکھے ہیں کہ آیات ہے برگشۃ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پرمبرلگادی جائے گی وہ آیات میں تفکر نہ کریں گے ان کے برگشۃ ہونے اور برگشۃ رہنے کا ایات میں تفکر نہ کریں گے ان کے برگشۃ ہونے اور برگشۃ رہنے کا سبب ان کا تکبر ہے۔ یہ لوگ ایٹ آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ ہے آیات الہیہ سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وہ ذا کھوله تعالی فَلَمَا زُاغُو اَلٰدُ قُلُو ہُمُ ہُمُ اسکے بعد متکبرین کی مزید بدحالی بیان فرمائی۔ وَاِن یَّوُواْ اَکُواْ اَکُواْ اَلٰدُ قُلُو ہُمُ ہُمُ اَسکے بعد متکبرین کی مزید بدحالی بیان فرمائی۔ وَاِن یَّووْ اَکُسلَ الْاَقِ لَا اُوْ مِنُوا اِلْهَا (اورا اگر برنشانی کود کھی لیں خواہ انہیاء کے معزات ہوں یا آیات تکوید یہ ہوں۔ وہ ایمان نہیں لاتے )

وَانْ يَرَوْاسَمِيْلَ الزَّشْهِ لَا يَكَنِّوْدُوْهُ سَمِيْلًا - (اوراگر بدايت كاراسته ويصح بين قاس راست كواختيار نبيس كرت) وَإِنْ يَرَوْاسَمِيْلُ الْغَيْ يَتَخِذُوْهُ سَمِيْلًا اوراگر كمرائى كاراسته ويصح بين قواسه اختيار كرليت بين اوراس يريلت بين - اس میں متکبرین کونفیحت ہے کہ وہ تکبر پررہتے ہوئے آیات الہیہ سے منتفع نہ ہو تکیں گے اور ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی میں گئے رہیں گے۔

پھر فرمایا فلی اَنَهَا مُدَکّ اَبُوْ اِیالِیّنَا وَکَانُوْ اَعَنْهَا عَفِلِیْنَ (کمان لوگوں کا تکبر کرنا اور آیات پر ایمان نہ لانا اور راو ہدایت سے اعراض کرنا اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان آیات کی طرف سے غافل رہے) لا پرواہی اختیار کی اور ان آیات میں تفکر نہ کیا اور تربر سے کام نہ لیا۔

آخریس فرمایا وَالْکَنْ نُنْ کُنْ بُوْا بِالْیِتِنَا وَلِقَاءِ الْاَفِرُ قِحَبِطَتْ اَعْالُهُ ﴿ (جَن لُوكُول نے ماری آیات کواور آخرت کے دن کی ملاقات کوجٹلایا۔ یعنی آخرت پرایمان ندلائے ان کے اعمال آکارت ہوگئے )۔

دنیا میں جوکام کے آخرت میں بالکل کام نہ آئیں گے اگر چہ بظاہر نیک کام تھے۔اور بیم عن بھی ہوسکتے ہیں کہ اپنی دنیا بنانے اور دنیاوی ترقی کرنے کے لئے جو پھی کیا وہ سب بربادہو گیا کیونکہ آخرت میں بیرچزیں بالکل کام نہ آئیں گ۔ میں گیا گئی نواز کے اور دنیا دائی عذاب کی مقرب بھی ایک کفر پر جو اُڑے دہے اس کا بدلہ دائی عذاب کی صورت میں مل جائے گا۔

## وَاتَّخَنَ فَوْمُمُولِي مِنْ بَعْدِم مِنْ خُلِيِّهِ مُ عَبْلًا جَسَلًا لَّذَ خُوارٌ "المُريرُوا

اورمویٰ کی قوم نے ان کے بعدابیے زیوروں سے ایک بچھڑے کومعبود بنالیا جوایک ایساجیم تھا کہاس میں سے گائے گی آ واز آ رہی تھی۔ کیانہوں نے بیند و مکھا

ٱنَّة لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِ مُسَبِيْلًا مِ اتَّقَانُوْهُ وَكَانُوْ اظْلِمِيْنَ @ وَلَتَا

کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتلاتا ہے۔ انہوں نے اس کومعبود بنالیا اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب

سُقِطَ فِي آيُدِي يُعِمْ وَرَاوْ النَّهُ مُوقَلُ صَنَّوا "قَالْوَالَيِن لَّهُ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُكنا

وہ پچھتائے اور اُنہوں نے مجھ لیا کہ بلاشبہ وہ گراہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فر مائے اور ہمیں بخش نہ دے

كَنَّكُوْنَنَّ مِنَ الْغُسِرِيْنَ ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسَى إِلَّى قُوْمِهُ عَضْبَأَنَ آسِفًا قَالَ

توجم تباہ کاروں میں سے ہوجا ئیں گے۔اور جب موی اپن قوم کی طرف اس حال میں واپس ہوئے کہ وہ غصہ میں اور رنج میں منطق انہوں نے کہا

بِشْكَاخَلَفْتُمُونِيْ مِنْ بَعْدِيْ آعِجِلْتُمُ آمْرَرَتِ كُمْزُ وَٱلْقَى الْأَلُواحَ وَآخَـٰنَ

کتم لوگوں نے میرے بعد میری بری نیابت کی۔ کیا پنے رب کا حکم آنے سے پہلے تم نے جلدی کر لی؟اورمویٰ نے ختیوں کوڈال دیا اور بھائی کے

بِرُأْسِ آخِيْهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهُ قَالَ ابْنَ أَمْرِانَ الْقَوْمُ الْسَتَضْعَفُوْ فِي وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ

سرکو پکڑلیا جھےا پی طرف تھینچ رہے تھے۔انہوں نے کہا کہاے میرے ماں جائے بلاشبقوم نے مجھے کمزور سمجھااور قریب تھا کہ مجھے آل کرڈالیں'

فَلَاتُشْمِتْ إِنَ الْكَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِيْنَ • قَالَ رَبِّ اغْفِرْ إِنْ

لہذا مجھ پر وشمنوں کو مت بسواؤ اور مجھے ظالموں میں شار نہ کرو۔ مویٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے

#### 

ادر میرے بھائی کو بخش دے اور جمیں اپنی رحت میں داخل فرما اور آپ ارحم الر احمین ہیں

#### بنی اسرائیل کاز بورول سے بچھرا بنا کراسکی عبادت کرنا اور حضرت موسیٰ العَلیّاییٰ کاغضینا ک ہونا

قصم المريل معرض بت يرسى اورگاؤيسى و يكفة آئے تصاى لئے جب مندر ياركر كے معرك علاوه دوسرے علاقه میں آئے تو حضرت موی علیه السلام سے کہنے گئے کہ ہمارے لئے بھی اس طرح کامعبود بناد بھے جوجسم ہوصورت و شکل ہمارے سامنے ہو۔ پھر جب حضرت موی علیہ السلام جالیس دن کے لئے طور تشریف لے گئے تو ان کے پیچے گؤ سالد پرسی شروع کردی جس کاوا تعدید ہوا کہ جب بنی اسرائیل مصرے نکلنے والے تھاس وقت انہوں نے بطی قوم سے (جومصر کےاصلی باشندہ متھ )زیور ما مگ لئے تھے۔ بیزیورات ان اوگوں کے پاس تھے۔ان میں ایک آ دی سامری تھا جوسُنا رکا کام کرتا تھا۔اس نے اُن زیوروں کوجمع کر کے چھڑے کی شکر بنالی اوراس کے منہ میں مٹی ڈال دی (پیمٹی وہ مٹی مقی جواس نے حضرت جرائیل علیہ السلام کے گھورے کے یاؤں کے نیچے سے نکالی تھی ) اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں ایسا اثر ڈالا کہ اُس مجسمے گائے کے نیچ کی آواز آنے گی۔ بدلوگ شرک سے مانوس توسے بی۔ کہنے گے هلدا إلله مُوسى فَنَسِى (كريتمهارامعبود ہاورمول كاجمىمعبود ہود جود گئے جوطور پرمعبود ہم كلام ہونے ك لئے گئے ہیں ) حضرت ہارون علیہ السلام جن كوحفرت موى علیہ السلام خلیفہ بنا كرتشريف لے سے تھے۔ انہوں نے ان كوسمجها يا كرتم فتنع ميں ير كئے مو تمهارارب رحمٰن ہےتم ميرااتباع كرو اور ميراتكم مانو۔اس يربني اسرائيل نے كہا كہم برابراس بچرے کے آ کے پیچے لگے رہیں گے یہاں تک کرموی علیہ السلام تشریف لائیں حضرت موی علیہ السلام کابی اسرائیل سے اورسامری سے سوال وجواب فرمانا سورہ طررکوع مم ۵۰ میں فدکور ہے۔ حضرت موی علیدالسلام کواللہ جل شائ سے پہلے بی مطلع فر مادیا تھا تہاری قومتہارے بعد گراہی میں پڑگئ ہےاوران کوسامری نے گراہ کردیا تھا۔ جب موی علیہ السلام توریت شریف کی تختیال لے كرتشريف لائے اور گاؤ ساله پرسی كامنظرد يكھا تو بہت سخت غضبناك اور بنجيده موئے اورفر مايا: بِسُسَمَا خَلَفَتُمُونِي مِنُ المَفدِي (كرير عابدتم في مرى يُرى نابت كى) أَعَجِلْتُمُ أَمُو رَبِكُمُ كياتم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے جلد بازی کی۔

وَالْفَقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِوَاْسِ اَخِيْهِ يَجُوّهُ اِلَيْهِ مِصْرَت مُوكَ عليه السلام في الحين بها في حفرت إرون عليه السلام كاجھي مواخذه فرمايا توحيد كے خلاف جومنظرد يكھا توغيرت دين كے جوش ميں توريت شريف كى تختياں ايك طرف كو ذال ديں اورا پنے بھائى كے سركے بال پكڑ كرا پني طرف كھنچ كئے ۔ اُنہيں يہكان ہواكہ ہارون عليه السلام في نما سرائيل كى تعليم ميں كوتا ہى كى سورة طله ميں حضرت ہارون عليه السلام كى داڑھى پكڑنے كابھى ذكر ہے۔ توريت شريف كى تختيوں كى تعليم ميں كوتا ہى كى سورة طله ميں حضرت ہارون عليه السلام كى داڑھى پكڑنے كابھى ذكر ہے۔ توريت شريف كى تختيوں

كا ڈالنااور بھائى كے سركے بالوں كو پكڑنا شدت غضب كى وجہ سے پیش آيا۔

حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اے میرے ماں جائے آپ میرے سراور ڈاڑھی کے بالوں کونہ
پکڑیں۔ بات میہ کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے آل کرڈ الیں۔ لہذا آپ مجھ پرختی کر کے دشمنوں کو
ہننے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں شارنہ کریں۔ (میں انکے کام میں انکے ساتھ نہیں ہوں البذا میرے ساتھ برتاؤ بھی
وہ نہ ہونا چاہئے جو ظالموں کے ساتھ کیا جاتا ہے )

حضرت موی علیہ السلام کو احساس ہوا کہ واقعی مجھے خطا ہوئی (اگر چہ خطا اجتہادی تھی) البذابارگاہ خدادندی میں عضرت موی علیہ السلام کو احساس ہوا کہ واقعی مجھے خطا ہوئی (اگر چہ خطا اجتہادی تھی رہمت میں داخل فرما دے اور عرض کیا کہ اے میرے دب میری مغفرت فرما دے اور آپ کے اور میں اور میں اور عضب وتأ سف میں تھے اس اور میں میں اور میں کے اس لئے اپنے بھائی سے دارد کیم کرتے ہوئے اکئی ڈاڑھی اور سرکے بال پکڑ لئے تھے پھر جب احساس ہوا تو اپنے لئے اور بھائی کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دُعا کرنے گئے۔

ظلم اور زیادتی کی معافی ما مگنا: اس معلوم ہوا کہ اگر کی پرزیادتی ہو جائے تو جہاں اس کی تلافی کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالی سے دعا کی جائے لیکن ہر حال میں اس کوراضی کرنا ضروری ہے بعض مرتباس سے معافی ما تکنے کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ پہلے ہی دل سے معاف کر چکا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ تعلقات کی وجہ سے نا گواری ہوتی ہی نہیں کیکن جس کی طرف سے زیادتی ہوگئی ہو اسے بھر بھی اس کے لئے دُوائے مغفرت کردینی چاہئے۔

لیس الخبر کا لمعاینة: امام احمد فائی مندش (صایحان) حضرت این عباس رضی الله عنها ہے روایت کی ہے کہ رسول الله علی فی فرمایا کہ خرد کھنے کی طرح نہیں ہے (دیکھنے سے انسان جتنا متاثر ہوتا ہے خبر سے اتنا متاثر نہیں ہوتا) بلا شہداللہ تعالی شاخ نے موئی علیہ السلام کو (پہلے ہی) خبر دے دی تھی کہ تمہارے قوم فے چھڑے کو معبود بنالیا ہے۔ اس وقت تو تو ریت کی تختیوں کو ذال دیا جس کی وجہ سے تو ان کی حرکت کودیکھا تو تختیوں کو ذال دیا جس کی وجہ سے تو ان کی میں۔

القاءالواح برسوال وجواب: يهال ايك اشكال پيدا بوتا بك الله تعالى كاب كابحى احرام كرنا چائة قار توريت شريف تختول كود ال دينا ايك طرح كى سوءاد بى بهاس كے جواب من مفسرين كرام نے دوباتي كھيں ہيں۔ اوّل: يدكدان تختول كوجلدى ميں اس طرح سے ركھ ديا تھا كہ چيسے كوئى فخض كى چيز كود الدے۔

دوم: بدكرد بن حميت افرشدت غضب سے حضرت موئی عليه السلام ايسے بے اختيار ہوئے كه وہ تختيال اسكے ہاتھ سے گر پڑیں۔ اگر چدگری تھیں بلاا فتيار كيكن بے احتياطی كی وجہ سے اس كو القاء اختيار كى كا درجہ دے ديا گيا۔ اس لئے القى الالواح سے تجير فر مايا۔ فان حسنات الاہواد سينات المقربين ۔ (كيونكه نيك لوگول كى نيكيال مقربين كے لئے برائيال بيں) (من روح المعانى ص ٢٤ج٩)

بنی اسرائیل کا نادم ہونا اور تو بہ کرنا: وَلَنَاسُقِطَ فِيْ اَيْدِيْهِ هُو وَرَاوَا اَنَهُمُ وَنَ صَلَا اللهِ ) جن لوگوں نے گؤسالہ پرسی کر لی تھی انہیں اپنی گمراہی کا احساس ہوا اور تو بہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس میں سب سے بڑا وقل حضرت موئی علیہ السلام کی دارو گیراور تی کا تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بچھلوگوں کو اسکے تشریف لانے سے بی اپنی گمراہی کا احساس ہوگیا ہو۔ یہ لوگ کہنے گئے کہ اگر ہما دار بہم پردم نفر مائے اور ہماری بخشش نفر مائے تو ہم بناہ کاروں میں سے ہوجا کیں گئے۔ لیکن ان کی تو بہ کی قبولیت کے لئے اللہ پاک کی طرف سے بی ہم نازل ہوا کہ اپنی جانوں کوئل کریں۔ جسیا کہ سورہ بقرہ (رکوع ۲) کی آئیت و اِذْ کال مُوسِی لِقَوْدِ اِنْ لَا مُولِی لَا اُنْ کُلُونِی لِقَوْدِ اِنْ لَا اُنْ کُلُونِی لِنَا اِنْ کُلُونِی لِقَوْدِ اِنْ لَا لَا اِنْ کُلُونِی کُرِیْ ہوئی تھی کہ جنہوں نے بچرے کی پرسٹن نہیں کی تھی وہ ان کوئل کریں جنہوں نے بچرے کی پرسٹن نہیں کی تھی وہ ان کوئل کریں جنہوں نے بچرے کے ایسا کہا گیا۔

اِن الذرین المختر و العجل سیناله معضب من تبه مرو دلا فی الحیوق الدنیا المارین المانی اله معنی اله معنی الماری المانی اله معنی اله معنی المانی المانی

#### بچھڑے کی پرستش کر نیوالوں پر اللہ تعالیٰ کاغصہ اور دنیا میں ان لوگوں کی ذِلت

قضسين : جب حضرت موی عليه السلام نے اپنے بھائی ہارون عليه السلام کوچھوڑ ديا اور بارگاہ الہی سے اپنے اور اپنے بھائی ہارون عليه السلام کوچھوڑ ديا اور بارگاہ الہی سے اپنے اور اپنے بھائی کے لئے مغفرت کا سوال چیش کر ديا تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کے بارے بيں ارشاد فر مايا جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی کہ انہيں عنقريب ان کے رب کی طرف سے خصہ پنچے گا اور دنيا والی زندگی بین ذات پنچے گا اس غضب اور ذات سے کیا مراد ہے اس کے بارے بیں مفسرین کے گئی قول ہیں ۔ حضرت ابوالعاليہ نے فر مايا کہ غضب سے مراد اللہ تعالی کا وہ تھم ہے جس میں تبولیت تو بہ کے لئے ان لوگوں کے آئی کا تھم ہوا اور ذات سے مراد ہے ان لوگوں کا بيا قرار کر لينا کہ واقعی ہم نے گر اہی کا کام کيا اور پھراني جانوں کوئل کے لئے پیش کرد يا اور ايک قول ہي ہے کہ ذات سے وہ

عالت اور کیفیت مراد ہے جو اُن لوگوں کواس وقت پیش آئی جبکہ اس پھڑے کوجلایا گیا اور سمندر پیس پھینگ دیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے عبادت کی تھی اور ایک قول یہ ہے کہ ذلت سے وہ مسکنت مراد ہے جوانمیں اور انکی اولا دکود نیا میں پیش آتی رہی اور بحالت سفر برسوں زمین میں گھومتے رہے۔

اورعطیہ عوفی نے فرمایا کدرسول الدعلیہ کے زمانہ میں جو یہودی تھاور آیت کریمہ میں ان کا ذکر ہے۔ غضب اور ذکت ہے بی نظیم کا جلاوطن کروینا اور بی قریظ کا قبل کیا جانا یہودیوں پر جزیہ مقرر کرنا مرادہ ہادہ بات اس بنیاد پر کہی جاسکتی ہے کہ عہد رسالت میں جو یہودی تھے وہ اپنے آباء و اجداد کے اعمال سے بیزاری ظاہر نہیں کرتے تھے وکن ایک بنیزی المنظم نیزین (اور ہم ای طرح افتر اء کر نیوالوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں)

اسے افتر اعلی الله مراد ہے۔ سامری اوراس کے ساتھوں نے پھڑے کے بارے میں جویہ کہاتھا کہ ھندہ آللہ کہ موسلی اسٹے اور مولی کا بھی معبود ہے ایہ بہت بردا افتر اء ہاس کی سراسامری کو بھی دی گئی اوران لوگوں کو بھی دی گئی جواس کے ساتھی تھے۔ حضرت سفیان بن عید نے فر مایا کہ ہرصاحب بدعت ذلیل ہے۔ یہ فر ماکر اُنہوں نے کہی آیت تلاوت فر مائی۔ (مطلب یہ ہے کہ دین خداوندی میں جو شخص بدعت نکالے گاوہ دیرسویر ذلیل ہوگا۔ و نیا میں اُس کا ظہور نہ ہواتو آخرت میں ضرور ہی ذلیل ہوگا۔ و نیا میں اُس کا ظہور نہ ہواتو آخرت میں ضرور ہی ذلیل ہوگا)۔

الله تعالى توبة بول فرمانے والا ہے: وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِئَاتِ (الايه) (اورجن لوگوں فے گناه کے کام کے (جن میں گؤسالہ پری بھی ہے) پھراُن گناموں کے بعد توبہ کرلی اور کفرکوچھوڈ کرایمان لے آئے تو آپ کارب اس قوبہ کے بعدان کومعاف فرمانے والا اوران پر جم فرمانے والا ہے)

واقعی پخت تو برک نے کے بعدان کی مغفرت ہوگئی۔کفروشرک کے بعداسلام قبول کرنے سے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ مدیث شریف میں ہے۔ ان الاسلام یہ مما کسان قبلہ (بشک اسلام لا تا پہلے کے تمام گناہوں کو تم کر دیتا ہے) (رواہ سلم عن عمرو بن العاص اُوپر سے گو بی اسرائیل کا ذکر ہور ہا ہے۔لیکن آیت کے عموی الفاظ میں ہمیشہ کے لئے تو بہ کی قبولیت کا علمان فرمادیا اور بہتا دیا کہ اللہ غفورادر دھم ہے۔

توریت شریف مدایت اور رحمت می : پر فرمایا و کتا سکت عن مُوسی العَصَان آنکاری (جب مول علیه العَصَان آنکارا آنوای (جب مول علیه السلام کا عصه فرو بوگیا تو انهول نے توریت شریف کی تختوں کو لے لیا) جنہیں عصه میں ڈال دیا تھا۔ کیوں که مقصود تو آئیس پرعمل کرنا اور عمل کرانا تھا درمیان میں مشرکین کی حالت دیکھ کرجوعصد آگیا تھا اس کی وجہ سے تختیوں کو ڈال دیا تھا پھران کو اُٹھا یا تا کہ تعلیم و تبلیغ کا کام شروع کیا جائے۔

وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدَّى وَرَحْهَا يُلِكِنِينَ هُنْ لِرَبِيهِ مِيرَهُبُونَ (ادراس توريت مِس جولکھا ہوا تھا اس مِس ہوایت تھی ادر رحمت تھی ان لوگوں کے لئے جواپنے رب سے ڈرتے ہیں)

 واختار مولى ناپرة من عومه سبوبن رجگر آمية اينا فكتا اخل ته ه الرجف قال ري اورمون ناپرة من عرصوب اورمون ناپرة من ناپرة م

# حضرت موسیٰ التلیظ کاسترافرادکواہیے ہمراہ لے جانااور وہاں ان لوگوں کی موت کا واقع ہوجانا

قصصید: بن اسرائیل کی عادت تھی کہ بے تک ہاتیں کیا کرتے تھاور شہات نکا لئے تھے۔ جب حضرت موئی علیہ السلام فی فرمایا کہ بیت دیم اللہ تعالی کے احکام ہیں۔ جو کمل کرنے کے لئے نازل فرمائے ہیں۔ تم ان پڑکل کرو تو بن اسرائیل کہنے گئے کہ ہم کیے بیتین کریں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سے فرما دے کہ بید میری کتاب ہے اور میرے احکام ہیں تو ہم مان لیس کے۔ اس پر حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے سرّ آ دی فتخب فرمائے تا کہ ان کو ہمراہ لے جا کیس اور اللہ تعالی کا کلام سُوا کیں۔ جب بیلوگ حاضر ہوئے اور کلام اللی کو ساتھ کیے ہمیں کیا معلوم کون بول رہا ہے ہم تو جب یقین کریں گے جبکہ بالکل اپنے سامنے اپنی آ تھوں سے اللہ تعالی کو دیکھ لیس۔ بیان کی گئانی کون بول رہا ہے ہم تو جب یقین کریں گے جبکہ بالکل اپنے سامنے اپنی آ تھوں سے اللہ تعالی کو دیکھ لیس۔ بیان کی گئانی کو بی اس اوگوں کو زار لہنے گڑلیا اور وہیں دھرے دہ گئے۔ جب ان لوگوں کا بیا ہوا تو حضرت موئی علیہ السلام کو بی اسرائیل کی بیہودگی کا اور بدگانی کا خیال آیا کہ بیلوگ پہلے ہی سے بدگمان ہیں اب تو اور زیادہ بری بدگمانی کریں گے اور یوں کہیں گئی کہ ہمارے آ دمیوں کو لے جاکر وہیں بلاک کر دیا۔ البذا بارگاہ الی میں عرض کیا کہ اے میرے درب

اگرآپ چاہتے تواس سے پہلے ہی ان کواور مجھے ہلاک فر مادیتے جب آپ نے ابیانہیں کیا (اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس وقت ہلاک کرنا آپ کومنظورنہیں کیونکہ اس میں میری بدنا می ہے ) تو آپ ان کود وبارہ زندگی عطا فر مائیں تا کہ میں بنی امرائیل میں مطعون اور بدنا م نہ ہوجاؤں۔

" اَتُعْلِكُنْ اِعْلَا اَلْهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

موی علیہ السلام نے اللہ تعالی شائ سے مزید مغفرت اور رحت طلب کرتے ہوئے عرض کیا آنٹ وَلِیْنَا فَاغْفِیٰ اَنَا ال (اے رب آپ ہمارے ولی بیں الہذا ہماری مغفرت فرماد ہے) وَالْتَحْنَا اور ہم پررم فرمائے وَاَنْتَ حَیْرُ الْفَافِینَیَ اور آپ معاف کر نیوالوں میں سب سے بہتر ہیں وَاکْنُٹُ اِنْکَافُی الْمَافِی اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

<u>قَالَ عَذَا بِيَ ٱصِیْبُ بِهِ مَنْ اَسَاً آ</u> الله تعالی شانهٔ نے فر مایا کہ میر اعذاب ہے جے جے جا ہوں پہنچا دوں۔ وَرَ مُمَرَقُ وَسِعَتْ کُلُلَّ مُنْکِي وَ اور مِيري رحمت ہر چيز کوشامل ہے۔

فَسُكُنَّتُهُ كَالِكُنْ يَكُلُونُ وَيُغُونُونَ النَّكُةَ - سوعنقريب من اپنی رحت كوان لوگوں كے لئے لكھ دوں گا جوتقو كی اختيار كرتے ہیں اورز كو قد ديے ہیں اور جو ہماری آیات پر ايمان رکھتے ہیں الله كی رحمت اگر چہ ہر چیز كوشائل ہے جس كامعنی سيے كہ الله تعالی سب پر رحمت فر ماسكتے ہیں اور رحمت فر ماتے ہیں ليكن سب سے بڑى رحمت جو آخرت كی نجات ہے اور عذاب دائمی سے بچا دینا ہے وہ ان بى لوگوں كے لئے ہے جوتقو كی اختيار كرتے ہیں ليحنى كفروشرك اور ہرفتم كے كناه سے بچتے ہیں (اس میں قلب اور جوارح كے سب اعمال داخل ہیں) اور جوز كو قادا كرتے ہیں (اس میں احکام متعلقہ اموال داخل ہوگئے)

صاحب رُوح المعانی لکھتے ہیں کہ ادائے زکوۃ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے فر مایا کہ بنی اسرائیل پرزکوۃ کی ادائیگی بہت شاق تھی بیاگی بہت شاق تھی بیاگی بہت شاق تھی بیاگی بہت دُشوار تھا۔
لئے بہت دُشوار تھا۔

آخر میں فرمایا و النونین مُن بیانین ایو موفوق -اس میں بیر بنا دیا کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل معترفہیں اور رحمت دائمہ الله ایمان بی کے لئے مخصوص ہے اور اس میں بنی اسرائیل پر تعریض بھی ہے جورسول اللہ عقیقی کے زمانہ میں متھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور جانتے بہجانتے ہوئے آخر الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ عقیقیہ کی رسالت کے

مُنگر ہوئے۔اس کئے مصلا ہی وَالْکِنْنِ هُمْ بِالْمِیْنَائِوُومِنُونَ فرمایا تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ بیودی جواپنے کومون سجھتے جی اور نبی اُس عظیمی کا تباع نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک مؤمن نہیں ہیں اور رصت دائمہ کے ستی نہیں جوآخرت میں مونیوں کونصیب ہوگی۔

فا كده: حضرت موى عليه السلام جوائي قوم كوالله تعالى كاكلام سنوانے كے لئے ساتھ لے گئے - بيكتني مرتبہ بوا؟ على يتن مرتبہ جا الكھائے -

الله تعالی کی رحمت و سیع ہے: آیت بالا میں الله کی رحمت کے دسیع ہونے کا ذکر ہے اسکی رحمت سب کوشال ہے۔ دنیا میں جو گلوق ایک دوسرے پر رحم کھاتی ہے یہ بھی الله تعالی شائه کی عطا فرمودہ رحمت کا اثر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے نے ارشاد فر مایا کہ بلاشبالله کی رحمت سوھے ہے۔ اس میں سے ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے جوجن وانس اور چو پایوں میں اور زہر ملے جانوروں میں تھیے فرمادی۔ اس کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے پر مهر بان ہوتے ہیں اور الله نے نتا نوے رحمتوں کوقیا مت کے دن کے لئے مؤخر فرما ویا ہے۔ اس ون وہ اپنی ان رحمتوں کوقیا مت کے دن کے لئے مؤخر فرما ویا ہے۔ اس ون وہ اپنی ان رحمتوں کو تا میں کے ذریعہ ایک خور میں ایک دوسرے پر مهر بان ہوتے ہیں اور الله نے گا۔ (رواہ ابناری وسلم کمانی المشکلة میں۔ ۲۰

الله کی رحت بردی ہے دنیا میں ہرنیک وبدکوشال ہے باللہ ہی کی رحت ہے کہ و من اور کافر نیک اور بدبلکہ خدائے تعالی کے منکر اور وہ لوگ جو اللہ تعالی کی شانِ اقدس میں گتا خی کرتے ہیں آ رام کی زندگی گزارتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور پہنچ ہیں اور پہنچ ہیں اور جس کو چاہے عذاب دے بیا کی بہنچ ہیں اور جس کو چاہے عذاب دے بیا کی مشیت سے متعلق ہے۔ وہ کسی پر رحم کرنے یا کسی کوعذاب دینے پر مجبور نہیں ہے بعنی اسکی رحمت مال باپ کی مامتا کی طرح نہیں ہے کہ وہ طبی طور پراولا د پر رحم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

صاحب روح المعانى (ص٢٥-٥) كصة بين اى شانها انها واسعة كل شنى ما من مسلم ولا كافر ولا مطيع ولا عاص الاوهو منقلب في الدنيا بنعمتي .....والمشية معتبرة في جانب الرحمة ايضا و

الكن ين يتبعون الرسول التبي الرق الكن يجر ون مكتو باعث هم في المن يتبعون الكن يتبعون التبي الرق الكن يجر ون المن المن المن المن كرح بي جنين وه النه بالا التقوارية والريني يأمره في بالمعروف وينه هم عن المنكر ويجرل يأمره في بالمعروف وينه هم عن المنكر ويجرل كي المره في بالمعروف وينه به ادر يُرايُون عدد بن ادر ان ك ك التلك التبي المن عليهم التلك التبي كانت عليم المنا على التبي المن عليم عنهم التلك التبي كانت عليم المنا با يكره بيرون وطال قرار دية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن جوان برتم المرادية بن ادر ده طوق بنات بن برتم بن ادر ده طوق بنات بن بردن كور بن كور بن كور بن كور برن كور بن كور

# نبی اُتی علی او کریبود ونصاری توریت وانجیل میں پاتے ہیں

قضم المستخد المرائل المان مين حفرت موى عليه السلام ك أمت من جوائل المان على المرائل المان مين الوكول كم من المرائل المان مين حفرت موى عليه السلام ك أمت من جوائل المان على المرائل المان مين الوكول كم من جوائل المان من المرائل المان مين المرائل المان من المرائل المان من المرائل المان من المرائل المان وه لوك مين جو ني أي آخر الانبياء عليه في إلى المان ركعة مين جو ني المرائل والمرائل والمرا

سیدنا محدرسول الشفائی الشکے رسول بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔علاء نے فرمایا ہے کہ رسول وہ ہے جواللہ کی طرف سے مستقل کتاب اور شریعت لے کرآیا ہو۔اور نبی کا کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے ہر پیفیبر پر ہوتا ہے۔اگر چہ اس کے ساتھ مستقل کتاب یا شریعت نہ ہو۔

جس نبی کے ساتھ مستقل کتاب اور مستقل شریعت نہ تھی وہ اپنے سے سابق رسول کی کتاب اور شریعت کی تبلیغ کرتا تھا۔ یہ فرق اگر تسلیم کرلیا جائے تو بعض انبیاء کے تذکرہ میں جورسول اور نبی ایک ساتھ فرمایا ہے اور مشہور ہے کہ وہ مستقل کتاب اور مستقل شریعت والے نبیس تھے (جیسا حضرت اساعیل علیہ السلام) تو اس میں رسول کا اطلاق لغوی معنی کے اعتبار سے ہوگا۔ الامی اور الوصول اور النبی سے آیت بالا میں سیدنا محمد رسول اللہ علی مراد ہیں۔ آپ کو الامی سے ملقب فرمایا۔ عرب کے کاورہ میں انمی اسے کہتے ہیں جس نے کسی مخلوق سے لکھنا پڑھنا (نہ سیکھا ہواور آپ علی نے بھی ملقب فرمایا۔ عرب کے کاورہ میں انمی اسے کہتے ہیں جس نے کسی مخلوق سے لکھنا پڑھنا (نہ سیکھا ہواور آپ علی اللہ ع

اس سب تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ أمی ہونا آپ کی ذات گرامی کے لئے عیب کی بات نہیں بلکہ سرایا مدح اور خیرو خولی کی چیز ہے۔

سیدنامحدرسول الله علی کے مزید صفات نبیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اَلَیْن یَوَدُونَهُ مَکْتُونْ کُونَهُ مُونَهُ التَوَارِيةَ وَالْاَنْوِیْنَ کَمُونَهُ التَوَارِیةَ وَالْاَنْوِیْنِیْلَ۔ (نبی اُمی علیہ کو وہ لوگ اپنے پاس توریت اور انجیل میں تکھا ہوا پاتے ہیں) حضرات انبیاء کرام علیم الصالا و والسلام اور خاص کرسید ناعیسی علیہ السلام کا آپی بعثت کی بیثارت دینا یہودونصاری میں معروف ومشہورتھا۔ سورہ صف میں ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا: بیبینی آئی آئی آئی آئی کی المتوالی کے مصرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا: بیبینی آئی آئی آئی آئی آئی کی التواری الله والیہ وال

حضرت عبداللد بن سلام كى حق شناسى: حضرت عبذالله بن سلام بہلے يبودى تصاوران كے علاء ميں سے تصرت عضرت علام كا دركان كے علاء ميں سے تصرت تخضرت علامات كا ميں انہوں نے بحد ليا كه يہ چرہ جمونانيں بوسكا اور آپ كى نبوت كى وہ علامات و كيوكر جو

انہیں پہلے ہے معلوم تھیں آپ کو پہچان لیا اور اسلام قبول کرلیا۔ ان کے علاوہ عمو ما یہود یوں نے آپ کو پہچان کر اور آپ کی نبوت کو حق جا ات و صلالت نے نبوت کو حق جان کر جٹ دھرمی پر کمر باندھ کی اور چندا فراد کے علاوہ وہ لوگ مسلمان نہ ہوئے۔ انگی جہالت و صلالت نے حضرت عبداللہ بن سلام کا ساتھ نہ دیا۔ یہ جوفر مایا کہ اللہ تعالی اس نبی کے ذریعہ بھی والی ملت کو سیدھا فرمائے گا۔ اس سے ملت ابرا ہیمی مراد ہے جے مشرکین عرب نے بگاڑ دیا تھا۔

یبود یوں نے آپ کی تشریف آوری سے کئی سوسال پہلے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔وہ کہتے تھے کہ نبی آخر الزمال علیہ تشریف لا کمیں گے اور ہم آپ پرائیمان لا کمیں گے اور آپ کے ساتھ مل کرمشر کین سے جنگ کریں گے۔لیکن جب آپ تشریف لے آئے اور آپ کو پہچان بھی لیا کہ واقعی ہے وہی نبی ہیں ہم جن کے انتظار میں تھے تو اس کے باوجود منکر ہوگئے۔اسی کوفر مایا: خاکہ کا کھُمُونا کھُرُونا کھُرُنا کے اللہ نکھنے اللہ علی الکھنے ہیں۔

نصاری بھی انجیل شریف میں آنخضرت علیہ کی علامات پڑھتے چلے آرہے تھانہوں نے آپ کو پیچان لیا۔ لیکن عام طور سے وہ بھی محر ہوگئے۔ نصاری نجران کے ساتھ جو مکالہ ہوا اور آپ نے جو انہیں مباہلہ کی دعوت دی اور وہ مباہلہ سے مخرف ہوئے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ یہ تنظیم کرنے کے بعد کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ایمان نہ لائے۔ قیصر روم کا اقر ار: ہول (قیصر روم ) نے بھی یہ مان لیا کہ آپ تھا تھا اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا ذکر صحیح بخاری (صسم جا) باب بدّ الوحی میں موجود ہے۔ جانتے بہجانتے ہوئے آنخضرت علیہ کی نبوت کا انکار بہود ونصاری دونوں قوموں نے کیا۔ دور حاضر کے نصاری کی ڈھٹائی دیکھو کہ موجودہ بائبل میں (جو پہلے سے بھی محرف ہے) بھی انہوں نے تخضرت علیہ کے بارے میں پیشین گوئی یا لی قواسی کی تو موں نے کیا۔ دور حاضر کے نصاری کی ڈھٹائی دیکھو کہ موجودہ بائبل میں (جو پہلے سے بھی محرف ہے) بھی انہوں نے تخضرت علیہ کے بارے میں پیشین گوئی یا لی قواسی تھریف پر اُتر آئے۔

تو ریت شریف کی پیشین گوئی اوراس میں بائمبل شائع کرنے والوں کی تحریف کاباسٹناءباب۳۳ میں اس طرح پیشین گوئی موجود ہے۔خدادند سیناء ہے آیا اور شعیر سے اُن پر آشکارا ہوا وہ کو و فاران سے جلوہ گر ہوااور دی ہزار قد سیوں کے ساتھ آیا اس کے داہنے ہاتھ پران کے لئے آتشیں شریعت تھی۔وہ اپنے لوگوں سے

برسی محبت رکھتا ہے۔اوراس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں بیں اور وہ تیری باتوں کو مانیں گے۔

چونکہ اس پیشین گوئی میں لفظ فاران موجود ہے جو مکہ محرمہ کے پہاڑکا نام ہے اور دس ہزار قدسیوں کے ساتھ فاران پر جلوہ گرمہ کے پہاڑکا نام ہے اور دس ہزار وہ صحابہ تھے جو حضرت خاتم انہیں علی کے ساتھ مدینہ منورہ سے فتح مکہ کے موقع پر گئے تھے۔ لہذا تحریف کے محرمین کو بیدونوں باتیں بھاری پڑیں۔ اس لئے انہوں نے سابقہ تحریفات میں اضافہ کردیا (جب تحریف پر بی دین اور دیانت کی بنیا در کھلی تواب آ گے تحریف کرنے میں خوف خدالائن نہ ہوا تو اس میں تعجب کی کیا

لے خداوندتعالی کے بینا ہے آنے کا مطلب بیہ کہاس نے موی علیہ السلام کوتوریت شریف عطافر مائی اور کو وشعیر سے طلوع ہونے کا مطلب بیہ کہ کا میں میں ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت عینی علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے )اور کو و فاران سے جہاں حضرت عینی علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے )اور کو و فاران سے جلوہ گرہونے کا مطلب بیہ کہ اللہ تعالی نے سیدنامحمد رسول اللہ علیہ پرقر آن مجیدنا زل فر مایا۔ (فاران مکم عظمہ کے پہاڑ کا نام ہے )

بات ہے) اوّل تو فاران کا مصداق بدلنے کی کوشش کی اور یہ کہددیا کہ یہ بیت المحقدس کا نام ہے۔ حالا تکہ قدیم وجدید بخرافیہ نویسوں میں سے کسی نے بھی یے نہیں کہا کہ بیت المحقدس کا نام فاران ہے۔ خود تو ریت سامری کے برق جہدین لفظ فاران کے سامنے بریکٹ میں لفظ الحجاز موجود ہے (بیر جہدا رکویشن نے اہماء میں شائع کیا تھا) دوسری تحریف ان مجرموں نے یہ کہ دس بزار کی جگہ کسی ترجہ میں بزاروں لکھ دیا اور کسی میں لاکھوں لکھ دیا اور بعض ترجم وی سے پوراجملہ ہی ختم کر دیا۔ بائبل کا انگریز بی ترجہ جو کنگ جیمس ورجن نے 190 ء میں شائع کیا تھا اس میں بھی دس بزار قد سیوں کے ساتھ آئے کا ذکر ہے۔ لیکن بعد میں تحریف کے دلیروں نے اس کو بدل کر رکھ دیا۔ تفصیلات کے لئے اظہار الحق عربی اور اس کے تراجم اور سیرت النبی (علیقی ) از سیدسلیمان ندوئی کا مطالعہ کیا جائے۔ یہود و نصار کی کا عجیب طرز فکر ہے وہ بچھتے ہیں کہ ترفیف کر کے جو لفظ اور مین ہما پی طرف سے مقرر کردیں گے۔ وہ ہی راحت جا میں گا وہ بادگا و ضاوہ کی خوت و سیات کا انکار کرنے کے لئے اظہار الحق عربی گی اور دوز نے سے بچادیں گے۔ رسالت کا انکار کرنے کے لئے والے ان کا رکود نے بھر ہیں ہے وہ بھر کی گا ور دوز نے سے بچادیں گے۔ رسالت کا انکار کرنے کے لئے دیس بچھتے کہ مسئلہ سلمانوں کو جواب دینے کا نہیں ہے۔ آخرت میں نجات پانے کا ہے۔ یہود نے یہ بین کر سے میں نجات پانے کا ہے۔ یہود نے یہ بین کر بھر میں کا مدے دیں گی اور دوز نے سے بود نے یہ بین کا میں کا ہے کہ ان کا ہے۔ یہود نے یہ بین کی سے کہ کو تھر کی کی دور کے بھین کر سول اللہ تعالی علیہ وہ بھی اللہ تعالی کا رسول ایش تعالی علیہ وہ بھی اللہ تعالی کی رسول ہیں۔

توریت شریف میں آپ کا تذکرہ پڑھتے تھے۔ آپس میں اس کاذکر بھی کرتے تھے۔اور جب ان میں سے کوئی شخص مسلمانوں کے سامنے اقراری ہوجا تا تو اسے بُرا کہتے اور بول کہتے تھے آٹھی وَ اُنگی وَ الله عَلَیٰ کُول وَ مِن تاکہ بیلوگ تمہارے رب کے پاس تم پر جب قائم کرلیں )

ایک بیہودی کا اپنے لڑ کے کو اسلام قبول کرنے کا مشورہ دینا: صحح بخاری ۱۸۱ج میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ ایک بیبودی لڑکار سول اللہ علیات کی خدمت کرتا تھا۔ وہ بیار ہوگیا تو آپ اسکی عیادت کے لئے تشریف فرما ہوئے آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اُس نے عیادت کے لئے تشریف لے اور اس کے سرکے پاس تشریف فرما ہوئے آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اُس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا (جو و ہیں موجود تھا اس کا مقصد مشورہ لینا تھا) اس کے باپ نے کہا کہ ابوا لقاسم علیات کی بات مان کو لہذا اُس نے اسلام قبول کرلیا۔ رسول اللہ علیات ہوئے باہرتشریف لائے۔ المحمد اللہ اللہ ی انقادہ من الناد (سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اُسے آتش دوز خ سے بچالیا) (مشکو قالمصافی ص ۱۳۷)

جو یہودی عہد نبوت میں مسلمان ہو گئے تھے اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے وہ تو توریت شریف سے
آنخضرت علیہ کی علامات اور صفات بیان کیا ہی کرتے تھے ان کے بعد علاء یہود میں سے جولوگ مسلمان ہوئے جن کو
تابعیت کا شرف نصیب ہواوہ بھی توریت سے آنخضرت سرورِ عالم علیہ کے علامات اور صفات بیان کیا کرتے تھے۔
تابعیت کا شرف نصیب ہواوہ بھی توریت سے آنخضرت سرورِ عالم علیہ کے علامات اور صفات بیان کیا کرتے تھے۔
کعیب احبار کا بہان: کعب احبار پہلے یہودی تھے۔ پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم کے زمانہ میں اسلام قبول
کیا وہ بیان کرتے تھے کہ ہم تو رہت میں بیلکھا ہوا پاتے ہیں کہ جھرا للہ کے رسول ہیں میرے برگزیدہ بندے ہیں نہ درشت
خو ہیں نہ خت مزاج ہیں وہ بازاروں میں شور بچانے والے نہیں ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیے لیکن معاف کرتے

ہیں اور بخش دیتے ہیں ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی اور انکی ہجرت کی جگہ طیبہ (مدینہ منورہ) ہے۔ اور ان کا ملک شام میں ہوگا (ملک شام اولین وہ سرز مین ہوگی جہاں ان کے اصحاب کی حکومت ہوگی) اور انکی امت کے لوگ خوب زیادہ حمد بیان کرنے والے ہوں گے بیلوگ اللہ کی حمد بیان کریں گے خوشحالی میں بھی اور تختی میں بھی۔ وہ ہر منزل میں اللہ کی تعریف کریں گے۔ اور ہر بلندی پر اللہ کی بوائی بیان کریں گے۔ بیلوگ آفاب کی گھرانی کریں گے۔ جب نماز کا وقت ہوجائے گانماز اواکریں گے آدھی پنڈلیوں پر تبہند ہا تدھیں گے۔ وہ وضویس اپنے اطراف یعنی ہاتھ یاؤل دھوئیں گے۔

ان کامؤ ذن فضاء آسانی میں اذان دے گا اوران کی ایک صف قمال میں اور ایک صف نماز میں ہوگی۔ دونوں صفیں (اخلاص اور عزیمیت میں) برابر ہوں گی۔ رات کو ان (کے ذکر) کی آواز ایسی ہوگی جیسے شہد کی تھیوں کی سجنبھنا ہٹ ہوتی ہے۔ صاحب مفکلو آنے بیروایت بحوالہ مصابح السند قل کی ہے بھر لکھا ہے کہ دارمی نے بھی تھوڑی می تعبیر کے ساتھ روایت کی ہے۔

مصانع میں برروایت ص • کا پر اور سنن داری میں (ص ۱۵ ج۱) پر موجود ہے اس کے بعد صاحب مصانع نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے قبل کیا ہے کہ توریت میں محمد اور عیسیٰ علیجا السلام کی صفت بیان کی ہے۔ (اس میں بیکھی ہے) کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ علیہ کے ساتھ دفن ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان سنن تر فدی میں بھی ہے۔

لیمن بہود کا افر ارکہ آپ علی اللہ کے نبی ہیں کی قبل کے فرسے اسمال مہیں لائے اللہ کے نبی ہیں کی قبل کے فرسے اسمال مہیں لائے انخضرت علیقے کی خدمت میں بہود حاضر ہوتے رہتے تھے اور بہت ی باتمی پوچھا کرتے تھے (جن کے بارے میں جائے تھے کہ یہ نبی کے سواک کی نہیں بتاسکا) اس میں اپنے سوالوں کا تیج جواب پائے اور بار باران کے یقین میں پہنی آئی آئی مرتبدو یہودی آپ علی اور آپ علی کا ہمر جواب ان کو چینی کرتا تھا کیاں تن جانے ہوئے بائے نہیں تھے اور قبر اران کے یقین میں کرتے تھے۔ ایک مرتبدو یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے آبات بینات کے بارے میں سوال کیا آپ نے جواب دے مرتبدو یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے آبات بینات کے بارے میں سوال کیا آپ نے جواب دے مرتبین میر اانباع کر لین آپ کے باتھ پاؤٹ کی تھے۔ کو آبات بینات کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا کہ مہیں ہو نے آبال کا خوف آئیں اسلام قبول کرنے کیا انباع کر لیں تو بمیں یہود یوں نے آپ کو رمنگا تھا ) جن یہود یوں نے آپ کو رمنگا تھا کہ جن یہود یوں نے آپ کو رمنگا تھا کہ جن یہود یوں نے آپ کو رمنگا تھا کہ جن یہود یوں نے آپ کو رمنگا تھا کا آپ چالی ہوں کو آبال کا خوف آئیں اسلام قبول کرنیا گئی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ایک یہود یوں ان کو خوف آئیں اسلام قبول کرنیا گئی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ایک یہود یوں ان کو رسات کے بھودی عالم کے چند دینا رآئی مخضرت مرات کی میں اس وقت انظام نہیں ہے جو تیرا قرض ادا کردن اس پراس یہودی نے کہا کہا ہے جو میں آپ تھا گئی اس کے ساتھ بیٹھ وی تیرے ساتھ بیٹھ اس کے ساتھ بیٹھ کے ساتھ بیٹھ کے ساتھ بیٹھار یوں گا آپ ہوں گئی سے مواند کہ کی ساتھ بیٹھار یوں گا آپ ہوں گئی تیرے ساتھ بیٹھار یوں گا آپ ہوں گئی تیرے ساتھ بیٹھار یوں گا رہ کو گئی اس کے ساتھ بیٹھا کیوں گا آپ ہوں گئی ہوں کے ساتھ بیٹھا کوں گا آپ ہوں گئی کے ساتھ بیٹھا کیوں گا آپ ہوں گئی ہوں کے ساتھ بیٹھا کیوں گا آپ ہوں گئی کرنے کے ساتھ بیٹھا کیوں گئی کیوں گئی کے ساتھ بیٹھا کیوں گا آپ ہوں گئی کے ساتھ بیٹھا کیوں گئی کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے

رہےاوراس دوران آپ علی نے ظہرے لے کرسب نمازیں اداکرلیں۔ آپ کے صحابرض الله عنهم اسے وحمی ویت

تے اور ڈرائے تھے آپ نے اس کو محسوں فر مالیا اور استفہام انکاری کے طریقہ پر فر مایا کتم کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ (علیقہ کا ایک یہودی نے آپ علیقہ کوروک رکھا ہے (جوہم سے نہیں دیکھا جاتا) آپ علیقہ نے فر مایا کہ میرے دہ نے جھے اس بات سے منع فر مایا کہ کسی معاهد (ذمی یا مستامن) پرظلم کروں۔ دوسرے دن جب دن چڑھ کیا تو اس یہودی نے کہا اللہ گا آئٹ اللہ وَ اللہ اللہ وَ الل

حضرت سلمان فاری کے اسملام قبول کرنے کا عجیب واقعہ: حضرت سلمان فاری ہی جائج
پڑتال کے بعد سلمان ہوئے یہ فارس کے رہنے والے تھان کا گھرانہ شرک کا تھا اُن کا باپ انہیں کھیت کیاری و یکھنے
کے لئے بھیجا کرتا تھا۔ مشغلہ کا شت کاری اور زمینداری تھا۔ اس کا نام بودخشان بن مورسلان تھا اور اپنے گاؤں کا
چودھری تھا۔ حضرت سلمان اس کوسب سے زیادہ پیارے تھے تھی کہ ان کولڑ کیوں کی طرح گھر میں رکھتا تھا اور قدم باہر نہ
نکالنے دیتا تھا۔ حضرت سلمان آئی پیدائش ہوئی تو ان کا نام مابر رکھا اور ہوش سنجالنے پران کو بھی آئش پرسی میں لگا دیا۔
یہاں تک کہ حضرت سلمان آئی کدہ کی خدمت میں اس انہاک سے لگے کہ ہر وقت آگروش رکھتے تھے اور آئش
کدہ کے پجاری اور مندر کے گراں بن گئے تھے۔

حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عندا ہے مسلمان ہونے کا واقعدا س طرح بیان کرتے تھے کہ ایک روز میراباپ مکان

بنوانے میں مشغول ہو گیا اور فرصت نہ ہونے کی وجہ ہے جھے کاشت کی خیر لینے کے لئے بھیج دیا اور ساتھ ہی جلد آنے کی

بھی وصیت کردی اور یہ بھی کہا کہ اگر تونے واپس ہونے میں دیر کی تو تیرے جدائی کی فکر میرے لئے سارے فکروں سے

بڑھ جائے گی۔ والد کے کہنے پر میں گھرے لکٹا راستہ میں عیسائیوں کے گرجا پر میرا گزر ہوا اور اس کو دیکھنے کے لئے اندر

چلا گیا۔ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ جھے ان کی نماز پند آگئ اور دل میں کہا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے میں

نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک شام میں ہے میں شام تک وہیں

رہا اور سورج چھنے پر گھر واپس آیا تو باپ نے سوال کیا' اب تک کہاں تھا؟ میں نے باپ کو اپنا پورا حال ساویا۔ اور یہ بتا دیا

کہ جھے نصار کی کا دین پند ہے اور ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے کہا بیٹا! یہ تم نے غلط سمجھا' ان کا دین

میں ہمارے دین ہمارے دین ہمارے دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے کہا خدا کی شم ایسا ہم گرنہیں ہو سکا۔ بلا

جب باپ نے میری گفتگوئ تواہے کھنکا ہوااوراس ڈرسے کہ کہیں میں اُن سے نہ جاملوں مجھے گھر میں بند کر دیا اور یاؤں میں بیڑی ڈال دی۔ میں نے اس قیدو بند کی حالت میں عیسائیوں کوخبر بھیج دی کہ جب شام سے سوداگر آئیں تو مجھے خر کردینامیں ان کے ساتھ تمہار ہے دین کے مرکز میں پہنچ جاؤں گانچنا نچہ کچھ دن کے بعد کچھٹامی تاجرآ گئے انہوں نے مجھے خرکردی جب وہ تا جروابس جانے لگے تو میں نے بیڑیاں کاٹ ڈالیں اوران کے ساتھ ہوگیا۔ جب میں ان کے ساتھ شام بہنچ کیا تو وہاں کے لوگوں سے کہا کہ بٹاؤ تمہارے یہاں عیسائیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گرجا میں جاؤوہاں کا جو پاپائے اعظم ہے وہی سب سے افضل ہے۔ میں گرجامیں جا پہنچااوراس سے کہا کہ میں تمہارے دین کو پندكر چكامون اور چا بتاموں كرتمبارى خدمت ميں رمون اور تعليم حاصل كروں \_اس نے كما بہتر ہے رہنے لكو ميں اس كے ساتھ رہنے لگا اور رہتے رہتے اس كے كيے چھے سے خوب واقف ہو گيا۔ يول تو بڑا بررگ بنا ہوا تھا۔ مرتھا بڑا خراب آ دمی لوگوں کوصدقہ خیرات کا تھم دیتااور جب اس کے کہنے سے لوگ صدقات وخیرات لے کرآتے توان سب کوایے یاس جمع کر لیتا اور مسکینوں کو کچھ بھی نہ دیتا جب وہ مرگیا تو اس کے معتقد دفن کرنے کے لئے جمع ہوئے۔ میں نے ان سے کہا كد (اسے دفن ندكرو) بيتو براخراب آ دمى تقاتمهيں صدقه كرنے كا حكم ديتا تقااور جب تم اس كے پاس صدقات وخيرات كى رقم جح كردية تصةوندكس فقيركوديتا تهاندكسي مسكين كؤبلكه اينه بي خزانه مين بعرديتا تها لوگول نے كہاتمهيں كيا پنة؟ ميں نے کہا آؤ تمہیں اس کا خزاشہ بتادوں! یہن کروہ میرے ساتھ ہو لئے میں نے ان کواس کا خزانہ دکھایا تو انہوں نے سونے اور جاندی سے بھرے ہوئے سات مظے رکھے ہوئے دیکھے۔ مظے دیکھ کران کومیری بات کا یقین آ گیا تو بوے برہم ہوئے اوران کے دلوں میں اس یا دری کی ذرابھی وقعت ندر ہی اور کہنے گئے کہ خدا کی قتم ہم اسے ہرگز دفن ندکریں گے۔ چنانچدان لوگوں نے اس کی نعش کوسولی پرچڑھا کر پھر مارتے مارتے چورا بنا دیا۔

اس کے بعدوہ لوگ اس کی جگہ دوسر فی خص کو لائے جے انہوں نے گرجا کا پادری بنادیا یہ دوسر انخص اس پہلے خص سے بہت افضل تھا اور دنیا سے بہت ہے رغبت تھا بچھے اس سے مجت ہوگی اور ایک عرصہ تک اس کے ساتھ گرجا ہیں رہا۔
جب اسکی موت کا وقت قریب آیا تو ہیں نے اس سے کہا کہ اب آپ بچھے کیا تھم دیتے ہیں اور کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میر کے علم ہیں تو اب کوئی شخص اصل دین مسیحی پڑئیس ہے سوائے فلال صاحب کے جوشہر موصل ہیں رہتے ہیں تم ان ہی کے پاس چلے جاؤ 'چنا نچہ میں موصل پہنچا اور اس شخص کو تلاش کیا جس کا نام اور پیت کے جوشہر موصل ہیں رہتے ہیں تم ان ہی کے پاس چلے جاؤ 'چنا نچہ میں موصل پہنچا اور اس شخص کو تلاش کیا جس کا نام اور پیت درخواست کی اس نے درخواست منظور کر لی اور میں اس کے ساتھ درہنے اس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ شہر نصیحیان میں فلاں شخص کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ شہر نصیحیان میں فلاں شخص کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ شہر نصیحیان میں فلاں شخص کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ شہر نصیحیان میں فلاں شخص کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ شہر نصیحیان کی فلال شخص کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا کہ شہر نصیحیان کی میں نے اپنا قصر سنا یا اور ساتھ رکھ لینے کی درخواست کی اس نے جھے ساتھ دکھ لیا۔ یہ بھی اچھا آوری تھا گیا تھا اس کو ہیں نے اپنا قصر سنا یا اور ساتھ رکھ لینے کی درخواست کی اس نے جھے ساتھ دکھ لیا۔ یہ بھی اچھا آوری تو اس نے اس کی کو بھی نہیں الی ہو تھا کہ میں ہے اس میں کی کی درخواست کی اس نے جواب دیا کہ اس نے جواب دیا کہ اب تم عمور یا

میں فلا سی خف کے پاس جاو 'چنانچہ میں اس کے پاس پہنچا اور ساتھ رہنے کی درخواست کی اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا ' میر بھی اچھا مخص تھا۔ غموریا کے دوران قیام میں نے کمانے کا دھندہ کرلیا اور میرے یاس گائے اور بکریال بھی جمع ہوگئیں۔ جب اس عموریا والے یا دری کوموت نے آ گھیراتو میں نے اس سے کہا کہ بتائے میں اب کہاں جاؤں؟ اس پراس نے جواب دیا کہاہے بیٹا!اللہ کی تم اب تو میرے علم میں کوئی بھی ایسانہیں ہے جو ہمارے دین پر پوری طرح یا بند ہوا ابتہیں کس کے پاس جیجوں؟ بس اب توتم نبی آخرالز ماں (علیہ) کا انظار کروان کے تشریف لانے کا زمانہ قریب ہے۔ وہ دین ابراہیم لے کرآئیں گے۔ عرب سے ظاہر ہول گے وہ ایے شہر کو بھرت کریں گے جس کے دونو ل طرف کنگریلی زمین ہوگی اور جہال مجوروں کے باغ ہول گے۔ان کی ایک نشانی میر جھی ہے کہ ہدیکھا کیں گے اور صدقہ نہ کھا کیں گے اور بید نشانی بھی ہے کدان کے دونوں موندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اب اگرتم سے ہوسکے تو عرب علے جاو ' یہ کہد کر یہ یادری بھی دنیا سے سدھارا۔ میں عرب پہنچے کی تدبیر سوچنے میں لگار ہا حتی کے قبیلہ بی کلب کے پچھ لوگ غوریا پہنچ گئے جو عرب سے تجارت کے لئے آئے تھے ان سے میں نے کہا کیاتم ایسا کرسکتے ہوکہ جھے اپ ساتھ عرب لے چلواوراس احسان کے بدلہ میں میری پی بحریاں اور گائیں لے لؤاس بات کوانہوں نے منظور کیا اور مجھے ساتھ لے کرچل دیے۔ میں نے اپنی بکریاں اور گائیں ان کودے دیں وہ مجھے وادی القریٰ لے گئے (جوعرب ہی کاعلاقہ ہے) مگر انہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور بچھے اپناغلام ظاہر کر کے فروخت کردیا ،جس شخص کے ہاتھ مجھے بیچا تھااس نے مجھے دینہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کردیا جوقبیلہ بی قریظہ میں سے تھا'وہ مجھے مدینہ لے گیا' مدینہ کود کھتے ہی میں سجھ گیا کہ بس یہی وہ شہر ہے جہاں میری مرادحاصل ہوگی۔ کیونکہ یہاں تھجوروں کے باغ بھی ہیں۔اورشہر کے دونوں طرف کنکریلی زمین بھی ہے۔ میں مدینہ میں اپنے آ قاکے کام میں لگار ہا اور ای اثناء میں سید عالم علیہ کہ سے جمرت فر ما کرمدینة تشریف لے آئے۔ایک روز میں ایک درخت پرایے آقاکے باغ میں کام کررہاتھا کہ اس کا چھازاد بھائی آیا اور کہنے لگا کہ خدابی قبلہ کوغارت کرے (بی قیلہ سے انصار مراد ہیں) ابھی ابھی میں ان کے پاس سے گزراتو دیکھا کہ ایک شخص کے اردگردجی ہیں جو مکہ سے آیا ہے اوراپنے کونی بتاتا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہوگئ اور بے ہوشی کا ساعالم ہوگیا۔ حتی كه مين درخت سے كرنے كے قريب ہو كيا۔ بدى عجلت كے ساتھ مين درخت سے أتر كراسي آ قاكے پاس جاكر كھ اہوا

کوغارت کرے (بی قیلہ سے انصار مرادین ) ابھی ابھی میں ان کے پاس سے گزراتو دیکھا کہ ایک شخص کے اردگردجی اس جو مکہ سے آیا ہے اورا ہے کو نبی بتا تا ہے۔ یہ سنتے ہی جھ پر عجب کیفیت طاری ہوگئ اور بے ہوتی کا ساعالم ہوگیا۔ تی اس جو مکھ کے میں درخت سے اُٹر کرانچ آ قاکے پاس جا کر کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے اس نے میر ہے منہ پر ایک طمانچہ مارا اور کہنے لگا چل تو اپنا کا م کر بچھے ان باتوں سے کیا فرض؟ چنانچہ میں واپس ہوا اور اپنے کا م میں لگ گیا۔ میرے ول میں بے چینی اور بے قراری تھی جس نے جھے مجبور کر دیا کہ میں جو بات سی تھی اس کی حقیقت معلوم کروں اور جس شخص کو میرے آ قاکے بچازا و بھائی نے مُدی نبوت بتایا ہے اس کو جھے کا م سے نبوت بتایا ہے اس کو جھے کا م سے فرصت ملی تو بین ایک خوان میں تا زہ بھور یو اور جھے کا م سے فرصت ملی تو میں ایک خوان میں تا زہ بھور یں لے کر سیدعالم عیالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ قرامی تھے ویس نے عرض کیا یہ صدقہ ہے جو آپ کے اور آپ کے ماتھیوں کے لئے لایا ہوں۔ یہ س کر آپ نے فرمایا میرے سے نبول کو کہ میں ایک کوئکہ ہم (یعنی انبیاء کرام علیم الصلو قوالسلام) صد قرنبیں کھاتے۔ یہ فرما کر آپ آپ نے فرمایا میرے سامنے سے اٹھا او کیونکہ ہم (یعنی انبیاء کرام علیم الصلو قوالسلام) صد قرنبیں کھاتے۔ یہ فرما کر آپ آپ نے فرمایا میں میں منے سے اٹھا او کیونکہ ہم (یعنی انبیاء کرام علیم الصلو قوالسلام) صد قرنبیں کھاتے۔ یہ فرما کر آپ

نے اپنے صحابہ ہے فرمایا (جن کے لئے صدقہ طلال تھا) کہتم کھالو۔ چنا نچے صحابہ نے کھالیا اور آپ ہاتھ رو کے ہوئے بیٹھے رہے۔ یہ اجراد کھ کر بیل نے اپ دل میں کہا کہ یہ ایک نشانی تو میں نے دکھی کی اس کے بعد میں چلا گیا اور پھر موقعہ پاکر کچھ مجودیں جع کر کے لایاس وقت آپ قباہے روانہ ہو کر مدینہ شہر میں آشریف لے جاچے تھے میں نے عرض کیا یہ ہدیہ ہو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں نہیں کرآپ نے اس میں سے کھالیا میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ اب میں نے فاتم المدوق کے دیکھنے کا ادادہ کیا تو تیسری بار پھر حاضر خدمت ہوا اس وقت آپ تھی میں آشریف رکھتے تھے اور آپ کے ساتھ صحاب بھی تھے میں نے آپ کو ملام کیا۔ اور خاتم المدوق دیخو دا پی مبارک چا درا تھا کر جھے خاتم المدوق دکھلا دی میں اس پر جمک گیا مجھا ہے تھے کھڑ ا ہواد کے ماتو میر امقصد بجولیا اور خود بخو دا پی مبارک چا درا تھا کر جھے خاتم المدوق دکھلا دی میں اس پر جمک گیا اور اسے چومنا شروع کر دیا اور (چونکہ تیوں نشانیاں دکھ کر آپ کی نبوت کا یقین ہوگیا اور اپنی مراد پالی تو فرط خوشی میں اور اسے جومنا شروع کر دیا اور (چونکہ تیوں نشانیاں دکھ کر آپ کی نبوت کا یقین ہوگیا اور آپی مراد پالی تو فرط خوشی میں اور اسے نفر مایا سامنے آئا ور اور انتھا ہوں کہ کوار انتھا کہ بھی معلوم ہوا کہ محابے کو بھی سنوایا۔

اس کے بعد میں غلامی کے مفتوں میں پوشار ہا۔ تی کہ جنگ بدر میں بھی شریک نہوسکا۔ (اس دوران میں ہارگاو رسالت میں آ جا تارہا) ایک روز آ مخضرت علیقہ نے فرمایا کہم اپنے آ قاسے کیا بت کرلو( یعنی اس ساپنی جان کوفریدلو) چنا نچہ میں آ جا تارہا) ایک روز آ مخضرت علیقہ نے فرمایا کہم اپنے آ قاسے بیم حالمہ کرلیا کہ جب میں گجور کے ۲۰۰۰ درخت لگا دوں اورائی پرورش کر دوں جی کہاں اور اس کے ساتھ چالیس اوقیہ نقد مونا بھی اوا کردوں جی کہاں میں گجور ہیں آ جا ئیں جو کھانے کے قائل ہوجا ئیں اوراس کے ساتھ چالیس اوقیہ نقد مونا بھی اوا کی مدر دوں تو میں آ زاد ہوجاؤں گا۔ (ایک اوقیہ چالیس درہم کے برباد ہوتا تھا) محالمہ کر کے سید عالم علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے اپنے حکابہ نے مالی کہا کہ اس کے براد ہوتا تھا) محالمہ کر کے سید عالم علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے نے اپنے حکابہ نے ہا کہ کہا کہ بہاد روزت ہم کے برائی میں تھا کہ کے اور ان کیا ریوں میں کردیے جب پور ہے جم آ ہو کو و برد دیتے جاتے تھے اور آپ اپنے دست مبارک سے کیا ریوں میں رکھ رکھ کرمنی کھرتے جاتے ہے اور آپ اپنے دست مبارک سے کیا ریوں میں رکھ رکھ کرمنی کھرتے جاتے ہے اس کہ ہوا اور مزید کھر سے کہار ہوں اور آپ کا دیتے جاتے ہوا تھا گھرتے جاتے تھے اور آپ اپنے دست مبارک سے کیا ریوں میں رکھ رکھ کرمنی کھرتے جاتے ہوا تھا تھے دست مبارک سے کیا ریوں میں رکھ رکھ کرمنی کھرتے جاتے ہوا اور من کھرتے جاتے ہوا کہ تھی اس کیا ہے جو دور اس میں ال سیس درخت کھل لے آئے گرا کی درخت نہ کھلا جے حضرت عرضی کہا گو دیا تھا۔ آپ کا دور ام ججز و یہ ہوا کہ دو درخت بھی ای سال پھل لے آپ نے گادیں سال پھل لے آپ دائے میں سال پھل لے آپ۔

یہ ورخوں کا معاملہ ہوا۔اس کے بعد سونے کی ادائیگی کی مشکل اس طرح حل ہوئی کہ دسول الشفائی کی خدمت میں ایک کان میں سے تھوڑا ساسونا لایا گیا۔ جو مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔اسے لے کرآپ نے فرمایا کہ وہ فاری کا خلام کہاں ہے جس نے اپنے آتا سے کتابت کی ہے؟ بلاؤ اُسے۔ چنانچے میں بلایا گیا 'جب میں حاضر خدمت ہوا تو آپ خلام کہاں ہے جس نے اپنے آتا سے کتابت کی ہے؟ بلاؤ اُسے۔ چنانچے میں انتخا سے عرض کیا یا رسول اللہ ( علیقے ) جتنا سونا مجھ پر واجب ہے اس کے سامنے اس ڈلی کی کیا حقیقت ہے۔اس میں انتخا وزن کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یقین رکھو۔اللہ اس سے تہمیں سبکہ وش کر دے گا'چنانچے میں اسے لے کراھے آتا کے اور ن کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یقین رکھو۔اللہ اس سے تہمیں سبکہ وش کر دے گا'چنانچے میں اسے لے کراھے آتا کے ا

پاس پہنچااوراس ڈلی کوتلوایا تواس سے چالیس اوقیہ سونا ادا ہو گیا اور جھے آزادی مل گئ اُب میں آزاد ہو گیا تو اسلام کے کاموں میں حصہ لینے لگا۔ اور آزادی کے بعد سب سے پہلے جومعر کہ پیش آیا یعنی غزوہ خند ق اس میں شریک ہوااوراس کے بعد رسول خدا علیقے کے ساتھ برابر ہرغزوہ میں شریک رہا۔ غزوہ خندق میں خندق بھی انہیں کے مشورہ سے کھودی گئ تھی۔ (از جمع الفوائدو شائل التر فدی وطبقات ابن سعد ۱۲)

الله رب العزت جس کو ہدایت سے نوازتے ہیں قوہر حال اور فضا میں نواز دیتے ہیں خدا کی شان حضرت سلمان کیا تو آگ کے بجاری متے اور کیا بچے موحد اور نبی آخر الزمال علیہ کے اُو نبخ درجہ کے صحابی بن گئے۔ ٹھوکریں تو بہت کھا کیں گراللہ کے بیارے بن گئے۔ اور صحابہ میں ان کومتاز درجہ نصیب ہوا۔ آج تک ان کوامت کی طرف سے کروڑوں مرتبہرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دُعا کیں بہنچ چکی ہیں اور خدا ہی جانے کہ قیامت تک اور کتنی پنچیں گی۔

صیح بخاری میں ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنه غلامی کے ذمانہ میں دس سے پھواو پر آقاؤں کے مملوک بن کر رہے اور ہدایت کی طلب اور تلاش میں بیسب مصیبت اور تکلیف برداشت کرتے رہے بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الر مان علیہ کی طل عاطفت میں پہنچاہی دیا۔

مجموع طور پران سب واقعات وحالات سے معلوم ہوا کہ یبود ونصاری دونوں تو میں نبی آخرالز مال علیہ کے آمد کی منتظر تھیں اور آپکی علامات اورنشانیاں ان لوگوں میں معروف ومشہور تھیں۔

موجودہ انجیل میں آ تخضرت علی کے متعلق پیشین گوئی: بہت ی تریفات دنغیرات کے باوجود ابھی انجیل میں آ تخضرت علی کے اسے متعلق پیشین گوئی: بہت ی تریفات دنغیرات کے باوجود ابھی انجیل یوحنا میں آ تخضرت علی کے بارے میں بعض بشارتیں موجود ہیں۔ باب نمبرساا میں ہے کہ ''میں نے یہ با تیں تبہارے ساتھ رہ کرتم ہے کہیں لیکن وہ مددگار یعنی روح القدس جے باپ میرے نام سے بینجے گاوہی تنہمیں سب با تیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم ہے کہاوہ سبتہمیں یا دولائے گا'۔

پھر چندسطر کے بعدد نیامی تشریف لانے کا ذکر ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔" میں نے تم سے یہ باتیں اس لئے کہیں کہتم جھے میں اطمینان پاؤ' دنیامیں مصیبتیں اُٹھاتے ہولیکن خاطر جمع رکھؤ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ لے

لے ہم نے بیرحوالے تصرانیوں ہی کی مرتب کردہ اور شائع کردہ انجیل سے نقل کتے ہیں جو "عبد نامہ جدید" کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا پبلشر بائیلس فوردی ورلڈ ۱۳۱۵ مطل ابو نیووائی ٹن (امریکہ) ہے میا ٹیریش ۱۹۷۵ء میں شائع کیا گیا ہے چونکہ عہدقد می اورعہد جدید سب انہیں لوگوں کے مرتب کئے ہوئے ہیں۔اس لئے تحریف کرتے رہتے ہیں اور ترجموں میں بھی اختلاف ہوتار ہتا ہے۔اوراصل کتاب پاس نہیں جس سے میلان کیا جائے۔اس لئے تحریف کرنے میں آزاد ہیں سیدناعیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو بیمنسوب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کوا پناباپ کہ کر پکار ااوراس عنوان سے ذکر کیا۔ بیسب باتیں ان کی اپنی تر اشیدہ عقیدہ سیکیٹ اور تکلیفر کا نتیجہ ہیں۔

سيدنا حضرت عيسي عليه السلام نے مينيس فر مايا كه ميں الله كابيثا ہوں ہم مجھے دوسر امعبود مانو (العيا ذبالله) انہوں

اِنَّ اللهُ رَبِّيُ وَرَبُّكُمُ فَاعُبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۔ (بلاشبالله میرارب ہے اور تہارارب ہے سوتم اس کی عبادت کرویہ سیدھاراستہ ہے) ہم نے جو بائبل سے عبارتیں اُفل کی بیں ان پر جمت قائم کرنے کے لئے لکھ دی بین کوئی بیٹ سمجھے کہ ہم نے انگی تحریف کردہ کتاب کی تقدیق کردی۔ ہاں ہم اسکی تقدیق کرتے ہیں کدان کے پاس جو کتاب ہے ہے جج نفات سے کرے۔

امر بالمعروف اور نبی عن المنكر آپ علی کے اوصاف میں سے ہیں

نی اُی عَلَیْ کی دوسری صفت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا مورف نی الدی وی کی الدی کی الدیکی اور اور اچھائیوں کا سی میں اور برائیوں سے روکتے ہیں) رسول اللہ علیہ نے اس فریضہ کو بھی پوری طرح انجام دیا اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء علاء صلحاء مُلغ 'وداعی حضرات نے تحریر وتقریر سے اور بڑی بڑی تحفیتیں کر کے اسفاری مشقتیں اُٹھا کراس فریضہ کی ادائیگی میں آپ کی نیابت کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ احادیث شریفہ کا مطالعہ کیا جائے تو معروف اور منکر کی تفصیلات کی ادائیگی میں آپ کی نیابت کی ذمہ داری کو پورا کیا۔ احادیث شریفہ کا مطالعہ کیا جائے تو معروف اور منکر کی تفصیلات پوری طرح معلوم ہوجا میں گی معروفات پر عمل کرنے کے فضائل اور اجروثو اب اور منکر ات کی وعیدیں اور برے کا موں کی میزاؤں کی تفصیل معلوم ہوجائے گی۔

 شریعت محمد بیلی صاببهاالصلوة والتحید اختیار کرنے کی وجہ سے ان پاکیزہ چیزوں کوبھی استعال کرلیں گے جوا کی شریعت میں حرام قراردے دی گئی تھیں۔ نبی آئی علی کا اتباع کرنے سے جہاں راہ ہدایت پر آنافسیب ہوگا وہاں پاکیزہ چیزوں کے استعال سے بھی بہرہ ور ہوں گے۔ شریعت اسلامیہ میں جن جانوروں کا کھانا حلال بتلایا ہے سب جانے ہیں کہ وہ پاکیزہ چیزیں ہیں پھران میں بھی یہ شرط لگا دی ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذرئے کئے گئے ہوں۔خون نگل گیا ہو جانورا پی موت نہ مرا ہو۔ یہ سب شرطیں اس لئے لگائی گئی ہیں کہ پاکیزہ چیز کھا کیں۔خزیز مردہ جانور خون شراب اور ان جانوروں کو حرام قرار دیا گیا جو غیر اللہ کا نام لے کر ذرئے کئے گئے ہوں کیونکہ یہ سب خبیث اور ناپاک ہیں نیز وہ جانور جو در ندے ہیں ان کے کھانے سے بھی منع فر مایا جیسے شیر۔ چیتا۔ کتا۔ بلی۔شکرہ۔ بھیٹریا کیوں کہ ان کے کھانے سے انسانوں میں در ندگی کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔

یادر ہے کہ یہاں اُن کاذکرنہیں جن کی طبیعتیں اصل انسانی فطری طبائع کوچھوڑ چکی ہیں۔اوروہ الا بلا ہر چیز کھاتے ہیں اورکوئی بھی چیز ان کے زدیکے خبیث نہیں ہے۔ جیسے چائنا کے لاگ کروہ کی بھی چیز کوچھوڑ نے کے لئے تیار نہیں۔ مشکر میں حدیث کی تر و بیلہ: دورِ حاضر میں انکارِ حدیث کا فتذ بھی اُٹھا ہوا ہے بیلوگ نبی اکرم علی کی کوہ حیثیت ماننے کو تیار نہیں جو اللہ تعالی نے آپ علی کودی ہے اس آیت میں آنخضرت علی کو حلال قر اردینے والا اور حرام قرار دینے والا باور حرام قرار دینے والا اور حرام قرار دینے والا بتایا ہے اللہ تعالی نے تو آپ کو بی عہدہ دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے جس چیز کی صلت کا اعلان ہوگیا وہ حلال اور جس کو آپ نے حرام فرمایا وہ حرام ہے کین منگرین حدیث کو یہ گوارائیں ۔ان کوخداوند قدوس پر بیا عتراض ہے کہ دسول اور جس کو آپ نے حرام فرمایا وہ حرام ہے کین نہیں دیا؟ اس سے بڑھ کر اسکی حیثیت کیوں بڑھائی؟ آپ کے ذمہ قرآن کی کو خدا کی نہیں ویشری کیوں کی آپ کے ذمہ قرآن کی انتخابی کا خور کو کو خوا فرمائے۔ اللہ تعالی ان محدول کی آپ کو تحلیل کا خور کو خوا فرمائے۔ اللہ تعالی ان محدول کے شرسے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔

رسول الله عليسة كرين ميں وہ احكام نہيں جو بوجھ ہول

سیدنا محمد رسول الله خاتم النمیین علیه کی چوشی صفت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ویکن مُحَمُّهُ مُو اُلاَعُلل اللّٰی کانتُ عَلَیْهُمْ ۔ کہ وہ ان سے یعنی اہل کہاب سے وہ احکام ہٹاتے ہیں جو ان کے لئے یو جھ تھے اور طوق بنے ہوئے تھے چونکہ آپ آخرالا نبیاء ہیں (علیه کے سابقہ تمام شریعتیں آپ کے تشریف لانے پرمنسوخ ہوگئیں۔ جو بھی کوئی شخص آپ کے دین کو قبول کرے گاوہ ان سب ہولتوں اور آسانیوں سے منتفع ہوگا جو الله تعالی نے اپنی آخری شریعت میں اپنی آخری نبی کے دین کو قبول کے لئے تشیخی ہیں اور اس اُمت کو تلقین فرمائی ہے کہ یوں دعا کریں۔ رکٹنا و کو تکھوٹ عکی نیا آ

الله تعالی شامهٔ نے دعا قبول فر مائی اور آسان شریعت عطافر مادی میبود یوں کے لئے جو بخت احکام مقرر فرمائے گئے تھے وہ اس شریعت میں نہیں ہیں اور نصاری نے رہبانیت اختیار کرلی تھی جنگلوں میں رہتے تھے اپنے نفوں کو تکلیف دیتے تھے۔کھانے پہنے میں عمرہ چیزوں سے بچتے تھے۔دہ سب ہماری شریعت میں ہیں۔

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفوں پرخی نہ کرو۔ ورنہ الله تعالی بھی تم پرخی فرمائے گا۔ کیونکہ کچھاوگوں نے اپنے نفوں پرخی کی تو الله تعالی نے بھی اُن پرخی فرمائی بیان اوگوں کی بقایا ہیں جو نصاری کے گرجا گھروں میں اور یہودیوں کے عبادت خانوں میں باقی رہ گئے ہیں۔ (مشکلو قالمصافی میں ااز ابوداؤ و) ہیں جو نسب الله تعلیق نے ارشاد فرمایا کہ میں یہودیت اور نصر انیت حضرت ابوا مامدر میں اللہ تعلی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہوں جو گراہی سے بٹا ہوا ہے اور اس پر مل کرنا آسان ہے۔ دے کرنہیں بھیجا گیا ہوں جو گراہی سے بٹا ہوا ہے اور اس پر مل کرنا آسان ہے۔ (مشکلو قالمصافی میں سے سے داری بیاری)

اورایک اور حدیث میں ارشادہ کہ اللیدیٹ یُسُو (کردین آسانہ) اس کے احکام پر جرحف چل سکتا ہے اور اس میں معذور وں کی رعایت رکھی گئ ہے اور کوئی تھم الیانہیں جوطاقت سے باہر ہوائی آسانی کی وجہ سے عبادت میں مشقت اٹھانا جو برداشت نہ ہومثلاً راتوں رات عبادت کرنا یا روز اندروز ہر کھنا اس سے منع فرمایا۔

تنین صحابیوں کا ایک واقعہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ تین مخص رسول اللہ علیہ ہے کہ یویوں کے پاس حاضر ہوئے یہ وہ اللہ علیہ کی بویوں کے پاس حاضر ہوئے یہ وگر آنحضرت سرور عالم علیہ کے کا عبادت کا خانگی حال دریافت کررہے تھے جب انہیں بتادیا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہنے گئے کہ ہم کہاں اور رسول اللہ علیہ کہاں؟ آپ کوتو اللہ نے سب کھے بخش دیا (ہمیں تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے) خانہ کہ ہم کہاں اور رسول اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کہاں؟ آپ کوتو اللہ نے سب کھے بخش دیا (ہمیں تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے)

لہذا ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ راتوں رات نماز پڑھوں گا اور دوسرے نے کہا کہ میں روز انہ روزہ رکھوں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں ہورہی تھیں کہ رکھوں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا بھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ یہ با تیں ہورہی تھیں کہ رسول اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہتم لوگ ہوجنہوں نے ایسا ایسا کہا، خبر دار! اللہ کی شم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ علیہ میں اور اور بے روزہ سے زیادہ اللہ سے والا ہوں اور سب سے بڑھ کر پر ہیزگار ہوں۔ لیکن میں (نفلی) روزے رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی رہتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں سوجش خص نے میرے طریقہ سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ (رواہ البخاری)

حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یارسول الله ہمیں بھتی ہونے کی اجازت دے دیجے ۔ رسول الله علیہ فی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی نوشتی کرے یا خودھتی ہوئی اُمت کا نصبی ہونا (یعنی نکاح نہ کر سکنے کی مجبوری میں شہوت کو دبانا) ہے ہے کہ روزے رکھے جائیں۔ عرض کیا ہمیں سیر وسیاحت کی اجازت و یجئے فرمایا میری اُمت کی سیاحت فی سبیل الله جہاد کرنا ہے۔ عرض کیا ہمیں رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دیجے ۔ فرمایا میری اُمت کی رہبانیت ہے کہ نماز کے انظار میں سجد میں بیٹھے رہیں۔ (مشکلو قالمصابح ص ۲۹)

كَالَذِيْنَ الْمُوْالِهِ وَعَزُرُوْ وَنَصُرُوهُ وَالبَّعُواالنُّوْرَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَدُّ أُولِلِكَ هُمُ الْمُوْلِحُونَ ۗ

موجولوگاس نی پرایمان لائے اوران کی تحریم کی اوران کی مدد کی اوراس فور کا اتباع کیا جوان کے ساتھ اتارا گیا یہی لوگ فلاح یانے والے ہیں

# نبى اكرم عليلية كى تو قيراورا تباع كرنيوالے كامياب ہيں

قف مدوری : پہلو نی اور میں اور خیست کے اوصاف بیان فرمائے کدہ نیک کاموں کا تھم دیتے ہیں اور محرات سے دو کتے ہیں اور پہلو گوں پرجو لوجھا ورطوق سے ان کو جوں اور پہلو گوں پرجو لوجھا ورطوق سے ان کو دور کرتے ہیں اس کے بعد بیفر مایا کہ جولوگ نبی عربی علی ہے گئے۔ پر ایمان لائے اور ان کی تکریم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا یہ لوگ پوری طرح فلاح پانیوالے ہیں۔ جب شرائع سابقہ منسوخ ہو گئیں اور سیرنا محمد رسول علی ہونے ورسالت ختم کردی گئی تو اب فلاح اور ہر طرف کی کامیا بی کا واسطہ آپ علی ہونے ہو گئیں اور خدات گرامی کے وکی شخص کی اور ان کے اور آپر میں لگار جتا ہو بارگا والی فالی کے ذکر میں لگار جتا ہو بارگا والی علی مقبول بندہ نہیں ہوسکتا جب تک کہ حضرت خاتم انہین سیدنا محمد رسول اللہ علی پر ایمان نہ لائے۔ اگر کوئی مخص سے علی ہوئے کہ خاتم انہین علی کے دامن تھا ہے بغیر اللہ تعالی کا مقرب بندہ بن جائے اور آخرت کی تعتین مل جا کیں تو اس کا بیال باطل ہے۔ ایس شخص دوزخی ہوگا۔

آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بُعِفْ اِلَی الاَ حُمَوِ وَالاَسُودِ (رواہ احمد فی مندہ ص ۱۵ اے ۵) کہ میں ہر گورے اور ہر کالے کی طرف بھیجا گیا ہوں) لی جب خالق کا نئات جل مجدۂ نے آپ کوتما م انسانوں کے لئے پیغیر بنادیا اور آپ پر ایمان لانے کو نجات کی شرط قرار دے دیا تو تمام انسانوں پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائیں۔ جب کوئی شخص آپ پر ایمان لائے کو نجات کی شرط قرار دے دیا تو عقلاً ونقلاً اس کے ذمہ یہ بات فرض ہوگئ کہ آپ کی تعظیم و تکریم بھی کرے اور آپ کی لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید کا اتباع بھی کرے۔ جوشخص ان اوصاف سے مصف ہوگا وہ پوری طرح کا میاب ہوگا۔

#### رسول الله علي سع عجت اورآب كي تعظيم وتكريم كے مظاہرے

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یؤٹوئ اَحَدُکُمْ حَتَّی یَکُونُ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ (تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہ ہوگا جب تک کہ اسکی خواہش اس کے مطابق نہ ہوجائے جس کومیں لے کرآیا ہوں) (رواہ فی شرح المنة) جب رسول اللہ علیقیہ و نیا میں تشریف رکھتے تھا اس وقت مجلس میں بیٹھنے اور بات کرنے میں بھی حاضرین کو اوب اور تعظیم کا لحاظ رکھنا ضروری تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کو تو فیل آ اور پر اللہ تعلیق کی آواز پر اور آپ ہی علیق کی آواز پر بلند نہ کرو) اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وکر تجمه کو گر کہ کہ رہنے شکہ لے بعنی ان تعلیم کا کھنا کا کھنے والے بات کرتے ہوا پیانہ ہو بات کرتے ہوا پیانہ ہو کہ تہمارے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بات کرتے ہوا پیانہ ہو کہ تہمارے ایک اس حیل حیات کرتے ہوا پیانہ ہو کہ تہمارے ایک اس حیل حیل ہوجا کیں اور تہمیں پر تبھی نہ ہو)۔

آیت بالاسورہ مجرات میں ہے۔اورسورہ نور میں ارشاد فر مایا: الا تفکار الرسول کا بلاغ کا کا میکن کا میکن کے ایکن کیل کے ایکن کے

حفرات صحابہ رضی اللہ عنہم آنخضرت سرور عالم علیہ کا بہت زیادہ اکرام کرتے تھے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس طرح بیٹے تھے کہ جیسے ان کے سرول پر پرندے ہیں۔ آپ علیہ کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولتے تھے اور آپ سے کچھ دریافت کرتے تو ادب کے ساتھ معلوم کرتے تھے۔ آپ وضوفر ماتے تھے تو صحابہ کرام پانی نیچ نہیں گرنے دیے تھے جلدی سے جھپٹ کراپے اعضاء پرلے لیتے تھے اور بہت زیادہ ادب سے پیش آتے تھے۔

صلح حدیبیہ کے موقعہ پر جب قریش نے عردہ بن مسعود کو بطور نمائندہ گفتگو کرنے کے لئے بھیجا تو اس نے قریش کو داپس جا کر بتایا کہ دیکھو میں شاہ فارس کسرئی کے پاس بھی گیا ہوں اور شاہ روم قیصر کے پاس بھی گیا ہوں اور شاہ جسٹر نجا تی کہ میں بادشاہ کواپنے لوگوں میں ایسامعظم دکر منہیں دیکھا جیسا کہ جمہ علیہ کہ کہ علیہ کہ اس بھی گیا ہوں قتم بخدا میں نے کسی بھی بادشاہ کواپنے کواپنے اصحاب میں معظم دکر مرد یکھا ہے۔ اگر جنگ کا موقعہ آگیا تو بیلوگ بھی بھی انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ (البدایہ وانھا بہ لابن کیٹر ۱۲) و نیاست نشر لیف لے جانے کے بعد و نیاست نشر لیف لے جانے کے بعد بھی تعظیم و تکریم کا برتا و واجب ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی حدیث کوادب سے سے آپ کے طریقہ کا اتباع کرے آپ کا اسم گرای ادب سے لئے آپ کا ذکر خود کرے یا دوسرے سے سے تو درود پڑھے۔ آپ کے اہل بیت اولا دواز واج اور صفرات سے ایک عزت کرے ان کے نام اوب سے لئے اور انہیں رضی اللہ عنہ کی دعا سے یا دکرے۔ آپ علیہ تھے لیے جو احکام دیے ہیں ان پر رضا ورغبت کے ساتھ کل پیرا ہو۔

فَصَورُو وَ فَ كَا مطلب : آیت شریفه میں وَعَزَّدُو هُ كے بعد وَ نَصَروُهُ فَر مایا جس میں اہل ایمان كى ایك یہ صفت بیان فرمائى كہ دہ اللہ كے رسمول علیقے كى مد دكرتے ہیں۔ جس كامعنی یہ ہے كہ یہ لوگ آپ كے دشمنوں سے جنگ كرتے ہیں اور آپ كوششوں سے ابقاء وین واحیاء دین میں گے رہتے ہیں۔ یہ صفت بھی صفات ایمانیہ میں سے ہے جو بھی كوئى مومن ہو جہاں كہیں بھی ہودہ دین اسلام كو بر هانے اور پھيلانے اور زندہ ركھنے كے لئے فكر مندر ہے اور عملی طور يراس كام میں گے۔

#### آپ علی کے ساتھ جونورنازل ہوااس کا اتباع کرنالازم ہے

حدیث نبوی علی علی ہے جت تشرعیہ ہے: آیت شریفہ کے پورے مضمون کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ و دندں کا اتباع لازم ہے اور جس طرح قرآن کریم جمت شرعیہ ہے حدیث نبوی بھی جت شرعیہ ہے۔ مستشرقین یہودونصاری سے متاثر ہوکر بعض پڑھے کھے جاال بھی یوں کہنے گئے ہیں کہ حدیث جست نہیں ہے۔ ان لوگوں کا بیقول باطل ہے۔

اگر حدیث کوند ما نیس تو دین اسلام پر نہیں چل سکتے: اگر حدیث نبوی علیہ کو جت ندمانیں تو نماز پڑھنا و دروضو کرنے کا طریقہ بھی معلوم ندہو گا قرآن مجید میں ندنماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے نہ بالضرح بنی وقتہ اوقات بتائے ہیں ندر کھات کی تعداد بتائی ہے نہ یہ بتایا ہے کہ دال پر کتنا وقت گزر بتائے ہیں ندر کھات کی تعداد بتائی ہے نہ یہ بتایا ہے کہ دال پر کتنا وقت گزر جانے ہے ذکو ہ فرض ہو جاتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کا قول و عمل جمت شری نہیں وہ کفریہ بات کہتے ہیں۔ دعوی ان کا قرآن دانی کا ہے لیکن اگر واقعی قرآن کو جانے اور بیجے ہوتے تو رسول اللہ علیہ کا عرفتہ بہجان کہتے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ واللہ المهادی المی سبیل الموشاد

قُلْ يَالِيُّهُا العَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ الْكُلُّمِ جَمِيْعًا إِلَّنِ مَ لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ

آپ فرا دیجے کہ اے لوگو بلا فیہ من تم سب کی طرف الله کا رسول ہوں جس کے لئے باد ثابت ہے آ سانوں کی والکروٹ لکرالہ الله واکھو کی کھوٹ کا مِنْ الله و کرسُولِ النّبِی الْکُرفِی الّذِی الله و کی کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کی کھوٹ کی کھوٹ کو کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کھوٹ کی کھوٹ کھوٹ کھوٹ کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی ک

جوايمان لاتا بالله براوراس كملمات براوراس كالتباع كروتا كرتم مدايت بإجاؤ

رسول الله علی برایمان لانے کا حکم اور آپ کی بعث عامه کا اعلان تصمیر: اس آیت کریدین بی ای بیان لانے کا حکم اور آپ کی بعث عامه کا اعلان تصمیر: اس آیت کریدین بی ای سیدنا محدرسول الله علی که بعث عامه کا ذکر ہے۔ الله تعالیٰ نے عم فرمایا که آپ تمام انسانوں کو خطاب کرے فرمادیں کہ بلاشہ مجھ اللہ نے تم سب کی طرف بھیجا ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ وہ ہے

جوآ سانوں اور زین کابادشاہ ہان میں جو پھے ہوہ سب اللہ کی مخلوق وہملوک ہے ہم سب بھی اللہ کی مخلوق وہملوک ہو۔ اس
کے مُلک سے اور اسکی ملکیت سے خارج نہیں ہو۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی البندا اس پر ایک ان لاؤاور اس کے رسول کی تصدیق کرو۔ بیر سول اللہ کا نبی ہے جو آئی ہے بعنی اس نے کسی انسان سے نہیں پڑھا وہ خود
بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے کلمات پر یعنی اس کے احکام کی تصدیق کرتا ہے لہذا تم اس کا اجباع کروتا کہ ہوایت پاجاؤ۔
سیدنا محمد رسول اللہ علی ہوت عامد کا دیگر مواضع میں بھی قران مجید میں تذکرہ فرمایا ہے سورہ سبا میں فرمایا:
مرکز اللہ کا کا کی گوئی اللہ کا کو نکر کی اللہ کا کہ کا گوئی الگائی الکائی لایف کہ ہوئی (اور ہم نے آپ کوئیس بھیجا مکر سارے انسانوں کے فیک بھیرونڈ برینا کو کیکن بہت سے لوگ نہیں جانے)

سیدنا محررسول الله علی کے جواللہ تعالی شانہ نے خصوصی اقمیازات اور فضائل عطافر مائے ان میں سے ایک میہ بھی ہے کہ ہے کہ آپ کی بعثت عام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فر مایا کہ جھے پانچ چزیں دی گئی ہیں جو جھے سے پہلے کسی کؤئیس دی گئیں۔

ا- رعب كي ذريع ميرى دوك كئ دايك ماه كى مسافت تك دهمن مجھ سے درتے ہيں۔

ہوری زمین میرے لئے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنادی گئ (کم سجد کے علاوہ بھی ہر پاک جگہ ٹما ز ہوجاتی ہے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم سے حدیث اصغراور حدث اکبر دور ہوجاتے ہیں) سومیری اُمت کے جس شخص کو جہاں بھی ٹماز کا وقت ہوجائے ٹماز پڑھ لے۔

س- میرے لئے عنیمت کے مال حلال کردیئے گئے اور جھے سے پہلے کی کے لئے حلال نہیں کئے گئے۔

٧- اور مجھے شفاعت عطاکی گئی ( لینی شفاعت کبری جو قیامت کے دن ساری مخلوق کے لئے ہوگی )۔

۵- اور جھے سے پہلے نی خاص کراپی قوم کی طرف جیجا جاتا تھا۔اور میں عامۃ تمام انسانوں کی طرف سے مبعوث مواہوں۔(رواہ البخاری ص ۸ س جا)

الله المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد المحدد

اگرکوئی شخص اللہ کو مان لے اور اللہ کے دین پر آنا چاہتو اے ایسی باتیں سمجھاتا ہے جن کی وجہ سے وہ اس دین پرنہ آسکے جو اللہ کے ہال معتبر ہے۔ وہ اپنے خیال میں دھرمی بھی رہے اور نہ ہمی بھی رہے اور پھر بھی آخرت میں نجات نہ پائے اور جہنم میں جائے نیے شیطان کی خواہش رہتی ہے۔

#### وَمِنْ قَوْمِمُولَكِي أَنَّهُ يَهُ لُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَهُمُ الْنَكَى عَشْرة

اورمویٰ کی قوم میں ایک ایم جماعت ہے جوئ کی ہدایت دیتے ہیں اور ای کے موافق انصاف کرتے ہیں اور ہم نے ان کو بارہ

اسْبَاطًا أُمَّا واوْحَيْنَا إلى مُوْلِكَى إِذِ اسْتَنْقَلْهُ قَوْمُهُ آنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْجُرَة

خاندانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں بنادیں اور ہم نے موی علم ف وی جیجی جب ان کی قوم نے پانی ما نگا کہ اپنی الاطمی کو پھر میں مارو

فَانْبُحُسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قُلْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُ مَرْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ

سو اس میں سے بارہ چشے چھوٹ پڑے۔ ہر قبیلہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان کی۔ اور ہم نے ان پر

الْعَمَامَ وَانْزَلْنَاعَلِيهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوْا مِنْ طَيِّبْتِ مَارَى قَنَكُمْ وَمَا

بادلوں کا سامیہ کیا اور ان پر من اور سلوی آتارا کھاؤ پاکیزہ چزیں اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اور

ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ®وَإِذْ قِيْلَ لَهُمُ إِسْكُنُوا هِ نِو الْقَرْيَةُ وَكُلُوا

انہوں نے ہم پرظلم نہیں کیا لیکن اپن جانوں پرظلم کرتے تھے۔ اور جب اُن سے کہا گیا کہ سکونت کرواں بستی میں اور کھاؤ

مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَاذْخُلُوا الْبَابُ سُعَّدًا تَّغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنَزِيْلُ

اس میں سے جہال سے جا ہواور کہوکہ ہمارے گناہ معاف ہول۔اور دروازہ میں جھکے ہوئے داخل ہوجاؤ۔ ہم بخش دیں گے تبہاری خطاؤں کو ہم عنقریب

الْمُحْسِنِيْنَ فَبْدُلُ الّذِيْنَ ظَلَمُوْامِنْهُمْ قَوْلًاغَيْرُ الّذِيْ قِيْلُ لَهُمُ فَارْسَلْنَاعَلَيْهِمُ

ا چھے کام کرنے والوں کواور ذیادہ دیں گے سوائن میں سے جنہوں نے ظلم کیا اس قول کوبدل دیا۔ اس قول کےعلاوہ جوائن سے کہا گیا۔ سوہم نے الن پر

رِجُزًا مِنَ السَّمَاءِ مِمَاكَانُوْ إِيظُلِمُونَ ﴿

عذاب بھیج دیا اس سب سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔

بنی اسرائیل میں اچھےلوگ بھی تھےان پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سامیہ کیا اور من وسلوی نازل فر مایا

قضعيو: أورجارة يات كاترجم نقل كيا كياب يبلية يت من الياوكون كاتريف فرمائي بجوحضرت موى الطاعاة

ک قوم میں اچھے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اُس زمانے میں توریت اور انجیل پڑل کیا جب ان کتابوں پڑل کرنے کہ قوم میں استحم تھا اور منسوخ نہیں کی ٹی تھیں۔ پھر جب آنخضرت علیہ کے بعثت ہوئی اور آپ کوانہوں نے توریت وانجیل میں بیان فرمودہ علامات سے پہچان لیا تو آپ پر ایمان لے آئے اور عامل بالقرآن ہوگئے۔ پھر دوسروں کو بھی اسکی دعوت دیتے رہے اور اس کے موافق فیصلے کرتے رہے۔ کی بحثی اور کی روی اختیار نہ کی قرآن جید میں بعض دیگر مواقع میں بھی ان لوگوں کی تعریف وار دہوئی ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے۔

دوسری آیت میں بنی اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد بتائی اور فرمایا کہ ہم نے ان کے بارہ خاندانوں کے علیحدہ علیحدہ قبیلے بناد کے تقے۔ اسباط۔ سبط کی جمع ہے۔ سبطائر کے کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ الڑکے تھے۔ ہر ہر الڑکے کی اولا دایک ایک قبیلہ تھی اس کے بعدان انعامات کا ذکر فرمایا جو بنی اسرائیل پر میدان تیہ میں ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ مصر سے فکط اور سمندر پارکیا تو آنہیں اپنے وطن فلسطین پنچنا تھائیکن اپنی شرارتوں اور احکام کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے عہدت تکلیف اٹھائی۔ جب کوئی سے چالیس سال تک میدان تیہ میں ہی گھو متے رہاں صحرا نور دی اور گردش کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ جب کوئی تکلیف آتی تھی تو حضرت موئی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اس مصیبت کور فع کیجئے اسی میدان میں بیدواقعہ پیش آیا کہ پائی کی ضرورت ہوئی۔ پیاسے ہوئے تو حضرت موئی علیہ السلام سے عرض کیا کہ جمیس پائی چاہئے۔ اللہ جل شائہ کا تھم ہوا کہ اے موئی پی پیشر میں اپنی لائھی مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے۔ اہد جل شائہ کا تکام ہوا کہ کی جگر کو پیچان لیا اور پائی لے لیاضرور تیں پوری کرلیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خاص تھی کی تھر میں رکھتے تھے۔ جب یائی کی فرورت ہوئی علیہ السلام کی جگر کو پیچان لیا اور پائی لے لیاضرور تیں پوری کرلیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خاص تھی کی تھر میں رکھتے تھے۔ جب یائی کی ضرورت ہوئی تھی اس میں لاٹھی مارتے تھے جس میں سے پائی نگلئے گیا تھا۔ اسے تھیلے میں رکھتے تھے۔ جب یائی کی فرورت ہوئی تھی اس میں لاٹھی مارتے تھے جس میں سے پائی نگلئے گیا تھا۔

 سبزیاں کھیرے پیاز کہن اور وال چاہئے۔ اس پر حضرت موٹی علیہ السلام نے ناراضکی کا ظہار فر مایا اور فر مایا کیا تم اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز لینا چاہئے ہو۔ تفصیل کے ساتھ یہ واقعات سورہ بقرہ (رکوع چھ اور سات) میں بیان ہو چکے ہیں (انوارالبیان جا) ان لوگوں نے جو جو حرکتیں کیس ان کی سزایا کی۔ اس کو فر مایا وَ مَا ظَلَمُونَ اور ان لوگوں نے ہم پرظلم نہیں کیا ان خبیں کیا ان اور ان کو گئو ا اُنفسکھ می نظلم کوئی کیا نوا ہوتا تھا۔ کی حرکتوں سے ان کا بیائی نقصان ہوتا تھا۔

ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم اور بنی اسرائیل کی نافر مائی: تیسری ادر چوشی آیت میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کوایک بستی میں رہنے کا تھم فرمایا تھا ان کوتھم دیا گیا تھا کہ اس بستی میں خشوع کے ساتھ جھکے ہوئے اور ا بے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ان ظالموں نے قولاً وعملاً دونوں طرح سے نافر مانی کی اوراس بات کوبدل دیاجس کا عظم فر مایا گیا تھا۔ عملاً تو یہ کیا کہ بجائے جھے ہوئے داخل ہونے کے بچوں کی طرح کھٹے ہوئے داخل ہوئے جس مين ايك طرح كاستهزاء باورمعافى ما تكفي كاجوهم مواتفااسى خلاف ورزى يون كي حِطَّة كى جُلد حَبَّة فيني شَعِيرَ في كتبت ہوئے داخل ہوئے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس بتی سے بیت المقدس مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس ے ار بچامراد ہے۔مفسراین کثیر نے کہا ہے کہ پہلاتول بی صحیح ہے کیونکہ بدلوگ مصرے آ کرایے علاقہ ارض مقدس میں جار ہے تھے۔اورار بحاان کے راستہ میں نہیں پڑتا اور پھی فرمایا ہے کہ بدوا قعد مفرت موی علیدالسلام کے زماند کانہیں ہے بلكه على السال ميدان تيين حران وسركردان بعرف كي بعد جب حفرت يوشع على السلام ك زماندي بيت المقدى جانا نصیب ہوااس وقت کی بات ہے جب ان لوگوں نے تھم کی خلاف ورزی کی تواللہ جل شایئر نے ان پرعذاب بھیج دیا' جے رِجْزًامِّنَ السَّهَ عَيْ سِيْ تَعِيرِ فرمايا -سوره بقره مِن عِمَاكَانُوْايَفْ فَوْنَ فرمايا ورسوره اعراف مِن عِمَاكَانُوايَظْلِمُوْنَ فرمايا لینی بیعذاب انکی نافر مانیوں اور النظام کی وجہ سے بھیجا گیا۔اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی متیجہ کے اعتبار سے اپنی جانوں پرظلم ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے گرفت ہوجاتی ہے۔حضرات مفسرین نے فرمایا ہے ان لوگوں پر جوعذاب بھیجا گیا تقاطاعون تقام مفرابن كثيرة تخضرت مرورعالم علية كاارشادقل كيابكه الطاعون رجز عَذَابٌ عذب به من کان قبلکم (لینی طاعون رجز ہے جوعذاب ہے اس کے در سیحتم سے پہلی اُمتوں کوعذاب دیا گیا)

من وسلوی اُتر نے اور پھر سے چشمے پھوٹے اورا کی بستی میں جھکے ہوئے واغل ہونے اور معانی مانگنے کا تھم پھر بنی اسرائیل کی قولاً وفعلاً خلاف ورزی پرعذاب نازل ہونا سورہ بقرہ (رکوع۲۰۷) میں گزر چکا ہے۔ وہاں ہم نے پچھزیا وہ تفصیل لکھ دی ہے اسکی مراجعت کرلی جائے۔ (انوارالبیان ج۱)

وسُعُلُهُ حُرْعِن الْقَرْيةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِكَ الْبَدِرُ إِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيْنَ الم

حِيْتَانَهُ مْ يَوْمُ سَبْتِهِمْ ثُمَّرُ عَالَةً يُوْمُ لَا يَسْمِتُونَ لَا تَأْتِيْهِمْ أَكَالِكَ ثُنْلُوهُمْ عِمَا كَانُوا دن او برکوطا ہر ہوکر آئی تھیں اور جس دن سینچر کادن نہ ہوتا اس دن ان کے پاس نہ آئی تھیں۔ای طرح ہم انہیں آ زماتے تھا سبب سے کدوہ غِنْ قُوْنَ⊕وَ إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَا ۖ إِللَّهُ مُهْلِكُهُمْ ٱوْمُعَنِّ بُهُم نافرمانی کرتے تضاور جب اُن میں سے ایک جماعت نے کہا کہا کی تو م کو کیوں نصیحت کرتے ہوجنہیں اللہ ہلاک فرمانے والا ہے یا آئیس عذاب دینے والا ہے عَنَا بَاشَدِيْرًا قَالُوْامَعْنِرَةً إِلَى رَبِكُمُ وَلَعَلَّهُ مُ يَتَّقُوْنَ ﴿ فَلَيَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوا بِهَ ٱلْجَيْنَا خت عذاب نہوں نے کہا کہ تبدر سدب محضور معذرت وی کرنے کے لئے اوراں لئے کہ شاہد پرفاک انام سے فاج اس کے در ایدان کو تھیجت کی فی تھی آؤ ہم نے الَّذِيْنَ يَنْهُوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَ آخَنْ نَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ ابِعَدَابٍ بَيِيْسٍ بِمَا كَانُوْ ايَفْسُقُوْنَ<sup>®</sup> ان لوگول کونجات دیدی جو بُرانی سے روکتے تصاورہم نے بخت عذاب کے ذریعیان لوگول کو پکڑلیا ، جنہوں نے ظلم کیا اسبب سے کدوہ نافر مانی کرتے تھے فَكَمَّاعَتُوْاعَنْ مَا نُهُوْاعَنْهُ قُلْنَالَهُ مُرُّوْنُوْا قِرَدَةٌ خَاسِبِينَ ﴿ وَإِذْ ثَأَذَّنَ رَبُّكَ پھر جب اس کام کے بارے میں وہ صد سے نکل گئے جس مے منع کئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہتم ہوجاؤ بندر ذکیل اور آپ کے رب نے بیر بات بتا دی يَبْعَثَنَ عَلِيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيهُ وَمَنْ يَتُنُومُهُ مُ سُوِّءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيْعُ کہ وہ قیامت کے دن تک ضرور اُن پر ایسے اشخاص کو بھیجا رہے گا جو انہیں پرا عذاب چکھائیں گئے بے شک تیرا رب جلد العِقَابِ فَعُورً مُحِيْدُهِ مزادين والا باورب شك وه بخشف والامهر بان ب

## سینچر کے دن یہود یوں کازیادتی کرنااور بندر بنایا جانا

قضعه و نیار آن کی امرائیل کی ترکتی بھی بہت ہی کہ کتھیں ان کانافر مانی کا مزائ تھا۔ ان پر آ زمائش بھی طرح طرح سے آئی رہتی تھی بھی بھا کہ اس دن مجھلیاں نہ پکڑیں۔ کین یہ لوگ باز نہ آئے سپنچر کے دن کی تعظیم کریں اس دن سے تعلق جوا دکام تھے ان میں یہ بھی تھا کہ اس دن مجھلیاں نہ پکڑیں۔ کین یہ لوگ باز نہ آئے سپنچر کے دن ان کی آ زمائش اس طرح ہوتی تھی کہ مجھلیاں خوب اُ بھرا بھر کرسا منے آ جاتی تھیں اور دوسرے دنوں میں اس طرح نہیں آئی تھیں۔ ان لوگوں نے مجھلیوں کے پکڑنے کے حیلے نکالے اور یہ کیا کہ سپنچر کا دن آئے سے پہلے جال اور چھلی کے کانے پہلے سے پانی میں ڈال دیتے تھے۔ چنانچہ مجھلیاں ان میں پھند کررہ جاتی تھیں۔ جب سپنچر کا دن گزرجا تا تھا تو ان کو پکڑ لیتے تھے اور اپنے نفوں کو سمجھا لیتے تھے کہ ہم نے سپنچر کے دن ایک مجھلی بھی نہیں جب بیکڑی وہ تو خود بخو د جالوں میں اور کا نئوں میں آگئیں اور جال اور کا نئے تو ہم نے جعد کے دن ڈالے تھے۔ لہذا ہم سپنچر کے دن گارے والوں کی فہرست میں نہیں آئے اس طرح کا ایک حیلہ انہوں نے مردار کی چربی کے ساتھ بھی کیا حضرت کے دن کی گڑئے والوں کی فہرست میں نہیں آئے اس طرح کا ایک حیلہ انہوں نے مردار کی چربی کے ساتھ بھی کیا حضرت کے دن کی گڑئے والوں کی فہرست میں نہیں آئے اس طرح کا ایک حیلہ انہوں نے مردار کی چربی کے ساتھ بھی کیا حضرت

جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصلے نے ارشادفر مایا کہ یہودیوں پر الله لعنت کرے جب الله نے ان پر مردار کی چربی حرام قرار دیدی تو اس کوانہوں نے اچھی شکل دے دی (مثلاً اس کو پکھلا کراس میں پکھنوشبووغیرہ ملا کر کیمیکا کے طور پر پکھاور بنادیا) پھراس کو چودیا اور اسکی قیت کھا گئے (رواہ البخاری ص ۲۹۸ج)

سینچر کے دن زیادتی کرنے والوں کو بندر بنادیا گیا تھا جس کا ذکر یہاں سورۂ اعراف میں بھی ہے اور سورۂ بقرہ میں بھی گزرچکا ہے۔ (انوارالبیان ج ۱)

جس بستی کرمنے والے حیلہ بازیہودیوں کا قصداو پر فدکورہوا ہاں کے بارے میں علاقی تسر نے گی قول تقل کے ہیں اسلا عبر سے اسلیا اسلام اسلیا ہوتے کے لئے تعین کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

بنی اسر اسیل پر د نیا میں عذاب آتار ہے گا: بنی اسرائیل اپی ترکوں کی وجہ بندر بناویے گئے بی قو اس وقت ہوا اور اس کے بعد اُن پر برابرا لیے لوگوں کا تسلط رہا جوان کو تکلیفیں دیتے رہے اور یہودی بُری بُری تکلیفوں میں مبتلا ہوتے رہے اس کو فراف تاہد ہے کہ یہودیوں کے میں مبتلا ہوتے رہے اس کو فراف تاہد ہے کہ یہودیوں کے ماتھ ایس ہوتا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے پھر بخت نصر کے ذریعہ جوان کی بربادی ہوئی ہے۔ اور پھر نبی آخرائز مان سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ سے پھر بخت نصر کے ذریعہ جوان کی بربادی ہوتی وادر پھر نبی تاریخ دان اس سے نا واقف نہیں ہیں۔ صفرت فاروق اعظم حضرت عرفاروق بن الخطاب کے ہاتھوں جو انکی ذات ہوئی تاریخ دان اس سے نا واقف نہیں ہیں۔ صفرت فاروق اعظم سے بعد بھی دنیا میں مقہور ہی رہے ذات اور خواری کے ساتھ ادھرادھرد دنیا میں بھی آباد اور بھی برباد ہوتے رہے۔ بچاس سال پہلے نازیوں نے جوان کافل عام کیا خواری کے ساتھ ادھرادھرد دنیا میں بھی آباد اور بھی برباد ہوتے رہے۔ بچاس سال پہلے نازیوں نے جوان کافل عام کیا خواری کے ساتھ ادھرادھرد دنیا میں بھی آباد اور بھی برباد ہوتے رہے۔ بچاس سال پہلے نازیوں نے جوان کافل عام کیا

تھا تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس سے واقف ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بھی یہودی مارے جا کیں گے۔ وہ د جال کوتل کریں گے اور اس وقت د جال کے ساتھیوں کی بربادی ہوگی۔ د نیا کی قومیں ظاہری اقتد ارد کی کے کر د جال کے ساتھ ہو جا کیں گی جن میں یہودی بھی ہوں گے۔حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا د فر مایا کہ اصفہان کے یہودیوں میں سے ستر ہزار یہودی د جال کا اتباع کریں گے جو چا دریں اوڑ ھے ہوئے ہوں گے۔ (صحیح مسلم ص ۲۵ میں ج

چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرز مین شام میں د جال کوتل کریں گے اور اس کے ساتھیوں ہے وہیں معرکہ ہوگا اس
لئے تکوینی طور پر دنیا بھر سے اپنے رہنے کے علاقے چھوڑ چھوڑ کریبودی شام کے علاقے میں جمع ہورہے ہیں اور انکی
جھوٹی حکومت جونصاریٰ کے بل ہوتے پر قائم ہے وہ ان کے ایک جگہ جمع ہونے کا سب بن گئے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہود یوں سے قال نہ کرلیں مسلمان ان کوتل کریں گے یہاں
تک کہ کوئی یہودی کی پھر یا درخت کے پیچھے چھپ جائے گاتو درخت یا پھر کے گاکہ اے مسلم اے اللہ کے بندے یہ
یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اسے قبل کروے البتہ غرقد کا درخت ایسا نہ کرے گاکہ وہ یہود یوں کے درختوں میں
سے ہے۔ (رواہ مسلم کے ۲۳۹۳)

وقطعنه هُ وَن ذلِك وبكونه هُ الْارْضِ أَم بَا مِنهُ والصّابِحُون وَمِنْهُ دُون ذلِك وبكونه و الدرم في الدر الدرم في الد

## وَإِذْ نَتُقُنَا الْجُبُلُ فَوْقَهُ مُرِكَانًا ظُلَّةٌ وَظُنُّوااتُهُ وَاقِعٌ لِهِمْ خُذُواماً

اور جب ہم نے ان پر اُ کھاڑ دیا پہاڑ گویا کہ وہ سائبان ہے اور انہوں نے یقین کرلیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے جو ہم نے

## الْيُنْكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوامَافِيْهِ لَعَكَّمُمْ تَتَعُونَ ٥

ممہیں دیامضوطی کے ساتھ پولواوراس میں جو کچھ ہے یادکروتا کتم تقوی اختیار کرو۔

## بنی اسرائیل کی آ زمائش اوران کی حُبِ دنیا کاحال

قسف مدون ان آیات میں اول تو یہود یوں کے اس حال کا تذکرہ فرمایا کدان کواللہ تعالی نے زمین میں منتشر فرمادیا۔
دنیا کے مختلف علاقوں میں تھوڑ ہے تھوڑ ہے کچھ یہاں کچھ وہاں سکونت اختیار کرتے گئے۔ اگلی جمعیت اور جماعت منتشر
رہی۔ اجتماعیت جواللہ کا انعام ہے اس سے محروم رہے۔ پھر فرمایا من بھے السطّالِ حُون وَ (ان میں پچھلوگ نیک تھے)
وَمِن لَهُمْ دُونَ ذَلِکَ (اور پچھلوگ دوسری طرح کے یعنی ہُر بے لوگ تھے) اچھے لوگ توریت اور انجیل پرقائم رہے اور اپندائلہ کے آخری رسول علی اللہ اور آخری کتاب پر ایمان لائے اور برے لوگ شر پند کفر پر جے رہے اور اپندائ شرپندی کے مزاج کی وجہ سے آخر الانبیاء علی ہے ایمان نہلائے۔

وَبُكُونَهُمْ بِالْمُسَانِةِ وَالتَيَالَةِ لَمُلَهُمْ يُرْجِمُونَ (اورجم نے اکّی آزمائش کی انہیں خوشحالیوں میں بھی رکھا اور بدحالیوں میں بھی تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں) اللہ تعالی کی طرف سے خوشحالی کے ذریعے بھی امتحان ہوتا ہے اور بدحالی کے ذریعے بھی بجھدارلوگ اللہ تعالیٰ بی کی طرف ہرحال میں رجوع کرتے ہیں۔اور آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں۔لیکن یہودیوں نے بچھاڑ نہایا ہرطرح کے امتحان میں فیل ہوئے۔

فَنَكُفَ مِن بُعَدِهِمْ خَلْفٌ (الآیة) پھران میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جونا خلف تھے۔ان لوگوں کا پیطریقہ تھا کہ اللہ ک کتاب کے دارث تو بن گئے یعنی جولوگ ان سے پہلے تھا اُن سے کتاب تو پڑھ لیکن اس کتاب کو انہوں نے حقیر دنیا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنالیا اور وہ بھی اس طرح سے کہ اللہ کی کتاب میں اُدل بدل کرتے تھے اور سوال کرنے والے کی مرضی کے مطابق مسلم بتا دیتے تھے۔اس طرح سے اس سے پچھ مال مل جاتا تھا۔ جب دل میں پچھا حساس ہوتا اور اس بات کی ٹیس ہوتی کہ جرام طریقہ پردنیا حاصل کر لی تو یوں کہ کرایے ضمیر کو مطمئن کر لیتے تھے کہ

سَيُعُفُو لَنَا (الله ہماری مغفرت فرمادے گا) اور چونکہ بیرواقٹی اوراصلی تو بنہیں ہوتی تھی اس لئے اپنی حرکت سے باز نہیں آتے تھے سَیُنِعُفُو لَنَا جھی کہدیا جس میں گناہ کا اقرار ہے اوراس کے بعد پھراس جیسامال آگیا تو اُسے بھی لے لیا۔ جن لوگوں کا نافر مانی کا مزاح ہوتا ہے وہ سچے دل سے تو بنہیں کرتے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور یوں کہتے رہتے ہیں کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ سہ

سو بوتلیں چڑھا کر بھی ہوشیار ہی رہا

جابل کی توبہ توبہ رہی گھونٹ گھونٹ پر

امت محدیطی سابہاالسلوٰۃ ولتیہ میں بھی ایسے افراد کیر تعداد میں ہیں جو برابر گناہ کرتے ہلے جاتے ہیں۔ خاص کروہ لوگ جنہیں حرام کمانے اور حرام کھانے کی عادت ہے۔ بھی ذراسا گناہ کا خیال آتا ہے تو بخشش کا سہارا لے کر برابر گناہ میں ترقی کرتے ہیں جا جاتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں۔ اہل ایمان تو اللہ کے حضور میں سے دل سے تو بہ کرتے ہیں اور گناہ کو چھوڑ ذیتے ہیں۔ تو بہ کا بُوو بہ کے بعد پھر گناہ ہو جبائے تو پھر پچی تو بہ کر لیتے ہیں۔ تو بہ کا بُوو واعظم یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے تا بھی رہو۔ جب یہ بیس تو تو بہ بھی نہیں مومن کا طریقہ یہ ہے کہ ڈرتا بھی رہا ورا امید بھی رکھے۔ خالی اُمید ہو خوف وخشیت نہ ہو۔ گنا ہوں کی بہتا ہے ہوئی پھر یقے جی بیش اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فالی اُمید ہو خوف وخشیت نہ ہو۔ گنا ہوں کی بہتا ہے ہوئی بہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے۔ اور اُس بات سے ڈرر ہا ہے کہ اس کے اُس اُور نے کردیا۔ (مشکلوٰۃ المصابح صابح ایسا جمعتا ہے جیسے اسکی ناک پر کھی ہیٹی ہوا ور اس نے اُسے ہاتھ کے اشارہ سے دفع کر دیا۔ (مشکلوٰۃ المصابح صابح ایسا جمعتا ہے جیسے اسکی ناک پر کھی ہیٹی ہوا ور اس نے اُسے ہاتھ کے اشارہ سے دفع کر دیا۔ (مشکلوٰۃ المصابح صابح ایسا جمعتا ہے جیسے اسکی ناک پر کھی ہیٹی ہوا ور اس نے اُسے ہاتھ کے اشارہ سے دفع کر دیا۔ (مشکلوٰۃ المصابح صابح صابح سے دفع کر دیا۔ (مشکلوٰۃ المصابح صابح سے دفع کر دیا۔ (مسلم سے دفع کر دیا۔ دو سے دف

الفريُوْخَذَ عَلَيْهِ مْ قِينَاقُ الْكِتْبِ (الآية)

کیاان سے توریت شریف میں یے عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب نہ کریں گے جوتی نہ ہو؟ انہیں اس عہد کاعلم بھی ہے اور توریت شریف کو پڑھتے بھی رہے ہیں۔ جانتے بوجھتے اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اور حقیر دنیا لینے کے لئے اپنی طرف سے مسئلہ بتا کریوں کہتے ہیں کہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔

شَعْرِیعُوْلُوْنَ هٰذَامِنْ عِنْدِالله لِیمُنْ مَتُوْابِهِ ثَبُنَا قَلِینَدًا . (پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تا کہ اس کے عوض تعور کی سی قیت حاصل کرلیں ) وَالدَّالُ الْاَخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِيْنَ يَكُفُونَ (اور آخرت كا گھر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو عقائد باطلہ اور اعمال قبیحہ سے پر ہیز کرتے ہیں ) پتہ انہیں اس بات كا بھی ہے لیکن ناسمجھوں والے كام كرتے ہیں ۔ ایمان قبول نہیں کرتے اور گنا ہوں كونيں چھوڑتے۔

بن اسرائيل كأوير بها لا كالفهر جانا اوران كاليه بحصنا كه يركب والاب

تنول جگر آن مجید کے الفاظ کو ملاکر معلوم ہوا کہ انہوں نے پہا ڈگر نے کی وجہ سے اس وقت توعمل کرنے کا عہد کرلیا تفالیکن بعد میں قول وقر ارسے پھر گئے اور نافر مائی پر اُتر آئے اور کہنے گئے کہ سن قولیا ہے لیکن عمل کرنا ہمارے بس کا نہیں ہے۔ کو وطور کوسائبان کی طرح معلق کر کے عہد لینے اور کمآ اِنحہ رَاہَ فِی الْسَدِیْنَ میں جو بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے ہم نے اس کوسورہ بقر ہ درکوع آٹے کھر (دیکھوانو ارالبیان ج) میں جہال بیوا قعد مذکور ہے رفع کردیا ہے ملاحظ کرلیا جائے۔

# عهدالسُتُ بِرَبِّكُمْ كَا تَذَكِره

فقف مديني: احاديث شريفه من اسكي تفصيل يون وارد بوكى بكراللدتعالى في وادى نعمان من (جوعرفات كقريب ہے) حضرت آ دم علیہ السلام کی پُشت سے ان کی اولا دکو نکالا جوچھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی صورتوں میں تھے۔اور پشت در پشت انکینسل سے جو بھی مخلوق پیدا ہونے والی تھی سب کو پیدا فر مایا اور ان کی وہی صور تیں بنادیں جو بعد میں عالم ظہور میں پیداہونے والی تھیں پھراللہ تعالی نے ان کو بولنے کی قوت دی اس کے بعداس سے عہد لیا اور انہیں ایکے نفوں پر گواہ بنایا۔ ان عفر مایا السُتْ بورِ بِن کُمُ ( کیامین تمهارارب بین مول)ان سب نے کہا "بَلی" مم گواہی دیتے ہیں کہواتعی آب ہمارے رب ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم سے بیعبداس لئے لیا گیا کہ قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس تو حیدے بے خبر تھے یا یوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہارے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انگی نسل میں تھان كة الع بوكر بم نے بھى النكے اعمال اختيار كر لئے \_ سوكيا ان گمرابوں كے فعل پر آپ بميں ہلاكت ميں ڈالتے ہيں \_ چونك الله تعالى شائ نے تمام بى آ دم سے اس بات كا اقرار لے ليا كرواتى الله بى جارارب ہے أنہوں نے اقرار كرليا اورايى جانوں پر گواہ بن گئے اس لئے قیامت کے دن کسی کے لئے کوئی عذر نہیں رہا اور اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ کوئی مخض تو حید سے منہ موڑ کرادرشرک کے اعمال اختیار کر کے بوں کہنے لگے کہ مجھے تو کوئی پیۃ نہ تھا'مسندِ احمد میں ہے کہ جب سب نے "بلنی" کہدراقرارکرلیاتواللہ جل شان نے فرمایا کہ میں تہارے اوپر ساتوں آسانوں کواورساتوں زمینوں کو گواه بنا تا ہوں اور تمہارے باپ آ دم کوتم پر گواه بنا تا ہوں ایسانہ ہو کہ قیامت کے دن تم یوں کہنے لگو کہ جمیں اس کا پیۃ نہ تھاتم جان لوکہ بیٹک میرے سواکوئی معبود نہیں اور میرے سواکوئی رہنیں اور میرے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا میں تمہاری طرف رسولوں کو بھیجوں گا جو مہیں میراعبداور میثاق یا دولائیں گے اور تمہارے اوپر کتابیں نازل کروں گا۔اس پرسب نے کہا کہ بیشک ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہمارے معبود ہیں آپ کے سواکوئی رب نہیں اور آپ كے سوا جمارا كوئى معبود نبيس اس موقع پر حضرات انبياء كرام عليم السلام سے بھى عبدليا كيا (جو سوره احزاب كى آيت وَإِذْ اَخَنْنَامِنَ البَّيِّنِ مِيْنَا قَهُ و مِنْكَ وَمِنْ نُوْجِ وَالْرِهِيْمَ وَمُوْلَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْمَ مِن مُوربِ

ندکورہ بالا حدیث مشکلوۃ المصابح ص۲۳ج امیں منداحمہ سے نقل کی ہے اس سے بیاشکال رفع ہوگیا کہ جوعہد کیا تھاوہ ہمیں یادنہیں ہے۔اللہ تعالی نے جب عہدلیا تھا اس وقت فرما دیا تھا کہ میں تہماری طرف اپنے رسول بھیجوں گا جو تہمیں میرا عہد ویثاق یا دولائیں گے۔اور تم پراپنی کتابیں نازل کروں گا۔

جب سے انسان دنیا میں آیا ہے سلسلہ نبوت بھی اس وقت سے جاری ہے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علی السلام سب سے پہلے پغیمر بھی تھے۔ ان کے بعد دیگر ے حضرات انبیاء کرام علیم الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رہے جب ایک نبی جاتا تو دوسرانبی آجاتا تھا۔

سورہ فاطر میں فرمایا: وَإِنْ قِنْ اُمُنَا اِللَّهُ اِللَّهُ اَلَا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَلَّ بِعِنْتُ مِولَى آپ كى بعثت سارے انسانوں كے لئے سارے آخر میں سیدنا محمد رسول اللّٰد خاتم النّٰمِین عَلِیْهُ كى بعثت موكى آپ كى بعثت سارے انسانوں كے لئے سارے

زمانوں کے لئے اور سارے جہانوں کے لئے ہے۔

آپ کی دعوت ہر خص کو پیچی ہوئی ہے۔ آپ کے دین کی خدمت کرنے والے علاء مبلغ اور داعی سارے عالم میں تحریر وتقریرا ورد گیر ذرائع سے قوحید کی دعوت دے چکے ہیں اور دیتے رہتے ہیں اور عہد اکسٹ کی تذکیر پوری طرح ہوتی رہی ہے۔ اگر بالفرض کوئی شخص دور دراز پہاڑوں کے غاروں میں رہتا ہواور اسے دعورت نہ پیچی ہوت بھی عقل وقہم خالق و مالک نے اس کوعطا فرمائی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے اور اس کو وَحدہ الله مشریک مانے اور اس کے ساتھ کی کوشریک شکرے۔

عقل وہم بھی ہے اور آلسنت برزیکم کم کے جواب میں بہانی بھی کہاتھااں واقعہ کی کیفیت یا دہویا ہے ہواس کا اثر یہ خرور ہے کہ ہرانسان می خرور ہے کہ ہدی ہے جو اس کی دہ عبادت کر ہے۔ شیطان کے ورغلانے ہے بہت سے لوگول ہے نہ شرک اختیار کرلیا اور اصحاب قو حید جب آئیس ملامت کرتے ہیں اور شرک کی قباحت فل ہرکرتے ہیں قو وہ لوگ کہد دیتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کی عبادت ہیں کہ دینے ہیں۔ ان کے دولوں میں بیعقیدہ ہے کہ ہمیں اپنے خالق کی عبادت کرنی چاہئے۔ اس کے عبادت میں کی کوشر کے کو گرا سیجھے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیعقیدہ ہے کہ ہمیں اپنے خالق کی عبادت میں کی کوشر کے کو گرا سیجھے جانسان کے دولوں میں بیعقیدہ ہے کہ ہمیں اپنے خالق کی عبادت کرنی چاہئے۔ اس کی عبادت میں کی کوشر کو گرا سیجھے جانسان کی عبادت میں کی کوشر کو گرا سیجھے جانسان کے دولوں میں بیعظم جانسان کے دولوں میں بیعظم جانسان کی میں ہوتا ہے۔ اور سیار کی کو کو گرا ہو گر ہو گرا ہو گر ہر گر ہو گ

فا مکرہ: انسانوں کوتر تیب وارا کے باپوں کی پشتوں سے نکال کرچیونٹیوں کے جدّ میں جوظا ہر فر مایا تھا' آج کل جدید آلات اورایٹی تو انائی کے ذریعہ جو چیزیں ذرّات کی صورت میں بن رہی ہیں اور کمپیوٹر میں بڑی ہوکر سامنے آرہی ہیں۔انہوں نے بتادیا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز کوایک چھوٹے نقط کی شکل دی جاسکتی ہے اور اس میں اس کے سب اعضاء موجود ہوسکتے ہیں۔

واتُلُ عَلَيْهِ مَنِبُا الَّذِي الْتَيْنَا وَالْمُنَا فَانْسَلَحُ مِنْهَا فَاتَبْعَكُ الشَّيْطِي فَكَانَ مِنَ الرَّبِينَا فَالْسُلَحُ مِنْهَا فَاتَبْعَكُ الشَّيْطِي فَكَانَ مِنَ اورآبان كواسُ فَضَا كالرَّبِهُ رَمَا عِنْ مَا عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ا

الْغُوِيْنَ ﴿ وَلَوْ شِنْمَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّةَ آخُلَكُ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْلَهُ وَالْمُولِيَّ الْعُولِيَ الْمُلْكِ وَالْمَا الْمُولِيَّ الْمُلْكِ وَالْمَا يَعْنَالُ الْمُلْكِ وَالْمَا يَعْنَالُ الْمُلْكِ وَلَى الْمَالُولِيَ الْمُلْكِ وَلَى الْمُلْكُ وَلِي الْمُلْكُولُ وَلَى الْمُلْكُولُ وَلَى الْمُلْكُولُ وَلَى الْمُلْكُولُ وَلَى الْمُلْكُولُ وَلَى الْمُلْكِ وَلَى الْمُلْكُولُ وَلِي الْمُلْكُولُ وَلَى الْمُلْكُولُ وَلِي الْمُلِكُ وَلِي الْمُلْكُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ وَلِي الْمُلْكُولُ وَلِي الْمُلْكُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ وَلِي الْمُلْكُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ وَلِمُ الْمُلِكُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ وَلِمُ الْمُلْكُولُ وَلِمُ

# ایک ایسے خص کا تذکرہ جواتباع هویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ کر بیٹا

قصف میں: جس شخص کاان آیات میں ذکر ہے یہ کون شخص تھا اس کے بارے میں تقیر در منثور (ص ۱۳۵ ق ۳) میں متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ ان میں حضر ت عبداللہ بن مسعود اور حضر ت عبداللہ بن عبراللہ بن عبر اللہ بن عبر رضی اللہ عنهم کے اقوال بھی ہیں اور الحظی علاوہ تا بعین میں سے سعیہ بن مسیّب اور بجا بداور قمادہ کے اقوال بھی نقل کئے ہیں۔ حضرت قمادہ نے اور وہ اس کے قبول کرنے سے انکار کر دے اس شخص کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ مثال بیان فر مائی ہے۔ لیکن قرآن مجید کا سیاق بتا تا ہے کہ بیا یک واقعہ بھی ہے۔ واقعہ بیان فر ماکر عبر سے ماصل کرنے کے لئے فاقعہ میں الفصص الفکھ فرینے گئرون جوفر مایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کی شخص کا واقعی قصہ ہے صف مثال بی نہیں ہے۔

اس روایت میں بیاشکال ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی قیادت میں تو بنی اسرائیل نے عمالقہ پرحملہ کرنے اوران کے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ ہی نہیں کیا بھر بیدواقعہ کیے پیش آیا؟ عمالقہ پرحملہ کرنے کا واقعہ تو حضرت ہوشے علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا تھا۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت یوں بھی ہے کہ بلعم اہال یمن سے تھا۔ اللہ نے اس کواپئی آیات عطافر مائیں اوراس نے ان کو چھوڑ دیا' اور حضرت ابن عباس سے تھا' آیات عطافر مائیں اوراس نے ان کو چھوڑ دیا' اور حضرت ابن عباس سے تھا' بہر حال بیسب با تیں اسرائیلیات ہیں کوئی بھی پائے شوت کو نیش پہنچتی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر و اسے مروی ہے کہ بو حضرت عبداللہ بن عمر و اسے میں کہ آئے خضرت عبداللہ بن عمر و اسے کہ بیر کہ سے ایک اورادہ ہوا اسلام کی دعوت دی اوراسے میں اوراسے میں ان کے ارب کا ارادہ ہوا کہ مراکبات کی خرائی تو اسلام کی دعوت دی اوراسے میں جب اسے بدر کے واقعات کی خبر الی تو اسلام کا ارادہ چھوڑ دیا اور طائف میں جا کرمراگیا۔

کہ اصلام قبول کرے لیکن جب اسے بدر کے واقعات کی خبر الی تو اسلام کا ارادہ چھوڑ دیا اور طائف میں جا کرمراگیا۔

یدروایت درمنثور (ص۲۳۱ج۳) میں نسائی' این جریز' این المنڈ راورطبر انی وغیرہم کے حوالہ سے نقل کی ہے نیز صاحب درمنثورنے مجاہدسے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعم کو نبوت عطا کی گئی تھی اس نے اپنی قوم سے رشوت لے لی اور ان لوگوں نے بیشرط کر کے رشوت دی کہ وہ آئیس ان کے حال پر چھوڑ دے اور خاموش رہے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے چنانچے اس نے ایسانی کیا۔

بیبات قبالکل بی غلط ہے کیونکہ حضرات انبیاء کرام سے آس تم کے اُمور کاصادر ہونا شری اصول کے مطابق نامکن ہے۔
بہر حال صاحب قصہ جو بھی ہو۔ اس کی تعیین پر آیت کی تغییر موقو ف نہیں ہے جس شخص کا بیر واقعہ ہے وہ اللہ پاک کی
طرف سے آز ماکش میں ڈالا گیا اور وہ ناکام ہوا' اس نے دنیاوی زندگی ہی کو ترجے دی اور اللہ کی آیات کو چھوڑ دیا اور
خواہشات کے پیچھے پڑگیا لہٰذا گمراہ ہوا ای کوفر مایا: وَلَوْشِنْهُ اَلْرُفَعْنَا اُرِفَعْنَا اُرْفَعْنَا اُلْ اُلْمَالِ اُلْمَالُونِ وَ التَّبَعُ هَوٰلَهُ ۔

صاحب جلالین لکھتے ہیں کہ جب بلعم بن باعوراء نے رشوت کے کر حفزت موی علیہ السلام اوران کی قوم کے لئے بدد عاکر دی تو آئی زبان باہر نکل کرسینے پرآگی اوراس کا حال ایہا ہو گیا جیسے کتے کا حال ہے کتے پرحملہ کروت بھی وہ زبان کو کہا تا ہے اوراس کو چھوڑے رہولیعنی حملہ نہ کروجب بھی وہ اپنی زبان کو ہلا تا رہتا ہے۔ بلعم کا بھی ایہا ہی حال ہوگیا۔ زبان نکلنے کی وجہ سے کتے کی طرح زبان ہلا تارہ تا تھا۔ اور بعض مفسرین نے بلعم کی زبان باہر نکلنے کا ذکر نہیں کیا بلکہ یوں فرمایا ہے کہ آیت شریف میں اُسے کتے کی ذات سے تشبیبہ دی ہے۔

کتے کوچھڑکو مارو جھگاؤ۔ تب بھی زبان نکالے ہوئے ہلاتار ہتا ہے اوراگراس سے پچھنہ کہوتب بھی اسکی زبان باہر سےاور ہال رہی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ خواہش کا اتباع اور طلب دنیا کی وجہ سے خص ندکورجس کا آیت میں ذکر ہے کتے کی طرح سے ہوگیا کہ ہر حال میں ذلیل ہی ذلیل ہے ختب اور ذلت میں کتے کی مثال دی گئی ہے۔

آیت شریفہ میں ہرائ شخص کی خمت ہے جس کواللہ تعالی اپنی آیات عطافرمائے اور انہیں چھوڑ کردنیا کا طلب گار ہوجائے اور اپنی خواہش کے چیچے لگ جائے اور کفر کواختیار کرے اس لئے فرمایا: فیلک مکٹن الْقَوْمِر الَّذِینَ کُنْ بُوْلِ پالِیْتِنَا بیان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جمٹلایا۔ پھر فرمایا۔

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَقَلَهُ فِي يَتَفَكَّرُونَ (كرقصه بيان يَجِعُ تاكراكُ فيحت حاصل كرين)

فرکورہ داقعات میں عبرت اور موعظت توسب ہی کے لئے ہے کین خاص کر یہودیوں کے لئے اس اعتبار سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا موقعہ زیادہ ہے کہ انہیں بنی اسرائیل کے پُر انے داقعات معلوم تنے اور آنخضرت سرور عالم علی ہے کہ انہیں دواقعات کی انسان نے نہیں بنائے شخے دہ داقعات آپ نے بنادیئے تواس سے ظاہر ہوگیا کہ آپ کودی کے ذریعہ بنائے گئے ہیں۔ یہودیوں کو یہ بات سوچنا جا ہے اگر داقع سوچیں اور ضداور ہے دھری سے کام نہیں آوان کا ضمیر انہیں ایمان لانے پرمجور کردےگا۔

مَنْ يَهُدِ اللهُ فَهُو الْمُهْتَدِئَ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَإِكَ هُمُ الْغَسِرُونَ ٥ وَلَقَدُ

جے الله مرایت دے سو وہی مرایت پانے والا ہے اور وہ جے مگراہ کرے تو بدلوگ ہیں نقصان میں پڑنے والے اور محقیق

ذَرُأْنَالِجَهُ نُمُكُثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُ مُقُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُ مُ

ہم نے پیدا کیا جہنم کے لئے بہت سے جنات کو اور بہت سے انسانوں کؤان کے دل ہیں جن سے وہ سجھے نہیں اور ان کی

ٱعْيُنَ لَا يُبْحِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ إِذَانٌ لَا يَهْمُونَ بِهَا ۖ أُولَلِكَ كَالْاَنْعَامِ بِلْ هُمْ

آ تکھیں ہیں جن ہے وہ ویکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں کی لوگ چو پایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ

أَضَالُ أُولِيِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ@

ان سے بڑھ کر بداہ ہیں ایسے لوگ غفلت والے ہی ہیں

انسانون اورجنون میں ایسے لوگ ہیں جو چو یا یوں سے زیادہ گمراہ ہیں

قضعه بین اس سے پہلی آیات میں ایک ایسے خص کاذکر فر مایا جے اللہ نے اپنی آیات دی تھیں اس نے عالم ہوتے ہوئے دنیا کی محبت میں ان آیات کو چھوڑ دیا اور خواہشات کے چیچے لگ گیا' اس آیت میں عمومی طور پر ہدایت اور گراہی کے بارے میں حقیقت واضح فرما دی (دیگر آیات میں بھی میمضمون بیان فرمایا ہے)' اور وہ یہ کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے بدایت اور صلالت بدایت اور صلالت اور کر آیات اور صلالت اور صلالت اور کر آیات اور صلالت اور کی اور دسولوں کے ذریعہ ہدایت اور صلالت

دونوں کے راستے واضح فرماد نے ہیں اور ہندوں کو اختیار بھی دیا وہ اپناس اختیار کو خیر میں بھی لگا سکتے ہیں اور شرمیں بھی جو اپنے اختیار کو غلط استعال کرتے ہیں اور گراہی کے راستے پر چل دیتے ہیں ان کے لئے آخرت میں عذاب شدید ہے 'جو لوگ اپنے اختیار کا غلط استعال کرتے ہیں ان کو جتنا بھی سمجھایا جائے بات بھے کا ارادہ نہیں کرتے اس لئے ہدایت کی بات کو سمجھتے ہی نہیں اور جو ہدایت کی بات کی ان میں پڑتی ہیں ان کو سننے کے طریقے پڑئیں سُٹھنے 'اگر ہدایت اور رشد وحق کی کوئی بات کان میں پڑجا ہے تو ساری سُنی اُن می کر دیتے ہیں اور ہدایت قبول کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے 'سننے کی قوت تو ہرباد کر ہی دی دیکھنے ہیں تو ساری سُنی اُن می کر دیتے ہیں اور ہدایت آتے ہیں اور مجز ات کونظر وں سے دیکھتے ہیں تو تھا اوارادۃ اند ھے بن جاتے ہیں اور ہدایت سے دور بھا گتے ہیں۔ گوخالق ہم چیز کا اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن بندے اپنے اختیار سے خیر وشراور ہدایت و ضلالت والے بنتے ہیں۔

ولله الكسمافي الحسنى فادعوه بهام وذكرو الكنين يلوكون في السماية

سَيُجْزُونَ مَا كَانُوْايِعْمَلُونَ@

عقريب أن كوأن اعمال كابدله دياجائ كاجوده كياكرت ته

الله تعالی کے لئے اساء منی ہیں اسکے ذریعہ اس کو بکارو

فضميد: علامةرطبى في الى تفير مين (ص ٢٥٥٥ ع) آيت بالاكاسب نزول بتاتے ہوئے لكھا ب كمسلمانون

ميس ايك مخص نماز مي يَا رَحْمَنْ يَا وَجِيمُ كهدر باتفا مكر مدك ايك مشرك في كن لياتو كهن لكا كم معلية اور ان كسائقى يول كہتے ہيں كہ ہم ايك بى رب كى عبادت كرتے ہيں حالانكد وفض ايسے الفاظ كهدر باہے جن سے دورب كا الكارنامجهين رابيا بالريدة يتنازل مولى-

اس آیت میں بیارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے لئے اچھے اچھے نام ہیں ان کے ذریعہ اسے پکار وُ پکار وافظ فَادْعُوهُ كاترجمه ب اوربعض حفرات نے اس كاترجمه يول كيا ہے كماللدكوان نامول سے موسوم كرو\_ دونول طرح ترجمه كرنا وُرست ہے۔اللہ تعالیٰ کے لئے اساء حنیٰ ہیں۔ بیصنمون سورہ بنی اسرائیل کے ختم پراور سورہ حشر کے ختم پر بھی نہ کور ہے۔ البدتعالي كواسائے حتى كے ذريعه بكارنا۔ان اساء كے ذريعه الله تعالى كا ذكركرنا اوران اساء كے توسل سے الله تعالى سے دعاء مانگنامیسب فسادُعُوهُ بِهَا عِموم مِن آجاتا ہے۔ سیح بخاری (ص۹۳۹ج۲) میں ہے کدرسول الشفالی نے ارثادفر ما يله: لِلله تسعة وتسعون إسمًا مائة إلا وَاحدًا لا يحفظها احدّ إلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ (لِعن الله كايك کم سولینی نانوے نام بیں جو خص انہیں یادکرے گا ضرور جنت میں داخل ہوگا)۔ اور سی مسلم (ص ۲۳۳۶۲) میں ہے۔ مَنْ أَحْصَاهَا وَحَلَ الْجَنَّةَ (ليني جس فال نامول كوشار كرلياوه جنت مين واظل موكا)

امام بخارى رحمة الله علي فرمات بيل كم من احصاها من حفظها كمعنى من بيسنن ترفى من الحصاها والمعانية نام ندکور بیں اورسنن ابن ماجہ میں بھی ہیں لیکن ان میں بعض اساءوہ ہیں جوتر مذی کی روایت میں نہیں ہیں اور دیگر کتب حدیث میں بھی بعض اساء فدکور ہیں جو تر فدی کی روایت کے علاوہ ہیں۔اس لئے حضرات محد ثین کرام نے فر مایا ہے کہ حدیث کامقصود بنہیں کہ اللہ کے صرف ننا نوے نام ہیں بلکہ حدیث کا مقصد سے کہ جو مخص کوئی سے بھی ننا نوے اسانے صنى كويادكر \_ كاوه جنت يس داخل موكار قبال المحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح البارى فالمراد الاحسار ان دخول الجنة باحصاء ها لا الا خبار بحصر الاسماء \_ ( حافظ ابن جرفتح الباري من لكصة بين كم مرادیہ ہے کہ جنت کا داخلہ اسائے مبارکہ کے یادکرنے پرہے بیمطلب نہیں کے صرف شارکر لینے سے جنت میں داخلہ کی فضیلت ہے) حضرات محدثین کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ بیاسائے حسنی جو کتب حدیث میں بیجا ہیں خود حضور اكرم علية نے ارشاد فرمائے میں یا بعض رواق حدیث كے ساتھ ملاكرروایت كردیا ہے اگر ایبا ہے تو ان اساء عاليه كاذكر حديث مين مدرج موكاليكن چونكدان اساء مين اكثر ايسے بين جوقر آن اور حديث مين بالضريح موجود بين اور بعض ايسے ہیں جوآ یات اور احادیث کے مضامین سے متفاد ہوتے ہیں اس لئے ان کو یاد کرنا اور دعاء سے پہلے حمد وثناء کے طور پران کویژه لینا قبولیت دعاء کاوسیله ضرور ہے۔

علامه سيوطي رحمة الله عليه نے جامع صغير ميں بحواله حلية الاولياء حضرت على رضى الله عنه سے حديث على كى ہے۔ إِنَّ لِللَّهِ تسْعَةً وَّتِسْعِينَ اِسْماً مَائه غير وَاحِدة إِنَّهُ وِتُرَّ يُحِبُّ الوتُرَ وَمَا مِنُ عَبْدٍ يَدْعُوالِهَا إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ المُجَنَّةُ اس مِس بھی یدعوبھا کاایک مطلب تووہی ہے کان اسلوک ذریعاللہ تعالی کویادکرے اور دوسرامطلب سے ہے کہ ان اساء کے ذریعہ اللہ تعالی سے دُعامًا نگے لیعنی ان اساء کو پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے دُعاء کرے۔

علامه جزري في الحصن الحصين من اس طرح كي احاديث نقل كي بين جن سي اساء البيدكاذ كركر في عدد عاركي

جائة وُعا قبول ہونے كاوعد الله بحوالسنن تر فرى علامہ جزرى نے نقل كيا ہے كدرسول الله علقہ نے ايك فض كو يك ذاالح جكلالِ وَ اللا تُحرَام كُنْتِ ہوئے ساتو آپ نے فرمايا كه تيرى دعا قبول ہوگى تو سوال كرلے بحر بحوالہ متدرك حاكم نقل كيا ہے كدرسول الله والله تحقق برگزرہوا جو يَا آدُ حَمَ الوَّاحِمِينَ بِرُهد باتھا آپ نے فرمايا كه سوال كرالله تعالى شاخ نے تيرى الله كائيك بانگ آئت الله مائخ الله مَا الله كائيك الله تك الله كائيك كائيك كور الله كائيك كائيك كائيك كائيك الله كائيك ك

درمنثور ص ١٣٩ جسم على امام يهم سي الله الله الله الله على الله عنها وركعت ثماز رود حكم و كاكر في لكين الله الم أنهول في يول كها: اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسُالُكَ بِجِمَيْع اَسُماءِ كَ الْحُسُنِى كُلِّهَا مَا عَلِمُنَا مِنْهَا وَمَا لَمُ نَعُلَمُ وَاسْأَلُكَ باسُمِكَ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ الْكِبِيْرِ الْآكْبَرِ الَّذِي مَنْ دَعَاكَ بِهِ اَجَبْتَهُ وَمَنْ سَالَكَ بِه

اسائے حتیٰ کے ذریعہ اللہ کویادکرنے اور اللہ سے مانگنے کا تھم دینے کے بعد ارشاد فرمایا وَ ذَرُوا اللّٰ فِینَ یُلْحِدُونَ فَی اَسْمَایَهِ سَیُجُزُونَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ (اوران لوگوں کوچھوڑ وجواس کے ناموں میں مجروی اختیار کرتے ہیں وہ ان کاموں کا بدلہ یالیں گے جووہ کیا کرتے تھے )

اساءالہ پیس کے روی افتیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے بیں تفیر قرطبی اور تفیر در منثور میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے مشتق کر کے اپنے بتوں کے نام رکھ دیئے سے مثلاً لفظ اللہ سے اللاّ ت زکالا اور لفظ العزیز سے النوزی نکالا اور المثان سے منات نکالا اور ان ناموں سے اپنے بتوں کوموسوم کر دیا 'اور در منثور میں حضرت اعمش سے اسکی تفییر یوں نقل کی ہے کہ یک د خلون فیھا ما لیس منھا بعنی اللہ کے ناموں میں ان ناموں کا اضافہ کر دیتے ہیں جو اس کے نام نہیں ہیں علماء اُمت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اساء تو قیفی ہیں قرآن و حدیث میں جو اساء وار دہوئے ہیں ان کے سواد وسر سے ناموں سے اللہ کوموسوف نہ کیا جائے' بہت سے لوگ اللہ کے نام گلوق کے استعال کر دیتے ہیں اور وہ اس طرح سے لفظ عبد کو چھوڑ کر مُسٹی کا نام لیتے ہیں مثلاً عبد الرحمٰن کو رحمٰن صاحب اور عبد الغفار کو غفار کو کھیں میں میں میں میں کہ کو عبد کر کی کو عبد کر سے کا میں کے خلاق کو کھیں کیا ہو کہ کر کیا ہو کہ کہ کر کیا گلا کے کہ کو کھی کے کہ کی کی کو کھیں کے کہ کے کہ کو کھی کو کھیں کے کہ کو کیا ہو کے کہ کی کو کھیں کے کہ کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کور کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کے کہ کو کھیں ک

ومِنْ خَلَفُنَ أَمْلَةُ يَهْ لُون بِالْحِقِ وَبِهِ يَعْلِ أُون فَوالْبِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

اَجِلْهُ مُوفِياً مِي حَلِيثٍ بَعْلَ اللهُ يُوفِونَ مَن يُضَلِلِ اللهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَكَ لَهُ وَكَ لَهُمُ آيني موسواس كے بعد س بات برايمان لائيں گ۔ اللہ ہے مراہ كرے سوأے كوئى بدايت ديے والانيس اور وہ

قْ طُغْيَانِهِ مْ يَعْنَبُهُوْنَ

انہیں گراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے

## مکڈ بین کوڑھیل دی جاتی ہے اللہ جسے گمراہ کرے اُسے کوئی ہدایت دینے والانہیں

قضعه بین : ان آیات میں اوّل تو یہ بیان فر مایا کہ ہم نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے اُن میں ایک جماعت ایس ہے جو تق کی ہدایت دینے والی ہے۔ یہ لوگ تق کی راہ بتاتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ الفاظ کاعموم جنوں اور انسانوں سب کوشامل ہے۔ ان میں بہت سے لوگ وہ ہیں جنہیں دوزخ کے لئے پیدا فر مایا ان کا ذکر قریب ہی گزرچکا ہے اور یہاں بالتصریح یہ بیان فر مایا کہ ان میں حق کی راہ بتانے والے اور حق کے موافق انصاف کرنے والے بھی ہیں۔

پھر آیات کی تکذیب کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی جونوری پکڑنہیں ہوتی اس سے وہ بیٹ سمجھیں کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور مسلمان بھی ان کے ظاہری حال دیکھ کر ان پرشک نہ کریں۔ دنیا میں ایتھے حال میں ہونا عند اللہ مقبولیت کی دلیل نہیں اللہ تعالی شانہ کا ایک تکوینی قانون استدراج بھی ہے جس کا معنی بیہے کہ انسان اپنے کفراور بد اعمالی میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالی اس کوڈھیل دیتے رہتے ہیں اور اُسے فہر بھی نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہور ہا ہے۔ یہ ڈھیل اُس کے لئے مزید سرکشی کا باعث بنتی ہے اور پھر بھی دُنیا میں بھی گرفت ہوجاتی ہے اور آخرت میں تو اہل کفر

ان کو الانڈنیڈ کی اور ہان کراتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: اور اس کا کو مانے نہیں اور داعی حق کی دعوت دیتا ہے اور آخرت کی یادد ہانی کراتا ہے۔ داعی حق دیوانٹریس ہے۔ اس کے بعد فرمایا: اور کھی نظر فوا فی ملکون النکھون والکھی (کیا انہوں نے آسان اور زمین کی بادشاہت میں فورنہیں کیا) و مانے کتی اللہ مِن شکی اللہ مِن شکی اور اس کے مال و دومری چزیں جو پیدافرما کی بیران بادشاہت میں فورنہیں کیا) و مانے کتی اللہ مِن شکی اور اور کیانہوں نے اس برخورنہیں کیا کہ مکن ہے اجل قریب ہی آئی میں اور زمین کیا کہ مکن ہے اجل قریب ہی آئی ہی ہو) اگر زمین کے بارے میں فورکرتے اور اللہ کی بادشاہت کے مظاہرے و کھتے اور دومری مصنوعات و کلوقات میں تذہراور تفکر کرتے تو سرحہ لیے کہاں چیزوں کا خالق و مالک و صدہ لاشریک ہے کیم ہے اور مد تراورا کریفورکرتے کہ مکن ہے ماری موت کا وقت قریب ہوتو موت کے بعد کے حالات کے لئے فکر مند ہوتے اور ما بعد الموت کی زندگی کے لئے ملکرتے کیکن بے فکری نے نو کر میں کیا گئر مند ہوتے اور نہ اس کے لئے فکر مند ہوتے اور نہ اس کے کہ کو کی کے کہ کے کہ کو کی کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کی کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کے کہ کور کے کہ کو کہ کور کی کو کہ کو

ان کوقر آن صاف صاف با تیں بتا تا ہے ت کا اعلان کرتا ہے اس کی دعوت میں کوئی پوشید گی نہیں ہے آسکی فصاحت و بلاغت مسلم ہے اس سب کے باوجود جولوگ اسے نہیں مانے آگے آئیں کیا انتظار ہے۔ اب اس کے بعد کون کی ایس بلاغت مسلم ہے اس سب کے باوجود جولوگ اسے نہیں مانے آگے آئیں کیا انتظار ہے۔ اب اس کے بعد کون کی ایس کے جس پر وہ ایمان لائیں گے ہوئے چونکہ ماننے کا ارادہ نہیں ہے اس لئے برابر حق سے مندموڑ ہے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا من یکھ نے لیا اللہ فکلا ھالوی گئے (جے اللہ گراہ کرے سوائے کوئی ہدایت دینے والانہیں) ویک دوہ اپنی گراہی میں کوئی ہدایت دینے والانہیں) ویک دوہ اپنی گراہی میں بیٹ کے دوہ اپنی گراہی میں بیٹ کے ہوئے ہیں اگر ای پر مریں گرود دائی عذاب میں جتال ہوں گے۔

ينْ كُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا قُلْ إِنَّا عِلْمُهَاعِنْدُ رَبِّنْ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا

وہ آ پ سے قیامت کے بارے میں موال کرتے ہیں کذار کا واقع ہونا کب ہے؟ آپ فرماد یجئے کدار کا علم صرف میر سے دب کی پاس ہے اس کے وقت پر

إِلَّاهُوْ تَقُلُتُ فِي السَّمَاوِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَ اللَّهُ لَكُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ

ون ظاہر فرمائے گاؤہ آ مانوں میں اور مین میں بھاری پڑجائی تمہارے پاس جا کہ ہوا جائے گاوہ آپ سے وال کرتے ہیں کہ

عَنْهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْكَ اللهِ وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ التَّأْسِ لَا يَعْلَمُونَ @

آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے

قیامت کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ کے سواکسی کومعلوم ہیں ہے وہ اچا تک آجا میگی

قفسي : چونکه ني اکرم علی تو حيدي دوت كماته قيامت كي بار يدن بهی خبردية تقاوراس كاحوال واهوال بتاتة تقاس ليئمشر كين قيامت كي بار يدن بهی طرح طرح كي با تين نكالت تقوه كهته تقي كه جب گل مرخ که ماری بدیون کا چورا چورا به وجائے گاتو كيا بهم دوباره زنده بهول گي؟ اوراس كى تكذيب كے لئے يول بهی كهته تقي هلذا المو عُدُ إِنْ مُحنتُهُم صَادِ قِيْنَ (كه قيامت آنے كا جو وعده به كب پورا بهوگا) اس كا مطلب وقت كا بو چهنانه تقل بلكه وقوع كا انكار كرنا تقا۔ امتداوا جل سے عدم وقوع اورعدم امكان پر استدلال كرتے تقديدان كي جمائت كى كى چيز كا دريس آنا عدم امكان اورعدم وقوع كى دليل نبيل به رسول الله علي الله علي الله على ا

وَلَكِنَ اللَّهُ النَّالِي المَعْلَمُونَ (ليكن بهت فَ لُوَلَ نبيس جانة) كمالله تعالى في اس كاعلم صرف الله على لئ ركها كسى نبي بافرشته ونبيس ديا-

ایک مرتبه حضرت جرائیل امین علیه السلام انسانی صورت میں نبی اکرم علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند

سوال كنة جن ميس سائك سوال يقاك قيامت كب آئ كي آپ فرايا: مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ (جس سے سوال كيا كرواه ا بخارى وسلم)

لین اس بارے بین بی سے برای کی سے برای کی سے برای کی کھتے ہیں کہ حوال کر نیوالوں کے سوال کا یہ مقصد ہوسکتا ہے کہ اگر آپ واقعی رسول ہیں قوشعین طور پر آپ بتادیں کہ قیامت کب آئے گی۔ کیونکہ ان کے خیال ہیں نبوت کے لوازم بیس ہے کہ اگر آپ واقعی رسول کو قیامت کا علم ہونا چا ہے اللہ تعالی نے ان کی تر دیفر مائی اور بتادیا کہ اس کا علم مرف اللہ کو ہیں کہ رسول کا نہ جا نتا منصب رسالت کے خلاف نہیں ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں۔ وَ بَعْ ضُعْهُمْ مَ یَوْءَمُ اَنَّ الْحِلْمَ بِدالِکَ مِنْ مُعْلَى الله مَعْنَى الله مَانِ مِنْ الله مَعْنَى کہ مِنْ الله کُورِ مَعْنَى الله کُورِ مَعْنَى الله کُورِ مَانَ الله کُورِ مَعْنَى الله کُورِ مُعْنَى الله کُا کہ قیامت آ جائے گی اوروہ اس میں الله کہ کا کہ قیامت آ جائے گی اوروہ اس میں الله کہ کا کہ قیامت آ جائے گی۔ (مُعْنَى جُنَى الله کُورِ کُور

قُلْ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضًا إِلَامًا شَآءَ اللهُ وَلَوْكُنْتُ اعْلَمُ الْعَيْبَ

آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے لئے کمی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا

كَاسْتَكُنْ رُفُونَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَامَتَنِي السُّوْءُ إِنْ آنَا إِلَانَ إِيْرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ

تو بہت سے منافع حاصل كر ليتا اور جھے كوئى نا گوار چيز نه يجنى من توان لوكوں كوصرف بشارت ديے والا اور ڈرانے والا موں

يُؤْمِنُونَ ٥

جوايمان ركعتي

آپ فر ماد بیجئے کہ میں اپنے لئے کسی نفع وضرر کا مالک نہیں ہوں اور نہ غیب جانتا ہوں

قضعه بيو: اس آيت ميس اقل تونى اكرم عليه كوخطاب فرماكريدار شادفر ما ياكر آپ لوگوں كو بتاديس كرميس اپنے لئے ذرا بھى كى نفع ياكسى ضرر كاما لكنيس بول الله كى مشيت اورائكى تضاء وقد ركے موافق ہى مجھ نفع وضرر پنچتا ہے۔ مجھا ين

نفع اور ضرر کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے آپ سے بیاعلان کرادیا تا کہ لوگ آپ کواللہ کا بندہ سمجھیں اور بیجی یفتین کریں کہ آپ کو جو نفع ونقصان پہنچا ہے وہ صرف اللہ کی مشیت سے پہنچا ہے نفع اور نقصان کے بارے میں آپ کوکوئی اختیار نہیں۔

بندوں کو اللہ تعالی نے جوعلم وقیم اور تدبیر محنت اور کوشش کا اختیار دیا ہے جس کے ذریعہ کھے فائدہ ہوجاتا ہے یا کسی ضرر سے نے جاتے ہیں اس طرح کا اختیار رسول اللہ علیہ کوشی تھاان تد ابیر اور اسباب کے اختیار کرنے اور اعضاء جوارح کو حرکت دیے سے جو کچھ نفع حاصل ہوجاتا ہے یا بعض مرتبہ کوئی نقصان پہنے جاتا ہے تو بیسب اللہ کی مشیت کے تابع ہے خود مختار نہیں ہے لفظ اللہ ما شآء الله کی ریفییراس صورت میں ہے جبکہ استنام تصل ہو۔ قال فی الروح آئ ا فوقت مشیستہ سُبہ کا نہ کہ استنام تعلی ہو۔ قال فی الروح آئ ا فوقت مشیستہ مشیستہ استنام تعلی من ذیاک فائنی حین اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کہ بمشیستہ ا

اوراگرائشٹناء منقطع لیا جائے تو اس کا بیمعنی ہوگا کہ جو پچھاللہ تعالیٰ کی مشیت ہے بس وہی ہوگا میرااختیار پچھ بھی نہیں۔(راجع زُوح المعانی ص۲۶اج ۹)

انذار دہشیر کا کام امر شرع ہے دنیا میں نفع دضرر پہنچنے سے اس کاتعلق نہیں ہے۔اورتشریعی اوامر دنو اہی اورتبلیغی احکام کاتعلق منصب نبوت سے ہے' جوشخص نبی اور رسول ہواُ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے بیکوئی شرعی یا تکوینی قانون نہیں۔

# رسول الله عليه كالمعلم غيب كلى ثابت كرنيوالوں كى تر ديد

وقد جاهر بالكذب بعض من يدعى فى زماننا العلم وهو متشبع بما لم يعط أن رسول الله عليه الله على كان يعلم متى تقوم الساعة قيل له فقد قال فى حديث جبرئيل ما المسئول عنها بأعلم من السائل فحرفه عن موضعه وقال معناه انا وانت تعلمها وهذا من اعظم النجهل واقبح التحريف (الى ان قال) ثم قولة فى الحديث ما المسؤل عنها بأعلم من السائل يعم كل سائل ومسئول عن الساعة هذا شانهما ولكن هؤلاء الغلاة عنهم أنّ علم رسول الله منطبق على علم الله سواء بسواء فكل ما يعلمه الله يعلم رسوله والله تعالى يقول: وممن حَولكم من الأعراب مُنَافِقُون وَمِن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلهم وهذا فى براءة وهى من اواخر ما نزل من القرآن هذا والمنافقون جيرانه فى المدينة انتهى بحذف.

لیحی تمہارے گرداگرددیہا توں میں ہے منافقین ہیں اور اہل مدینہ میں ہو وہ لوگ ہیں جو نفاق میں خوب زیادہ آگے ہو ھے ہوئے ہیں آپ انہیں نہیں جانے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا آپ انہیں نہیں جانے ہم انہیں جانے ہیں حالا نکہ وہ آپ کے پڑوی تھے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ آیت کی اس واضح تصریح کے بعد پھر ہمی یوں کہنا کہ رسول کاعلم اللہ تعالی کے برابر ہم اسر قرآن مجید کا انکار ہای لئے ملاعلی قاری رحمة الله علیہ خورہ بالا عبارت کے بعد لکھتے ہیں: وحس اعتقد تسویہ علم الله ورسوله یکفر اجماعًا کما لا یخفی لیمن جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علی ہے کام برابر ہے قبالا جماع اسے کا فرکہا جائے گا۔

آج كل ايك الى جماعت ہے جويد كہتے ہيں كدرسول الله علي الله تعالى كالم الله تعالى كے لم كر برابر ہے مرف عطائى اور غير عطائى كا فرق ہے يد أن لوگوں كى محرابى ہے۔ ملاعلى قارى رحمة الله عليه الموضوعات الكبير ميں بعض الى آيات و احادیث درج كرنے كے بعد جن سے رسول اللہ عليہ كے علم كلى كنفى ہوتى ہے تحريفر ماتے ہيں: ولا ديب ان المحامل له و لاء على هذا الغلو اعتقادهم انه يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة وكلما غلوا كانوا اقرب اليه واخص به فهم اعصى الناس لامره واشدهم مخالفة لسنته وهو لاء فيهم شبه ظاهر من النصارى غلو على المسيح اعظم الغلو وخالفوا شرعه ودينه اعظم المخالفة والمقصود أن هو لاء يصدقون بالاحاديث المكذوبة الصريحة ويحرفون الاحاديث الصريحة والله ولى دينه فيقيم من يقوم له بحق النصيحة

مر جمہ: اوراس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کے اعتقاد میں جو فلو ہے اس کی وجہ سے یہ اعتقادر کھتے ہیں کہ یہ فلوان کے گناہ کو معاف کراد کے گاور ہتنا ہی زیادہ فلوکریں گے آنحضرت علیہ فلوان کے گناہ کو معاف کراد کے گاور ہتنا ہی زیادہ فلوکریں گے آنحضرت علیہ فلوان کے گناہ کو معافی اور آپ کے خصوصین میں شارہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب لوگوں سے بڑھ کرآپ کی نافر مانی کرنے والے ہیں اور آپکی سنت کی مخالفت میں سب لوگوں سے زیادہ فلوکیا۔ اور ایک دین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ فلوکیا۔ اور ایک دین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ فلوکیا۔ اور ایک دین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ فالوکیا۔ اور ایک دین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ فلوکیا۔ اور ایک دین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ فلوکیا۔ اور ایک دین اور شریعت کے بارے میں بہت زیادہ فلوکیا۔ اور ایک دین اور شریعت کے بارے میں اللہ ایک دین کاولی ہوئی مقرر فرما تا ہے جو نیم خوابی کے لئے قائم ہو۔ اھ

بعض جاہل یوں کہد ہے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آیات واحادیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیقہ کو ہر چیز کاعلم نہیں دیا گیا ہے۔ کہ کہ جرچیز کاعلم نہیں دیا گیا ہے۔ کہ کہ جرچیز کاعلم نہیں دیا گیا ہے۔ کہ بلکہ احادیث شریفہ کی تصریحات کے خلاف ہے حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے ارشاد فر مایا کہ میں تمہیں بانی بلانے کے لئے پہلے سے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا جو میر بے پاس سے گزرے گائی لیا نے کے لئے پہلے سے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا جو میر بے پاس سے گزرے گائی لیا گاور جو پی لے گا بھی پیاسانہیں ہوگا۔ ضروراییا ہوگا کہ پھلوگ میر بے پاس آئیں گے جنہیں میں گزرے گائی اور وہ بھی جھے پیچانتے ہوں کے پھرمیر بے اورا کے درمیان آڑدگا دی جائے گی میں کہوں گا کہ یہ میر بے لوگ ہیں جواب میں کہا جائے گا کہ بلا شبہ آپنیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی با تیں نکالی تھیں اس پر میں کہوں گا کہ دور ہوں دور ہوں جنہوں نے میر بے بعداً دل بَدل کر دیا (اس ادل بدل کرنے میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے علم کے برابر قرار دے دیا) (مشکو قالمصانے ص ۱۳۸۸ از بخاری وسلم)

نیز شفاعت کے بیان میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں سجدہ میں پڑ جاؤں گااورا پنے رب کی وہ ثناءو تخمید بیان کروں گاجواللہ مجھے سکھادے گاجنہیں میں اس وقت نہیں جانتا (ایسناً)

ان دونوں حدیثوں ہے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جواس دنیا میں آپ کے علم میں نہیں لائی گئیں وہ وہاں آ ترت میں ظاہر ہوں گی اہل بدعت پر تعجب ہے کہ وہ عقیدت کے غلومیں آیات واحادیث کونہیں جانتے اور دعوی اُن کا بیہ ہمیں رسول اللہ علی ہے ہے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی ہے کہ ہمیں رسول اللہ علی ہے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں۔ ھداھم اللہ تعالٰی اِلٰی الصواط المستقیم صواط اللہ ین أنعم علیهم من النبیتن والصدیقین والشهداء والصالحین۔

#### هُوَالَّذِي خَلَقًاكُمْ مِنْ تَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَالِيمُنُكُنَّ الِّيُهَا اللَّهِ الْمُ

وبی ہے جس نے جہیں ایک جان سے پیدا کیا اور ای سے اس کا جوڑا بنا دیا تاکہ وہ اس کے پاس شکانہ کڑے۔

فَلْتَاتَغُشُّهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَوْيُفًا فَمُرَّتْ بِهِ ۚ فَلَيَّا آثَقَلَتْ دَّعُوا اللهُ رَبُّهُمَّا

چرجباں نے جوڑ کو دھانکا تو مورت کو ہلکا ساتھ ل رہ گیا۔ چروہ اس کو لئے ہوئے چلق چرتی رہی۔ چرجب وہ دِسی کو ووٹوں اللہ سے دعا کرنے گے جوان کارب بے

لَبِنْ اتَيْتَنَا صَالِكًا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشَّكِرِينَ ۖ فَلَيَّا النَّمُنَا صَالِكًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء

كاكرآب ني بمين هي سالم بي عطافر مادياتو بم شكركر في والول من سع بول كري جرب الله في الأرقيح سالم بجوعطافر مادياتو بموي الله على الله كالترشيك

فِيْمَا النَّهُمَا فَتَعْلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ •

قرار دیے گئے سواللہ برز ہان کے شریک بنانے سے

# بیوی قلبی سکون کے لئے ہے

قضعه بيو: ان آيات ميں اول تو الله جل شاخف اولاد آدم كى تخليق كاتذكره فر مايا - پہلے حضرت آدم عليه السلام كوپيدا فر مايا - پھر جب انہوں نے تنہائی محسوس كى اور طبعى طور پر اُنس و اُلفت كى ضرورت محسوس كرنے كھے تو ان كى بائيس پسلى سے اُن كاجوڑ اپيدا فر ماديا - جس كانام حوّاء تھا۔ اس جوڑ ہے كی ضرورت طاہر فر ماتے ہوئے ارشاد فر مايا لِيَسْمُنَ اِلَيْهَا تاكده اپنے جوڑ ہے كے پاس قرار بكڑے ۔ تھكامانده اپنے گھر ميں آئے تو اپنے گھر كو آرام كى جگديائے۔

سورہ روم میں فرمایا: وَمِنْ الْمِیْمَ اَنْ هَلَیْ اَلْمُوْمِیْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

سورہ اعراف میں لیکسٹن الکیھا فرمایا۔ اور سورہ روم میں لیکسٹنٹو الکیھا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی ازدوا ہی ازندگی کا مقصد اصلی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے مانوں ہواور زندگی پرسکون ہو۔ آپس میں مجت اور ہمدردی کے تعلقات ہوں۔ بہت سے مردعورتوں کے لئے مصیبت بن جاتے ہیں اور بہت عورتیں مرد کے لئے سوہان رُوح بن جاتی ہیں۔ یہ ازدوا بی مقصد کے خلاف ہے۔ جن میاں بیویوں میں کخی ہوہ ہاں سکون کہاں اور یہ سکون وہیں ہوسکتا ہے جبکہ خلاف طبح امور میں فریقین تحل اور برداشت سے کام لیں۔ نکاح کرتے وقت اچھی طرح دیکھ بھال کر نکاح کریں۔ مال اور حسن و جمال ہی کوئی دیکھیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اس میں جوڑ بیٹھے گایا نہیں؟ جمال ہی کوئی دیکھیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اس میں جوڑ بیٹھے گایا نہیں؟ دونوں محبت والفت کی راہ پر چل سکیں گے یا نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور علی ہو ۔ نام ارشادفر مایا کہ جب تمہارے یاس کوئی ایسا شخص پیغام لائے جس کے دین اورا خلاق کو پہند کرتے ہوتو اس سے نکاح کردینا ارشادفر مایا کہ جب تمہارے یاس کوئی ایسا شخص پیغام لائے جس کے دین اورا خلاق کو پہند کرتے ہوتو اس سے نکاح کردینا

اگرایباند کرو گے توزین میں بڑا فتناور (لبا) چوڑ افساد موجائے گا۔ (رواہ التر مذی)

حضرت معقل بن بیاررضی الله عنه کی روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کروجو محبت دالی بوجس سے اولا دزیادہ پیدا ہو کیونکہ بن تہاری کثرت پردوسری امتوں کے مقابلہ میں فخر کروں گا۔ (رواہ ابوداؤ د) دونوں میاں ہوی محبت کے ساتھ رہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں اور ایک دوسرے کی رعایت کریں ، نا گوار بول سے درگز رکرتے رہیں۔ یہی اسلم طریقہ ہے اور اس میں سکون ہے۔

میال بیوی آئیس میں کس طرح زندگی گزاریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علي في ارشاد فرمايا كم مؤمن بنده (اين) مومن (بيوى) ي بغض ندر كه\_اكراس كى كوئى خصلت نا كوار بوكى تودوسرى خصلت بيندآ جائے گی۔ (رواه مسلم ص ۵ ٢٥٥)

نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے میکھی روایت ہے که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے وہ کی بھی طریقہ پر تیرے لئے سیدھی نہیں ہو عتی اگر تجھے اس سے نفع حاصل کرنا ہے تو اس صورت میں حاصل كرسكتا ہے كداس كا ميزها بن باقى رہے۔اورا كرتواہے سيدهى كرنے كلے گا توتور فے كا اوراس كا توڑوينا طلاق دينا - (رواه سلم ص ۵ مرم ج1)

نیز حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ب كرسول الله علي في ايشاد فرمايا كمالل ايمان مل سےسب زیادہ کامل لوگ وہ ہیں جوسب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں اورتم میں سب سے بہتر وہ ہیں جواپنی عورتوں کے لئے بسے بہتر ہیں (رواہ الرفدی)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس محض کو جارچیزیں دے دی كنكي اسے دنياوآ خرت كى بھلائى دے دى گئى۔

ا-شكرگزاردل ٢-ذكركرنے والى زبان ٣-تكليف برصركرنے والابدن

٧-اوراليي يوى جوايني جان مل اورشو مرك مال مل خيانت كرناندجا متى مور (رواه البيمقي في شعب الايمان) حفرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ کے ارشاد فرمایا کہ جوعورت یا پنج وقت کی نماز برجے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عصمت محفوظ رکھے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے (جونثر بعت کے خلاف نہ ہو ) تو جنت كي جس دروازه سے چاہداخل ہوجائے۔ (مشكلوة المصابح ص ٢٨١)

سیچندا مادیث جوجم نے ذکری ہیں ان میں آپس کی مجت اور حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزار نے کے اُصول بتا دیئے ہیں ان پرعمل کریں تو انشاء اللہ تعالی دونوں میاں ہوی سکھ سے رہیں گے اور میاں ہوی بننے کا جو کیف اور سرور ہے اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے اور زندگی بھر محبت کے ساتھ نباہ ہوتار ہے گا۔

میاں بوی میں جو بھی بداخلاق ہوتا ہے۔ دوسرے کے لئے مصیبت بن جاتا ہے جومقعد نکاح کے خلاف ہے۔ جَعَلا لَهُ شُوكَاءَ فِيما اتا هُمَا سِيكون مُر ادين انبيان فران كابدك الله تعالى ف انسان کو ایک جان سے پیدا فر مایا اور ای جان سے اس کا جوڑا بنایا مشرکین کا حال بیان فر مایا جو اولا دکی وجہ سے شرک کی صور تیں افتیار کر لیتے ہیں ارشاد فر مایا فکلیا آنگنگ کھیا گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ جب مرد نے عورت کوڑھا لکا لینی قربت اور مباشرت کی تو حمل رہ گیا ابتداء یہ حمل خفیف اور ہلکا ہوتا ہے جبے پیٹ میں لے کرعورت آسانی سے جاتی پھر تی ہے۔ فکٹیا الفکات دیمکو کا انتہا گئی گئی گئی گئی گئی اللہ کے مورت ہو جمل ہوگی تو وفوں میاں ہو کی اللہ سے کو عام کرنے گئی کہ اگر آپ نے ہمیں سے دونوں میاں ہو کی اللہ سے کو عام کرنے گئی کہ اگر آپ نے ہمیں سے حمل کی وجہ سے عورت ہو جمل ہوگی تو مون کی گئی اللہ کا کہ کا کہ اگر آپ نے ہمیں سے موں گی فکٹی اللہ کا کہ کہ اگر آپ نے ہمیں سے موں گی فکٹی اللہ کا کہ جاتے گئی کہ عطافر ما دیا تو اللہ کی اس جمل ہوگی کے عطافر ما دیا تو اللہ کی اس جس کن لوگوں کے شرک کا بیان ہواں کے بارے میں بعض روایات میں ہوں ماتا ہے کہ جیسے شروع آ ہے۔ میں صورت آ دم علیہ السلام اور حضرت حواطیہ السلام کا ذکر ہے اور وہ یہ کہ شیطان کے بنانے سے حضرت ہوا ہے کہ کہ کہا کہ اس جو کہ پیدا ہواں کا نام عبدالحارث دکھا کہ اس کے دورہ یہ کہا کہ اب جو بچہ پیدا ہواں کا نام عبدالحارث رکھا۔ اس کی کہا کہ اب جو بچہ پیدا ہواں کا نام عبدالحارث رکھنا۔ اس طرح وہ زندہ ورہ گا۔

مفسراین کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اول تو اس قصہ کو مرفو عالقل کیا ہے پھراین جریر کے حوالہ ہے اس کو حدیث موقوف
ہتایا ہے۔ اور موقوف ہونے کے بعض شواھد پیش کئے ہیں پھر لکھا ہے کہ بدروایت موقوف ہے صحابی کا قول ہے ممکن ہے کہ
صحابی (سمرہ بن جندب) نے بعض اہل کتاب ہے یہ بات حاصل کی ہوجو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جیسے کعب احبار اور
وہب بن مدبہ رحمہ اللہ تعالی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے بھی پھی سلم رحمنقول ہے کہ حضرت آدم وجوا علیما السلام
نے اپنے بچہ کا نام عبد الحارث رکھ دیا تھا مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ سب اہل کتاب کے آثار سے لیا گیا ہے۔ ہمارے
نزدیک یہی بات درست ہے کیونکہ آیت میں تثنیہ کا صیفہ ہے جس میں میاں بیوی دونوں کا ذکر ہے اور حضر ات انبیاء کرام
علیم السلام سے شرک خفی یا جلی کا صدور نہیں ہو سکتا۔

اب بیروال پیراہوتا ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہے اور اس میں کن لوگوں کا حال بیان کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت حسن (بھری) ہے منقول ہے کہ اس سے یہودونسار کی مراد ہیں اللہ تعالی نے انہیں اولا دعطافر مائی تو ان کو یہودی اور نصرانی بنادیا مفسرابن کیرفر ماتے ہیں: و هو من أحسن التفاسير وأولی ما حملت عليه الآية (كہيسب سے اچھی تفسیر ہے اور آیت کواس رمحلول كرنا أولى ہے)

تفیر در منثور ص۱۵ می ۲ میں حضرت این عباس رضی الله عنما سے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ شرک کرنے والی بات حضرت آ دم علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے ان کے الفاظ یہ ہیں: عن ابن عباس قال ما اشرک آدم ان اولها شکرو آخر ها مثل صربه لمن بعدہ ۔ یعنی حضرت آدم نے شرک نہیں کیاان کے بارے میں آیت کا اول حصہ ہمں میں شکر کا بیان ہوا کہ ہور اور شرک اختیار کیا)

اولا دکوشرک کا فرر بعید بنانے کی تروید: ندکورہ بالا آیت سے معلوم ہوا کہ انسانوں میں اولاد کی پرورش اور اسکے زندہ رہنے کی أمر وید: ندکورہ بالا آیت سے معلوم ہوا کہ انسانوں میں اولاد کی پرورش اور اسکے زندہ دینے کی ابتداء یجے کے پیدا ہونے کی امید ہی سے شروع ہوجاتی ہے اس کے تھے سالم پیدا ہونے کے لئے نذریں مانے لگتے ہیں۔ یہ نذریں غیراللہ کے لئے بھی ہوتی ہیں 'چرجب بچے بیدا ہوجا تا ہے توشرکیہ نام رکھتے اور شرکیہ کام کرتے ہیں۔

بعض علاقوں میں اسے چھاج میں رکھ کر تھیٹتے ہیں اور اس کا نام تھیٹار کھادیتے ہیں۔ یا کسی پیرفقیر کے نام پر کان چھید کر بُنداڈ ال دیتے ہیں اور لڑکے کا نام بندوور کھ دیتے ہیں اور بعض لوگ قصد آپچوں کے ایسے نام رکھتے ہیں جو بُرے معنی پر دلالت کرتے ہیں جیسے کوڑا کڑوا بھیڈگا۔

ان الوگول كا بي خيال بوتا ب بُرانام رهيل گو لاكا جيتا رب گا اور بيشركيدا فعال شيطان كي مجهانے سے اور بندوك كے پاس پردس اور ماحول ميں رہنے كى وجہ سے اختيار كرتے مشركين عرب شركيدنام ركھا كرتے تھے عبداللات عبدالعزئ عبدمناف عبد من ان جيسے نام ان لوگول ميں رائج تھے فصار كی ميں اب تك عبدالمسيح ركھنے كارواج ب سي عبدالعزئ عبد منافول كے نام اليسے بونے چاہئيں جن سے عبدیت كامظام و بواور نام سے بيٹي تا موكہ بيالله كابنده برسول الله عبدالله و عبدالرحمن واصدقها حارث و همام و اقبحها حرب و موة (رواه ابوداؤد)

لینی نبیول کے نامول پراپنے نام رکھواور نامول میں اللہ کوسب سے ذیادہ مجبوب عبداللہ وعبدالرحمٰن ہے اور سب سے زیادہ سے برانام حرب (جنگ) اور مرہ (گڑوا) ہے۔
سپانام حارث (کسب کرنے والا) اور عام (ارادہ کرنے والا) ہے اور سب سے برانام حرب (جنگ) اور مرہ (گڑوا) ہے۔
اللہ تعالیٰ کے اساء حتیٰ سے پہلے لفظ عبدلگا کرا ہے : پچول کے نام رکھیں اور پُر سے ناموں سے پر ہیز کریں۔
حضرت مسروق تا بعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر ضی اللہ عند نے جھے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں
مسروق بن الا جدع ہول حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے دسول اللہ علیہ سے سناہے کہ اجدع شیطان کا تام ہے (رواہ ابوداؤد)
اور اس کامعن بھی خراب ہے کیونکہ جس کے ناک کان کے ہول عربی میں اس کواجدع کہا جا تا ہے۔
حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ ارشاوفر مایا رسول اللہ علیہ نے کہتم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے باپ دادول کے ناموں سے بگل نے جاؤ گے لہذاتم اپنے نام اچھے رکھو۔ (رواہ ابوداؤد)

عِبَادٌ اَمْتَا الْكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيُسْتَعِيبُواْ الْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِلِ قِيْنَ ﴿ الْهُمُ الْحُلُولُ الْمُكُمْ الْهُ كُولُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلَالُولُ اللهُ الله

معبودان باطله ندسنتے ہیں ندد میصتے ہیں ندائی مدد کرسکتے ہیں نہ عبادت گزاروں کی مدد کرسکتے ہیں

راستہ بناؤ تو اے اختیار نہ کریں اور حال اُن کا یہ ہے کہ وہ بظاہرا پی مصنوی آ تھوں ہے دیھر ہے ہیں اور حقیقت ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آتا کیونکہ ان کی آ تکھیں اصلی نہیں ہیں جن سے وہ دیکھیں اور کان اصلی نہیں ہیں جن سے وہ سنیں ان ہنوں کوخود ہی تا شخے اور خود ہی اُٹھاتے اور رکھتے ہیں اور انہیں پوچتے ہیں۔ یہ بڑی جا احتیاد شقاوت ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے معبودوں کا بجز ظاہر فر مایا 'اور ساتھ ہی آپ نے بھی اللہ سے خطاب فر مایا کہ ان سے کہد دیجے کہ تم اپنے معبودوں کو بکلا ان کے معبودوں کا بجز ظاہر فر مایا 'اور ساتھ ہی آپ نے بھی تھی ہوکر لواور جھے ذرا بھی مہلت نہ دو مطلب یہ ہے کہ یہ معبودوں کی شرور سے لواور تم سب ل کر جھے نقصان پہنچانے کی جو بھی تدبیر کر سکتے ہوکر لواور جھے ذرا بھی مہلت نہ دو مطلب یہ ہے کہ یہ معبود ان بطلہ اور ان کی پستش کر نے والے آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مشرکین چونکہ اپنے معبودوں کے شراور ضرر سے باطلہ اور ان کی پستش کر نے والے آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مشرکین چونکہ اپنے معبودوں کے شراور ضرر سے خواد ایا کہ قرار تے تھے (کہ ما فی سور ق المزمر و کہ نے و کو نو کہ نوا ہر فر ما کر ساتھ ہی معبود تھی کا کہ دگار ہو نا بیان فر مایا کہ اس لئے نی اگر مقاطت اور حمایت فر ما تا ہے اور ان کی حفاظت اور حمایت فر ما تا ہے اور ان کی حفاظت اور حمایت فر ما تا ہے اور ان کی حفاظت اور حمایت فر ما تا ہے اور ان کی حفاظت اور حمایت فر ما تا ہے اور ان کی حفاظت اور حمایت فر ما تا ہے و کھو کے تیو گئی الھالی چیئی ۔

خُذِ الْعَفُو وَأَمُرُ بِالْعُرُفِ وَآعُرِضَ عَنِ الْبِهِلِيْنَ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغِنَكَ مِنَ الشَّيْطِنِ

معاف کرنے کو اختیار میجے اور نیک کامول کا حکم ویجے اور جابول سے کنارہ میجے اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے

نَزْعٌ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ @

كوئى وموسدا في كليوالله كى بناه مانك ليج بلاشبدوه سنندوالا جامن والاب

اخلاق عالیہ کی تلقین اور شیطان کے

وسوسے آنے پراللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کا حکم

تفسیس : پہلی آیت میں تین باتوں کا تھم دیا اول یہ کہ معاف کیا کیجے دومرایہ کہ بھلائی کا تھم کیجے اور تیسرایہ کہ جاہلوں سے اعراض سیجے ۔ اس آیت شریفہ میں مکارم اخلاق بیان فرمائے ہیں۔ میچے بخاری س ۲۲۹ جامیں حضرت عبداللہ بن الزبیر " سے نقل کیا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو تھم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ برتا و کرنے میں معافی کا اختیار فرما کیں تفسیر ابن کشیر صے ۲۲ جامیں ہے کہ آیت بالا نازل ہوئی تورسول اللہ علی ہے نہ خضرت جرئیل سے سوال فرما یا کہ اس آیت کا کشیر صے ۲۲ جامی ہے کہ آیت بالا نازل ہوئی تورسول اللہ علی ہے نہ تو تھم دیا ہے کہ آپ پر جو شخص ظلم کرے اس کو کما معاف فرما کیں اور جو شخص آپ کو فددے اس کوعطا فرما کیں اور جو شخص آپ سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑے رکھیں 'حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند ہے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سے ملاقات کی اور آپ کا ہاتھ پکڑ رکھیں 'حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند ہے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے ہوئے ہے ہوئے ہی اور آپ کا ہاتھ کی لیا پھرعرض کیا کہ یا رسول اللہ علی ہے جھے فضیات والے اعمال بنا دیجئے آپ نے فرمایا اے عقبہ جو شخص تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑے در بواور جو شخص تم پرظلم کرے اس سے اعراض توڑے اس سے تعلق جوڑے در بواور جو شخص تم ہیں نہ دے اس کو دیتے رہواور جو شخص تم پرظلم کرے اس سے اعراض

كرتة ربو\_ (الرغيب والربيب ص ٣٣٧ ج٣)

معافی کرنے کی ضرورت اور فضیات: چؤکدانسان زنی اطبی ہے یعنی اس کا مزاح میل جول والا ہے اس لئے وہ تنہا نہیں رہ سکتا۔ جب مل جمل کررہے گا تو اپنوں سے اور پرایوں سے رشتہ داروں سے اور دوسرے لوگوں سے چھوٹوں سے اور بردوں سے واسط پڑے گا۔ جب جلوق سے تعلق ہوگا تو ان سے تکلیفیں بھی پنچیں گی اور مزاج کے خلاف بھی با تیں پیش آئیں گی۔چھوٹوں سے بھی غلطیاں ہوں گی بردوں سے بھی کوتا ہیاں ہوں گی۔ یہ تکالیف ہیں ان پرصبر کرتا اور درگز رکر ٹا بہت بردا عمل ہے اگر چہ بعض حالات میں بدلہ لینا بھی جائز ہے۔ کین جتنی تکلیف پنچی ہواسی قدر بدلہ لیا جا

وَجَزَاءُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِّثُلَّهَا قَمَنُ عَفَا وَاصُلَحَ فَاجُرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الطَّالِعِينَ. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعُدَ ظُلُمِهِ فَأُولِئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنُ سَبِيلٍ النَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ وَيَتُعُونَ فِي الْآرُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الْولْئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ الِيُمَّ. وَلَمَنُ صَبَرَ وَغَفَرَانٌ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْامُورِ.

(ترجمہ) اور برائی کابدلہ برائی ہے دلی بی برائی کھر جوش معاف کردے اور اصلاح کرے وال کا تواب اللہ کے ذمہ ہے واقعی اللہ تعالی طالموں کو پہند نہیں کرتا اور جوش اپ آو پرظلم ہو چینے کے بعد برابر کابدلہ لے لے سوایسے لوگوں پرکوئی الزام نہیں الزام صرف ان لوگوں پر ہے جولوگوں پرظلم کرتے ہیں اور ناحق و نیا میں سرشی کرتے ہیں۔ ایسوں کے لئے دردنا ک عذاب ہے اور جوش صبر کرے اور معاف کردے۔ بیالبتہ بیروے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

معاف کردیے کی فضیات بہت ہے (اور اگر کسی موقع پرمعاف کرنا کست اور مصلحت کے فلاف ہوتو وہ دوسری بات ہے) انسان کے فس میں جو بدلہ لینے کا جذبہ ہوتا ہے اس کی وجہ سمعاف کرنا آسان ہو باتا ہے معاف کرنے پرآ مادہ کرلیا اس کے لئے معاف کرنا آسان ہوجاتا ہے معاف کرنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کا اجر بھی بہت ہوا ہے اور مرتبہ بھی بہت بڑا ہے اس کے لئے قو فرایا ہے۔ فَصَنُ عَفَا وَاَصَلَحَ فَاَجُوهُ وَ عَلَی اللهِ ہولی اور فرایا وَلَمَنُ صَبَرَ وَعَفَرَ اِنَّ ذَلِکَ لَمِنْ عَزْم اللهُ مُورِ . جو فس بدلہ لینے پر قادر نہ ہو معاف کردینا اس کے لئے بھی بڑے رہے اور فرایا وَلَمَنُ صَبَرَ وَعَفَر اِنَّ ذَلِکَ لَمِنْ عَزْم اللهُ مُورِ . جو فس بدلہ لینے پر قادر نہ ہو معاف کردینا اس کے لئے بھی بڑے رہے وہ ہوئے معاف کردینا اس کے لئے بھی برے رہوں اللہ عقام لینے کی قدرت ہوئے معاف کردینا اس کا مرجبہ بہت زیادہ ہے حضرت ابو ہریدہ رضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ درسول اللہ عقاق نے زارشاد فرما یا کہ موئی بن عمران (دسول بنی اسرائیل) علیہ السلام فی میں آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ تعالی شائٹ نے جواب دیا کہ جوشی قدرت رکھے ہوئے بخش دے۔ (دواہ البہ بھی فی شعب الایمان ص ۱۹۳۹ کا ۲)

پاس حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ ہم خطا کار تھے تو انہوں نے جواب میں فرما دیا۔ لَاتَ ثُونِيَ عَلَيْكُو الْيَوْمُ لَيْغُفُو اللّهُ لَكُمُ وَهُواللّهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللل

فتح مكه كے دن رسول الله علي كا الل مكه سے برتاؤ: سيدالا ولين والآخرين على كا مال مكه سے برتاؤ: سيدالا ولين والآخرين على كا مال مكه سے برتاؤ: سيدالا ولين والآخرين على كے ساتھ مكه والوں نے كيا كچھند كيا كيسى كيسى كيلى تكيفيں ديں آپ كو مكہ مرمہ چھوڑ نے پرمجبور كرديا۔ پھر جب آپ فتح مكه محمد معظمہ فتح ہوگيا تو آپ نے فر مايا كرتم لوگ كيا خيال كرتے ہو بي تمهار سے ساتھ كيا معاملہ كرونگا الل مكہ نے كہا: أَخْ كويْمٌ وَ ابْنُ أَخْ كَويْمٌ ، كرآپ كريم بھائى بين اور كريم بھائى كے بينے بين آپ نے ان كو وہى جواب ديا تھا اور فر مايا: الكتاؤية بين كينكا اليؤمَ -

در حقیقت اخلاق عالیہ ہی سے اہل حق جیتے ہیں اور انہی کے ذریعہ اسلام کی دعوت عام ہوئی ہے۔ اخلاق عالیہ میں معاف اور درگز رکرنے کا بڑا دخل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ نے اپنی جان کے لئے بھی کسی بارے میں کوئی انتقام نہیں لیا ہاں جن چیزوں کو اللہ تعالی نے محتر مقر اردیا ہے ان کی بے حرمتی ہوتی تھی تو آ پ انتقام لیے تھے۔ (رواہ ابنجاری ومسلم)

حضرت عائشدرضی الله عنها نے یہ بھی فر مایا کدرسول علی نے نیش گوتے اور نہ بتکلف فحش گوئی اختیار کرتے تھے نہ بازاروں بیس شور مجاتے تھے اور درگزر کرتے تھے (رواہ الترفدی) بازاروں بیس شور مجاتے تھے اور درگزر کرتے تھے (رواہ الترفدی) حضرت انس رضی الله عنہ نے بیان فر ما یا کہ بیس نے آٹھ سال کی عمر سے لے کر دس سال رسول الله علیہ کی خدمت کی آپ نے جھے کسی ایسے نقصان کے بارے میں بھی ملامت نہیں فر مائی جو میرے ہاتھوں ہو گیا ہو اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی شخص ملامت کرنے گئا تو فر ماتے تھے اسے چھوڑ و کیونکہ جو چیز مقدر ہو چی وہ ہونی ہی تھی۔ (مشکلو قالمصانے ص ۵۱۹)

حضرت عبدالله بن عرض الله عنها نے بیان فر مایا کہ ایک شخص نی اکرم الله کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کیا کہ یا رسول الله علیہ این عرض کرتے ہوائی آپ نے خاموثی اختیار فر مائی۔ اس نے پھرائی بات و ہرائی آپ پھر خاموثی احتیار فر مائی۔ اس نے پھرائی بات و ہرائی آپ فی خاموثی دے۔ اس نے بھرائی المشکل اس کا بید مطلب نہ سمجھا جائے کہ بچوں اور فا کہ مدہ: معاف کرنے کی فضیلت اور ضرورت جو اوپر بیان کی گئی اس کا بید مطلب نہ سمجھا جائے کہ بچوں اور خادموں کو شتر بے مہار کی طرح ہو چو دیا جائے اور ان کی تربیت نہ کی جائے بلکہ تربیت بھی کی جائے اور در رقبی کیا جائے۔ اگر کوئی سزادی جائے تو اپنا غصہ اُتار نے اور انتقام کے لئے نہ ہو بلکہ انکی خیرخوابی مقصود ہو۔ سوچ سمجھ کر بھتر یہ ضرورت سزادی جائے اور سے کہ بیس امفید ہوگی یا مضرا اگر بچوں پر قابونہ کیا جائے تو بیسی کوئی نیکی نہیں ہے۔ خروات سوائی تھا ہے اور است معاذرضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: و انسف می علی عیال کی این المشکل قص ۱۵ ای اور این عیال پر اپنا طولک و لا ترفع عنہم عصاک ادبا و احفہم فی الله (رواہ احد کمانی المشکل قص ۱۵) اور این عیال پر اپنا کیا کہ ایک کو لا ترفع عنہم عصاک ادبا و احفہم فی الله (رواہ احد کمانی المشکل قص ۱۵) اور این عیال پر اپنا

اچھا مال خرچ کرواوران سے لاٹھی اُٹھا کرمت رکھوجس کی وجہ سے وہ تمہاری گرفت سے مطمئن ہو جا کیں اور احکامِ خداوندی کوفر اموش کردیں اور انہیں اللہ کے احکام وقوانین کے بارے میں ڈراتے رہو۔

امر بالمعروف: آیت بالایس دوسری تعیقت بول فرمائی وَأَمْرُ بِالْعُرُفِ لِین بَعِلا یُول کا تھم دیا کرو بھلا یُول کا تھم دیا بھی مکارم اخلاق اور فضائل اعمال اور محاسن افعال میں سے ہاور دین اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن الممكر کی بہت بوی فضیلت ہے جس کے بارے میں ہم تفصیل سے سورہ آل عمران کی آیت: وَلَقَكُنْ قِنْ عَنْ اللَّهُ مُنْ فَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

شبيطان كے وسوسول سے اللہ كى پياہ لينے كا حكم: دوسرى آيت ميں ارشاد فرمايا: وَإِمَّا يَنْزَعُنَكَ مِنَ الشَّيْطِن نَزْعٌ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِينَهُ عَلِيْمٌ (اوراگرشيطان كى طرف سے آپ كوكى وسوسد آنے گئواللہ كى پناه مانگ ليج بلاشبوه سنے والا اور جانے والا ہے)

در منثور ص ۱۵ اج ۳ میں بحوالہ ابن جریر تقل کیا ہے کہ جب آیت شریفہ: خید الْعَفُو وَاُمُو بِالْعُوفِ وَاَعُوفِ وَاَعُوفِ وَاَعُوفِ وَاَعُوفِ وَاَعُوفِ وَاَعُوفِ وَاَعُوفِ وَاَعُوفِ وَاَعُوفِ الْعَالَمِ بِعَنِ الْمَجَاهِ الْمَعْلِيْنَ نَازَلَ ہُوئَى تورمول الله علیہ فی کیا کہا ہے دب خصہ کی حالت میں کیا کیا جائے (خصہ انقام پر اُبھار تا ہے اور محاف کرنے سے دو کہ اللہ جل شانہ نے آیت وَاِمَّا یَدُوَ عَنْدَ کَ لَا اَ خَرَتَ کَ اِنْ اَلْمُواْلُ اِنْسَانَ کَ لَفُظُنْ رَعْ کِوکہ دینے اور اُبھار نے اور وسوسہ ڈالنے اور ایسے وسوے دل میں ڈالنا ہے کہ انسان معاف کرنے یا درگزر کرنے پیچے لگار ہتا ہے۔ خصہ اور انقام پر اُبھار تارہتا ہے اور ایسے وسوے دل میں ڈالنا ہے کہ انسان معاف کرنے یا درگزر کرنے پیچے لگار ہتا ہے۔ شیطان کا شراور وسوسہ دفع کرنے کا یہ علاج تایا کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ ما نگی جائے اس سے شیطان ڈلیل ہوگا اور وسوسہ ڈالنے سے چیچے ہے گا۔

روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا کہ تمہارے پاس شیطان آئے گا بچودہ کہ گا کہ یہ س نے پیدا کیا کہ یہ س نے پیدا کیا۔ یہ سے پیدا کیا۔ سؤجب دہ اس سوال پر بھنی جائے تو یوں کے۔ پیدا کیا۔ سؤجب دہ اس سوال پر بھنی جائے تو یوں کے۔ اللہ اکٹ اللہ الصنک لفویل و کو کو کو کا کہ کہ کا کہ کا کھوا آئے گا۔ پھر با کی طرف تین بارتھوک دے اور شیطان مردود ہے اللہ کی پناہ مانے ۔ (رواہ ابوداؤ د)

عُصه كاعلاج: حفرت سليمان بن صرُّرض الله عند نے بيان فرمايا كه نبي اكرم علي كى خدمت ميں ہم لوگ بيشے ہوئے سے دوآ دميوں نے آپي ميں گالى گلوچ شروع كردى ان ميں سے ايك شخص كا چره غصه كى وجہ سے سُرخ ہور ہا تھا نبى اكرم علي نے ارشاد فرمايا كه بيشك ميں ايك ايسا كلمه جانتا ہوں كه اگر ميشخص اسے كهد لے قويد جو كيفيت اپنے اندرمحسوس كرد ہا ہے (مين الله كى الله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُم (مين الله كى بناه ما نكتا ہوں شيطان مردودسے)

صحابہ نے رسول اللہ علیہ کی بیر بات اس مخص سے کہددی تو اس نے کہا کہ بے شک میں دیوانہ ہوں۔ (رواہ البخاری ص۹۰۹ج۲)

(علماء نے لکھا ہے کہ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ میخص بہت زیادہ غصہ میں بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہے ادبی کا کلمہ بول دیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ میخص منافق ہویا دیہات کار ہنے والا اکھڑ آ دمی ہو)

وسوسداور عصر ك وفعيد ك لئ أعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِرُهنا مجرب --

# اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوُّا إِذَا مَتَهُمُ طَلِّفٌ مِنَ الشَّيْطِنِ تَنُ كُرُوُّا فَإِذَا هُمُ مُّبُحِرُُوْنَ فَ

بلاشبہ جولوگ پن رب سے ڈرتے ہیں جب ان کوشیطان کی المرف سے کوئی خطرہ کافئی جاتا ہے وہ ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ سواحیا تک آگا تھیں کھل جاتی ہیں۔

#### وَ إِخْوَانُهُ مِ يَمُنُ وَنَهُ مَ فِي الْغَيِّ ثُمُّ لَا يُقُورُونَ ٩

اور جولوگ شیاطین کے بھائی بیں شیاطین ان کو گراہی میں کھنچے چلے جاتے ہیں سودہ کی نہیں کرتے

## شیطان سے بچنے والول اور شیطان کے دوستوں کا طریقہ

قضعه بين : آيت بالا وَإِمَّا يَنُزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُغَ مَّ مَهُ فرمايا كه جبشيطان كاوسوسة يُتوالله كالله على الله ع

متقین کاذکرفر مانے کے بعدان لوگوں کاذکرفر مایا جوشیطانوں کے بھائی ہیں یعنی ان کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے وہ شیطان کے وسوسوں سے نہیں بچتے۔ بلکدان پڑ مل کرتے ہیں۔ جب ان کا بی حال ہے تو شیاطین ان کو گراہی ہیں برابر کھینچے لئے جاتے ہیں اور ان کو گراہ کرنے پڑ گراہی میں آگے بڑھانے کے بارے میں کوتا ہی نہیں کرتے۔ اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ جس نے شیطان کا تھوڑ اساتھ دیا آگی بات کو ما تا تو وہ اس کو برابر گراہی کے راستہ پر چلا تار ہتا ہے اور اسے دو زخ میں پہنچا کرچھوڑ تا ہے۔

#### 

## فرمائتی معجزات طلب کرنے والوں کا جواب

قضعه بین : آخضرت سرور عالم علی داکل واضحه کے ساتھ دعوت می ویت تھے تھے کہ ہے ہے کے لئے سب سے بوی چیز دلائل عقلیہ ہی ہیں اس کے باوجوداللہ جل شانہ کی طرف مجرات کاظہور بھی ہوتار ہتا تھا لیکن معائدین کہتے تھے کہ جو مجرہ ہم جا ہیں ایسا مجرہ فلا ہر ہونا چاہئے۔ رسول اللہ علی ہے کہ اختیار میں مجرہ فلا ہر کرنا نہ تھا۔ اللہ جل شانہ کی جب مثیت ہوتی تھی تھے ہوئی تھی تھے۔ اللہ تعالی شانہ چاہتا تو لوگوں کے فرمائش مجرد کے فلا ہر فرمادیتا کین اللہ تعالی کی کا پابند نہیں کہ لوگوں کے کہ فلا ہر فرمائے بھران لوگوں کا فرمائش مجرہ فلا ہر کرنا مقصود نہ تھا اس کے مطابق مجرزہ فلا ہر ہونے میں دیر کے طور پر تھا۔ می قبول کرنا مقصود نہ تھا اس کے مجرزات کوجاد ویتا دیتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ مجرہ فلا ہر ہونے میں دیر ہوئی یا اُن کا فرمائش مجرہ فلا ہر نہ ہواتو بطور عناداعتراض کرنے گئے۔ آیت کریمہ وَلِوْا اَنْ مُنْ اَنْ تَعِیْدُ فَا اَنْ اِنْ اللّہ کا اَنْ ہُنْ ہُنْ ہُنْ ہُنْ ہُنْ ہُنْ اِنْ کا فرمائش مجرہ فلا ہر نہ ہواتو بطور عناداعتراض کرنے گئے۔ آیت کریمہ وَلَوْا اَنْ مُنْ اَنْ اِنْ کا فرمائش مجرہ فلا ہر نہ ہواتو بطور عناداعتراض کرنے گئے۔ آیت کریمہ وَلَوْا اَنْ مُنْ اَنْ اِنْ کا فرمائش مجرہ فلا ہر نہ ہواتو بطور عناداعتراض کرنے کے۔ آیت کریمہ وَلَوْا اَنْ مُنْ اَنْ ہُنْ اِنْ کا فرمائش مجرہ فلا ہر نہ ہواتو بطور عناداعتراض کرنے ہوں ہوئی یا اُن کا شرک دیتا ہیں کے جواب میں فرمایا۔ میں مائٹ کہ دو ہمارا فرمائش مجرہ فلا ہر کردیتا ہیں کے جواب میں فرمایا۔ فلا ہرنہ کردیا یا یہ مطلب تھا کہ اللہ سے کول بیہ بات نہ منوالی تا کہ وہ ہمارا فرمائش مجرہ فلا ہر کردیتا ہیں کے جواب میں فرمایا۔

فَلْ إِنْكَ آلْكِهُ هَا يُوْنِى إِنْ يَهِنَ دُنِيْ (آپ فرماد بِحَ كه مِن قوصرف اى كا اتباع كرتا ہوں جومیر ب رب كی طرف سے میری طرف وی کی جاتی ہے) مطلب بیہ ہے كہ میرا كام توبس بیہ ہے كہ دی كا اتباع كروں میر باتھ میں مجزوں كا ظاہر كرنانيس ہے اور فرمائتی مجزوہ فلا ہر ہونے پر ايمان قبول كرنے كوموقوف ركھنا حماقت ہے اور ضد وعناد ہے۔ بہت سے معجزات فلا ہر ہونے ہیں لیكن تم ايمان نبيس لاتے۔

قرآن میں بصیرت کی باتیں ہیں اور رحت اور ہرایت ہے

جے حق قبول کرنا ہواس کے لئے قرآن کر یم ہی بہت برام مجزہ ہے لفظی مجزہ بھی ہاور معنوی بھی جو حقائق اور معارف پر مشمل ہے۔اسکے ہوتے ہوئے طالب حق کواور کسی معجزہ کی ضرورت نہیں ای کوفر مایا ہنگ ایک کو مِن کتیکٹر (بیتہارے رب کی طرف ہے بصیرت کی باتیں ہیں) نیزیہ بھی فرمایا کہ۔ وَهُدَّی وَدَعْمَهُ یُلِقَوْمِ یُوْفُونَ (اوربیقرآن ان ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے جوائمان لاتے ہیں)

## وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْانُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَإِنْصِتُوا لَكُلُّمْ تُرْحُبُونَ®

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے

قرآن مجيد برصناورسنن كاحكام وآداب

تفسیس از ان ایستان ایستان ایستان ایستان استان ایستان ایستان ایستان از استان از استان ارشاد فرائ ایس بهلوی افرایا که جب قرآن پر صف والے کو چاہئے کہ قرآن پر صف اسلامیا اس محید پر ها جائے تو اسے دھیان سے سنواور خامون رہو اول تو قرآن پر صف والے کو چاہئے کہ قرآن پر صف میں اسکا خیال رکھے کہ جن کا نوں میں آ واز چھے تا واز سے تلاوت نہ کرے کیونکہ کام میں گئے ہوئے اگر لوگ اپنے کاموں میں معروف ہوں یا سور ہے ہول تو او فی آ واز سے تلاوت نہ کرے کیونکہ کام میں گئے ہوئے لوگ قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں کر سکتے ۔ پڑھنے والے پرلازم ہے کہ الی صورت حال پیدا نہ کرے کہ حاضرین کے کا نوں میں قرآن مجید کی آ واز آرتی ہواور کام کاج میں مشغولیت کی وجہ سے قرآن مجید سننے کی طرف توجہ نہ کر سکیں۔ کا نوں میں قرآن مجید کی آ واز آرتی ہواور کام کاج میں شنولیت کی وجہ سے قرآن مجید کی اور جو تیں اور جو جی نہ ہوں ۔ قرآن پر ھا جا رہا ہواور با تیں کر رہے ہیں یہ قرآن مجید کی جو اور اور ہوان اور خارج ہیں یہ وروں کو شامل ہونے کا موقع ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو لوگ امام کے چھے نماز میں کوڑے ہوں ان کے لئے تو خافل ہونے کا موقع ہی نہیں کر سکتے ۔ پھر کو وران اور وارد کان چو خامون رہواور دھیان سے سنونماز اور خارج نماز میں کو رہ اور دوران کی وارد کی کا موقع ہی نہیں کر سکتے ۔ پھر کا وارد کان چور کر آت کی طرف موجہ نہوں تو ہورہ ہیں اور جب تک نماز میں ہیں دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ۔ پھر کور ان کی گر آت کی طرف موجہ نہوں تو ہوئی گیات ہے۔

امام کے پیچیے فاموش رہنے کا حکم اور امام ابوحنیف کا فدجب: حضرت امام ابوحنیف رحمة الشعلیہ

كے نزد يك مقتدى كوامام كے يتھے سورة فاتحہ ياكوئى سُورت برد هناممنوع ہے۔

آیت بالا میں قرآن مجید کی تلاوت کے سننے اور تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا جو تھم فرمایا ہے بہ تھم نماز کی مشغولیت کے وقت کواور خارج نماز کوعام بے نیز صحیح مسلم ص کاج ایس بے کہ استحضرت علی نے ارشادفر مایا واذا قواً فانصتوا (كهجب امام يرصية فاموش رمو) امام سلم في ندصرف اس مديث كي تخ ت كى بلكه بالضريح بيهى فرمايا ہے کہ بیرصد بیت سی ہے۔ اس کے الفاظ بھی عام ہیں جمری اور سری دونو بنماز وں کوشامل ہیں۔

امام کے چیچے قراءت نہ پڑھنے کے بارے میں حفرات صحابہ کے ارشادات حضرات صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کے اثار واقوال ہے بھی امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی الله عند سے حضرت عطاء بن بیار تا بعی رحمة الله علید نے امام کے ساتھ قر اُت بڑھنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا۔ لا قو أة مع الإمام في شدع (صحیحمسلم ص ١٣١٠) این امام كراتھ نمازيس كوئى بھى قرأت نبيل -حضرت جابر بن عبداللدرض الله تعالى عند فرمايا: من صلى ركعة لم يقوا فيها بام القوآن فلم يصل الا ان يكون وداء الامام لينى جم فض نے كوئى ركعت برحى جم مي ام القرآن (سورة فاتحہ) نہ پڑھی تواس نے نمازنہیں پڑھی الاید کہ امام کے پیچے ہو (اگرامام کے پیچے ہوتو سورة فاتحد نہ پڑھے)

امام ترفدی رحمة الله علی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث حن ہے جے جاور یہ می فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اس مدیث سے استدلال کیا ہے کہ لا صلواۃ لمن لم یقواء بفاتحۃ الکتاب تنہانماز پڑھے والے کے لئے ہے (قال احمد وهذا رجل من اصحاب النبي عُلِيْكُ تأول قول النبي عَلَيْكُ لا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب ان هذا اذا كان وحده)\_

شرح معانى الآ ثارلا مام الطحاوى (باب القراءة خلف الامام) من حضرت على رضى الله عند مروى ب كه من قوا خلف الامام فلیس علَى الفطرة (كرج فحض المام كے پیچ قراءت پر سے وہ فطرت پر ہیں ہے) حضرت عبراللہ بن مسعودرض الله عنه فرمايا انصت للقرأة فإن في الصلواة شغلاً فسيكفيك ذلك الامام (قرأت كے لئے غاموش ہوجاؤ کیونکہ نماز میں مشغولیت ہے اور اس بارے میں امام تمہاری طرف سے کافی ہے) نیز حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا: لیت الذی يقرأ خلف الامام ملنی فمه ترابا (كاش اس كمنديس منى جردى جاتى جوامام ك ييحي برط هتا ہے) حضرت ابن عباس سے ابو جمرہ نے دریافت کیا میں امام کے پیچیے پر مفون؟ توجواب میں فرمایا کہ بین اور حفرت عبداللدين عرامام كے يتھينيس پڑھتے تھ جبان سے بوچھا گيا كهام كے بيجھے پڑھا جائے تو فرمايا: اذا صلى احدكم حلف الامام فحسبه قراءة الامام \_ (جبتم من عولى امام ك يجهنماز برص تواسامام ك قراءة كافى ب)يسب آ فارشرح معانى الآ فاريس مروى بير\_

امام ما لك اورامام احد كا مذيب: اب ديرائد كا مذابب كاطرف رجوع فرماية حضرت الم إحدين حنبل کا فد جب بھی میہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورت پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمة الله عليه كاقول قديم يه تها كدامام كے بيچے جرى ميں قرأت واجب نہيں ہاور قراءت سرى ميں واجب ہاوران كاقول جديديہ ہے كاران كاقول جديديہ ہے كہ سرى نماز ہويا جرى مقتدى پرسورة فاتحہ پڑھناواجب ہے۔

حضرت امام ابوصنيف دحمة التدعليه كالمذجب آيت قرآ نيداور حديث يح اورآ ثار صحابه سيدويد سياور حضرت امام مالك اور امام احدین حنبل بھی امام کے پیچھے پڑھنے کی فرضیت کے منکر ہیں ان کے نزدیک امام کے پیچھے سورة فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور نہ کوئی دوسری سورت البت بعض احوال میں ان کے نزدیک سورہ فاتحہ بردھنامستحب ہے۔ (کما ذکو فی کتب مذھبھم) قال ابن قدامة الحنبلي في المغنى ص١٠٠٠ ج اوالمأ موم إذا سمع قراء ة الامام فلا يقرء بالحمد ولا بغيرها لقول الله تعالى وَإِذَا قُرِئَ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ط ولما روى ابوهريرة رضى الله عنه أنّ النبي عَلَيْكُ قال: مالي أنازع القرآن قال: فانتهى الناس أن يقروا فيما جهر فيه النبي عُلَيْكُ وجملة ذلك ان المأموم إذا كان يسمع قرائة الامام لم تجب عليه القراءة ولا تستحب عند امامما والزهرى والثورى ومالك وابن عيينة وابن المبارك واسحاق واحد قولي الشافعي ونحوه عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابي سلمة بن عبد الرحمن و سعيد بن جبير وجماعة من السلف والقول الأحر للشافعي يقراء فيما جهر فيه الامام ونحوه عن الليث والأوزاعي وابن عون و مكحول وأبي ثور لعموم قوله عليه السلام "لا صلوة لمن لم يقراء بفاتحة الكتاب" متفق عليه ولنا قول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرَّانُ فاستِمعُوا لَهُ وانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ط وقال احمد فالناس على أن هذا في الصَّاوة. وعن سعيد بن المسيب والحسن و ابراهيم و محمد بن كعب والزهري أنها نزلت في شأن الصّاة. وقال زيد بن أسلم وابوالعالية كانوا يقرء ون خلف الامام فنزلت وإذًا قُرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال احمد في رواية ابي داود أجمع الناس على أن هذه الأية في الصلاة و لأنه عام فيتناول بعمومه الصلوة وروى ابوهريرة قال: قال رسول الله عُلْسِي إنما جعل الامام ليوتم به فإذ اكبر فكبروا وإذاقرا فانصتوا "رواه مسلم (الي ان قال) قال أحمد ما سمعنا احدًا من اهل الاسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقرأة لا تحزئ صاؤة من خلفه اذا لم يقرأ وقال هذا النبي النبي المناه والتابعون وهذا مالك في اهل الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الاوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصرما قالوا لرجل صلى وقرأ امامة ولم يقرأهو صاؤته باطلة ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق فلم تجب على غيره كالسورة وأما حديث عبادة الصحيح فهو محمول على غير الماموم وكذلك حديث أبي هريره قد جآء مصرحا به رواه الخلال بإسناده عن جابر أن النبي عُلَيْكُ قال كل صلوة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا أن تكون ورآء الإمام وقد روى ايضًا موقوفاً عن جابر وقول ابي هريرة إقرأ بها في نفسك من كلامه وقد حالفه جابر وابن الربيس وغيرهما ثم يحتمل انه اراد اقرأ بها في سكتات الإمام أوفي حال اسراره فإنهُ

يروى أن النبي عَلَيْكُ قال: إذا قرأالإمام فانصتوا والحديث الأخر وحديث عبادة الأخر فلم يروه غير ابن اسحاق كذلك قاله الامام أحمد وقد رواه ابو داود عن مكحولٍ عن نافع بن محمود بن الربيع الانصاري وهوأ دني حالا من ابن اسحاق فإنه غير معروف من اهل الحديث وقياسهم يبطل بالمسبوق (ثم قال بعد سطور) الاستحباب أن يقرأفي سكتات الامام وفي مالا يجهر فيه (الى ان قال) فان لم يفعل فصلاته تامة لان من كان له امام فقراء ة الامام له قراءة وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على الماموم فيما جهربه الامام ولا فيما اسربه نص عليه احمد في رواية الجماعة وبذالك قال الزهرى والثورى وابن عينية وما لك و ابن حنفية واسحاق اهه (علامه ابن قدام حنبالي في المغنى من كهام مقترى جب امام كي قرأت من ما بوتوبيه فاتحد پڑھے اور مندکوئی اور سورة وغیرہ پڑھے اللہ تعالی کے سارشادی وجہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تواس كى طرف كال لكاؤ اور خاموش رمواور حفرت الو مريره كى اس روايت كى وجه سے كه حضور اكرم علي في ارشاد فرمایا ..... کیار کرم میرے ساتھ قرآن کرم میں جھڑا کیا جاتا ہے .... حضرت ابد ہریرہ نے فرمایا اس کے بعدلوگ ان نمازوں میں فاتحہ پڑھنے سے زک گئے جن میں حضور علیہ جبرے تلاوت فرماتے تھے۔اوراس کاخلاصہ یہ ہے کہ مقتدی جب امام کی قراءت سے تو اس پر قراءت واجب نہیں ہے اور ندمستحب ہے ہمارے امام کے نزدیک اور ز ہری اوری مالک ابن عین ابن المبارک الحق اورامام شافعی کے ایک قول کے مطابق اس طرح ہے اور حضرت سعید بن المسیب عردة ابن الزبیر ابوسلمهٔ اورسعید بن جبیر اورسلف کی ایک جماعت سے بھی بہی مروی ہے اور امام شافعی کا دوسرا قول بیہ ہے کہ جس نماز میں امام جر کرے اس میں بھی مقتدی پڑھے اور اس طرح منقول محمدیث اوزاع ابن عون مكول اورابولور سي حضور علي كارشاد الصلوة لمن لم يقوء بفاتحة الكتاب (اس آدى كى نمازنيس م جوفاتحدندير هے ) كے عام مونے كى وجرے - مارى دليل الله تعالى كايدار شاد م وَإذا قدرى القرآن فاستمعوا له وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ -المام احمر رات بين عام اللعلم اى ربين كديتكم نمازك بارے میں ہے۔حضرت سعید بن المسیب ،حسن ابراہیم جمد بن کعب زهری ہے بھی یہی مروی ہے کہ بيآ يت نماز ك بارے ميں نازل مولى باورزيد بن أسلم اور ابوالعالية قرماتے بين لوگ امام كے يتھے قراءت كرتے تھ توبي آیت نازل ہوئی۔امام ابوداؤد کی روایت کے مطابق سب کااس بات پراجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے۔اوراس کئے بھی کہ یہ آیت عام ہے جونماز کو بھی شامل ہے۔اور حفرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت ب كرآ تخضرت علي في ارشادفر مايا امام اى لئے بنايا گيا ہے تاكداس كى اقتداء كى جائے جب امام تكبير كجوتم بھی تكبير كہواور جب قراءت كرے توتم خاموش رہو (رواہ سلم) يہ تھی كہاہے كدامام احمد كہتے ہيں ہم نے اہل اسلام میں سے سی سے میٹییں سنا ہے کہ امام جب جبر سے قراءت کریے قراءت نہ کرنے والے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی اوركها كه يه حضور عليه على اوربية ب يصحابه رضى الله عنهم بين اورتا بعين بين بيامام مالك بين حجاز مين اورابل عراق میں امام توری ہیں اور الل شام میں اوز اعی ہیں اور اہل مصر میں لیث ہیں کہ انہوں نے امام کی قراءت کے يحصة اءت ندكرنے والے كى آ دى كوينيس كها كه تيرى ثماز باطل ب\_اوراس لئے بھى مقتدى پرواجب نہيں كه

مسبوق پر واجب نہیں ہے تو سورۃ کی طرح دوسروں پر بھی واجب نہیں ہے۔ حضرت عبادۃ رضی اللہ عنہ والی صدیث صحیح وہ منظر دکیلئے ہے۔ اورا کی طرح حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ کی صدیث میں قواس کی مراحت ہے طال نے اپنی سند سے حضرت جا ہر ضی اللہ تعالی عنہ سے موقوقاً بھی مروی ہوں ورجی جا ورجی جائے وہ ناقس ہے گرید کہ امام کے پیچے ہواور حضرت جا ہر ضی اللہ تعالی عنہ سے موقوقاً بھی مروی ہوادر حضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ تعالی عنہ سے موقوقاً بھی مروی ہوادر حضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ تعالی عنہ سے موقوقاً بھی مروی ہوادر حضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ تعالی دول ہیں پڑھیے اللہ بین دھیرت کہ اسے اپنی دول میں پڑھیے اللہ بین دھیرہ فی اس کی مخالفت کی ہے بھر بیا حتمال ہے کہ آپ کا مقصد بیہ ہو کہ امام جب جائز اور حضرت عبد اللہ بین دھیرہ فی اس کی خاموقی کے وقت پڑھ لے کیونکہ انہوں نے بی روایت کیا ہے کہ نبی اکرم مقالیہ نے ارشاد فر مایا جب امام قراءت کر ہے تو تم خاموش رہوا دور مرک صدیث اور حضرت عبادة کی دوسری صدیث اسے ابن آخی کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا۔ امام احمد نے بھی نیادہ مردر ہے۔ کیونکہ وہ محد شین میں غیر معروف صدیث الن المام ہوتو امام کی قراءت اس کے سکتوں میں پڑھے ہوادران کا مسبوق پر قیاس باطل ہے ( پمجی طروں کے بعد ہے ) کہ متحب یہ ہے کہ امام ہوتو امام کی قراءت اس جاوران کا مسبوق پر قیاس باطل ہے ( پمجی طروں کے بعد ہے ) کہ متحب یہ ہے کہ امام ہوتو امام کی قراءت اس جاوران کا مسبوق پر قیاس باطل ہے ( پمجی طروں کے بعد ہے ) کہ متحب یہ ہے کہ متوں میں بڑھے ۔ خلاص کی کا مام ہوتو امام کی قراءت اس کی صراحت کی ہے اور قول ہے نہری ٹوری ابن عیدین مالک پوری جماعت کی روایت کے مطابق امام احمد نے اس کی صراحت کی ہے اور قول ہے نہری ٹوری ابن عیدین مالک اوراپو مینیفر اورائی کیا۔

حضرت امام شافعی کا قول جدید بعض جماعتوں نے افتیار کرلیا ہے اوروہ کہتے ہیں کہ جوفض امام کے پیچے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اسکی نماز ہوتی ہی نہیں۔ دیگر مسائل اختلافی کی طرح اس مسلہ میں بھی صحابہ کے درمیان اختلاف تھا دونوں طرف دلائل ہیں پھراس میں اتنا غلوہونا کہ جوحضرات فاتحہ خلف الا مام کی فرضیت کے قائل نہ ہوں (جن میں حضرت امام احمد بن جنبل بھی ہیں جو جماعت فدکورہ کے نزدیک امام الحدیث اور امام السنہ ہیں) ان کوخطا کاربتا نا اور جو امام کے پیچے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہیں ہورہ خارے بارے میں تشمیس کھا کھا کر یہ کہنا کہ ان کی نماز ہوتی ہی نہیں سراسر تعدی ہے۔ قیامت کے دن جب نمازوں کا اجروثو اب ملے گاتو اُن سے پوچھا بھی نہ جائے گا کہ بتاؤ جس نے تمہاری رائے کے مطابق نماز نہ پڑھی اسے جنت میں بھیجا جائے یانہیں؟

قا کدہ: جبقر آن مجید پڑھا جائے نماز کے اعدر ہویا نماز سے باہراس کے بارے میں حاضرین کو تھم دیا کہ قرآن کوسیں اور خاموش رہیں ہے قرآن کا ادب ہے اور احترام ہے جس طرح سامعین کو تھم ہے کہ قران سین اور کا ان کا دوب ہے اور احترام نے قرآن پڑھنے والے کو بھی ہدایت دی ہے جہاں لوگ کا م کاج اور کا رہا دیا رہیں گے ہوئے ہوں وہاں زور ہے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے یہ جولوگوں نے طریقہ نکال رکھا ہے کہ ایسے مواقع میں کیسٹ یاریڈ ہو کھول دیتے ہیں جہاں لوگ قرآن سننے کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے یا حمیدوں میں لاؤ ڈسیکر لگا کر کھوں میں بازاروں میں قرآن مجید کی آواز پہنچاتے ہیں اس میں قرآن مجید کی ہے اور بی ہے جہاں لوگ صور ہے ہوں وہاں ہوگا وی شریع ہے دور ہے ہوں اس میں قرآن مجید کی ہے اور بی ہے جہاں لوگ سور ہے ہوں وہاں بھی زور سے تلاوت نہ کریں۔

آیت کے خم پرجو لَعَلَّکُمُ مُو حُمُونَ فر مایاسے معلوم ہوا کہ جولوگ قرآن کے آداب بجالا کیں گے وہ اللہ تعالی کی رحمت کے معنی ہوں گے۔ اللہ تعالی کے قہر وغضب کی رحمت کے معنی ہوں گے اس سے بات کا دوسرا اُرخ بھی بھھ میں آتا ہے کہ قرآن کی بحرمتی اللہ تعالی کے قہر وغضب اوراس کی گرفت کا سبب ہے۔

#### وَاذْكُرُ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِينُفَةً وَدُونَ الْجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو

اوراپ ول میں عابر ی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور ای آوازے اپ رب کویاد کیجے جوز ورکی بات سے کچھ کم ہوئے کے وقت

وَالْإِصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَفِيلِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

اورشام کے اوقات میں اور غفلت والوں میں سے مت ہوجانا بے شک جولوگ آپ کے رب کے زدیک ہیں وہ اسکی عبادت سے تکبرنہیں کرتے

عَنْ عِبَادَتِهِ وَلِيُسَبِّعُونَهُ وَلَهُ يَسُمُعُلُونَ اللهُ

اور اس کی باک بیان کرتے ہیں۔ اور اس کو مجدہ کرتے ہیں

ذکراللہ کا حکم اوراس کے آواب

قضعه بين : اس سي پهلي آيات مين قرآن مجيد كوبسائر اور مدايت ورحت بتايا اورقرآن كاادب مجهايا كه جب قرآن پر ها جائة وهيان سي سه اور چپ رهواب يهان مطلق ذكر كاحكم فرمايا به اوراس كه بعض آواب بتائي بين الله كاذكر بهت بوى چيز ب- اى كى وجه سي سارى دنيا آباد ب مسيح مسلم ص ٨٨ج اليس به كدرسول الله علي التي الحقيارة قيامت قائم ندمو كى جب تك زيين پرالله الله كها جاتار به كالله كذكر كي كت به كعا قال تعالى أقيم الصلوة في لذ كورى \_\_\_\_\_\_\_\_\_كى جب

سورہ عکبوت میں فرمایا: وَلَمَدِ مُحْدُ اللهِ اَلْحَبُو (اورالله کاذکرسب سے بری چیز ہے) سورہ بقرہ میں فرمایا کاذکر وفق اذکر کُورِ الله کُلا مُکافِّدُونِ (سوتم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میر اشکر کرواور میری ناشکری نہ کرو)

الله علی کل احیانه (کرسول الله علی الله علی کل احیانه (کرسول الله علی کل احیانه (کرسول الله علی الله علی کل احیانه (کرسول الله علی الله علی کل احیانه (کرسول الله علی الله کا فرکر تے تے ) موئن بندے دل کوجھی الله کے ذکر ہے معمور رکھیں اور ذبان ہے بھی الله کی یاد میں مشخول رہیں۔
تعبیح تحمید تکبیر تبلیل بیسب الله کا ذکر ہے ان کی فضیلتیں بہت کی احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ اگر زندگی کے مختلف اوقات میں الله کی مستون دُعا میں پڑھیں اور ان دُعا دُن کا اہتمام کریں تو زندگی کے عام حالات میں اور مختلف اوقات میں الله کی بروتی درہے گئی سوتے جائے کھاتے ہیے وقت کھرسے فکل کر اور گھر میں داخل ہوکر اور کپڑا پہنے وقت سواری پرسوار ہوتے وقت سفر کے لئے روانہ ہوتے وقت کسی منزل پر اتر نے کے بعد جہاد کرتے وقت ابتلاء مصائب کے مواقع میں باز ارمیں ہی کئی اور ہرمجلس میں وہ دعا کیں پڑھی جا کیں جو تک مسئون دعا کیں بھی اہتمام سے پڑھی جا کیں علامہ جزری رحمت الله علیہ طور سے ذکر میں مشغول رکھا جائے۔ ان اوقات کی مسئون دعا کیں بھی اہتمام سے پڑھی جا کیں علامہ جزری رحمت الله علیہ نے حصن تھیں میں مختلف احوال واوقات کی دعا کیں کھودی ہیں اور داقم الحروف نے بھی اپنی کتاب فضائل دُعاء میں جمع کردی ہیں۔ تلاوت بھی ذکر ہے اور دعاء بھی تہلیل تھی تجمید تکبیر بھی ذکر ہے اور دروشریف بھی ذکر ہے اور دعاء بھی تجمید تکبیر بھی ذکر ہے اور دورشریف بھی ذکر میں شامل ہے کیونکہ اس میں الله بیں۔ تلاوت بھی ذکر ہے اور دعاء بھی تجمید تکبیر بھی ذکر ہے اور دورشریف بھی ذکر میں شامل ہے کیونکہ اس میں الله

ذکر جرکرنے میں بیمی دھیان رہے کہ نمازیوں کوتشویش نہ ہوا ورسونے والوں کی نیندخراب نہ ہو۔ بیسب کومعلوم ہے کہ ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہئے جو بھی کوئی کام دکھا وے کے لئے یا مخلوق کومعتقد بنانے کے لئے یا پی بزرگی جمانے کے لئے ہوگو بظاہر نیک ہی ہو وہ حقیقت میں نیک ہیں ہوتا اور نہ صرف یہ کہ اس کا او اب نہیں ماتا بلکہ وبال

اورعذاب كاسبب بن جاتا ہے۔

اگرکوئی فض (احکام وآ داب کی رعایت کرتے ہوئے) زور سے ذکر کرلین مقصود اللہ کی رضا ہوتو اس کا اواب طحکا اورا گرکوئی فض فرکر فضی کر ہے اور پھرتر کیب سے لوگوں کو ظاہر کردے تاکہ لوگ اس کے معتقد ہوں تو الیا ذکر فنی بھی مقبول نہیں ہوگا اور پیمل باعث مؤ اخذہ ہوگا کریا کاری کا تعلق اندر کے جذبہ سے ہے لوگوں کے سامنے مل کرنے کا نام دیا نہیں ہے بلکہ لوگوں میں عقیدت جمانے کے جذبہ کا نام ریا ہے۔ آ بت شریفہ میں اول تو یفر مایا کہ اپنے دب کو عاجزی کے ساتھ اپنے دل میں اور ڈرتے ہوئے یاد کرو چوزور کی آواز ہو۔
کے ساتھ اپنے دل میں اور ڈرتے ہوئے یاد کرو پھریفر مایا کہ ایسی آواز سے یاد کرو چوزور کی آواز کی بنسبت کم آواز ہو۔
صبح شمام اللہ کا فرکر کرنا: پھر فرمایا ہے کہ ایسی آلی کہ شم شمام اپنے دب کو یاد کرو مساحب روح المعانی رس ۱۹۰۰ ہوگا کہ کہ میں مقام کا خصوصی ذکر اس لئے کیا گیا کہ یفراغت کے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں دل کی توجہ ذکر کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ایسی فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے ایک جماعت مراد ہے کہ ہروقت ذکر کرو۔

عَا فَلُولِ مِين سے نہ ہوجا وُ: كِر فر مايا: وَلَا تَكُنُ مِنَ الْعَفِلِيُنَ (عَفات والول مِن سے نہ ہوجانا) يعنى

الله تعالى كى يادىي كير منااوراسكى يادے غافل ندمونا۔

فرشنوں کی سینے اور عبادت اس کے بعداللہ جل شانہ نے ملاء اعلیٰ کے فرشتوں کی بیجے اور عبادت کا ذکر فر ما یا اور فرایا کہ بلا شہ جو تیرے رب کے مقرب بندے ہیں وہ اپنے رب کی عبادت سے استکار نہیں کرتے بعنی اپنی ذات کو بوی نہیں سیجھے جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے اللہ کا بندہ جانئے اور مانئے ہیں اور بندگی کے آداب بجالاتے ہیں اور اپنی مملوکیت اور عاجزی کو اچھی طرح سیجھے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی شیخے بیان کرتے ہیں اور اس کے لئے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس کو سورہ نساء میں یوں بیان فر مایا: کن یَسُنَدُنگوتَ الْکَسِیْمُ اَنْ یَسُکُونُ عَبْدُ اللّهِ اللّهِ وَلَا الْمُلَلِّکُ اللّهِ وَلَالْمُلَلِّکُ اللّهُ وَلَا الْمُلَلِّکُ اللّهِ وَلَا الْمُلَلِّکُ اللّهِ وَلَا الْمُلَلِّکُ اللّهِ وَلَا الْمُلَلِّکُ اللّهِ وَلَالْمُلْلِکُ اللّهُ وَلَا الْمُلَلِّکُ اللّهِ وَلَا الْمُلْلِکُ اللّهُ وَلَى اللّهُ مَنْ فَلَالْمُلْلِکُ اللّهُ وَلَا اللّمَالَةُ مَا اللّهُ وَلَا الْمُلْلِکُ اللّهُ وَلَا الْمُلْلِکُ اللّهُ وَلَا الْمُلْلِکُ اللّهُ وَلَا الْمُلْلِکُ وَ وَمُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ عَبْدُ مِنْ عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُونُ عَبْدُ اللّهُ وَلَالْمُلْلِکُ اللّهُ وَلَا الْمُلْلِکُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُلْلِلْ وَلَى اللّهُ وَلَا مُعْلَى وَلَالْمُلْلُكُ وَلَالْمُلْلِلْ فَعْلَى اللّهُ عَلَى مِنْ وَلَالْمُلْلُكُ وَلَالْمُلْلُلُلُ وَلَالْمُلْلِلْ فَالْمُنْ اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا الْمُلْلُكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَالْمُلْلُكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سجدہ تا اللہ تعالی شائد نے حضراتِ ملائکھیم السلام کا ذکر فر مایا کہ دہ اپنا اندر ہوائی نہیں کرتے جسکی وجہ
ساوت آتا ہے۔ اللہ تعالی شائد نے حضراتِ ملائکھیم السلام کا ذکر فر مایا کہ دہ اپنا اندر ہوائی نہیں کرتے جسکی وجہ
سے اپنا رب کی عبادت سے منہ موڑیں بلکہ وہ اسکی تہیج بیان کرتے ہیں اور موٹن بندوں کے لئے سجدہ تلاوت مشروع فر مایا تا کہ وہ بھی ملاءاعلی کے رہنے والوں کی موافقت میں سجدہ ریز ہوجائیں ہے ہدہ تالوت شیطان کے لئے بہت ہوئی مار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایارسول اللہ علی کہ جب ابن آدم ایت سجدہ پڑھتا ہے کہ بائے میری ہربادی ابن آدم کو سجدہ پڑھتا ہے کہ بائے میری ہربادی ابن آدم کو سجدہ کا تھم ہوا تو اس نے سجدہ کرلیا لہذا اس کے لئے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا تھم دیا گیا اور میں نے انکار کیا لہذا میں میرے لئے دوز خ ہے۔ (رواہ سلم کمانی المشکل قاص ۱۹۸۳)

مسكله: سجدهٔ تلاوت كرنے كيكواس ميں تكبير تحريمه كي طرح ہاتھ أثھانانہيں ہے۔ بلكه الله اكبركہتا ہواسجدہ ميں

چلاجائے اورایک بحدہ کرے تکبیر کہتے ہوئے سرأ تھائے اس میں تشہداور سلام ہیں ہے۔

مسئلہ: جیسے آیت بحدہ پڑھنے والے پر بحدہ واجب ہوتا ہے ایسی ہی سننے والے پر بھی واجب ہوتا ہے اگر چداس نے ازادہ کر کے نہ سنا ہوالبتہ تلاوت کرنے والے کے لئے بہتریہ ہے کہ آیت بجدہ حاضرین کے سامنے زور سے نہ پڑھے ہاں اگر حاضرین سننے ہی کے لئے بیٹھے ہیں تو بحدہ تلاوت زور سے پڑھ دے۔

سجرهٔ تلاوت کی دُعاء

سجدهٔ تلاوت میں اگر سُبُحانَ رَبِّی الْعَظِیُم تین مرتبہ کھتو یہ بھی دُرست ہاور اگردُ عاء ما تور پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ دعاء ما توربہ ہے۔

سَجَدَ وَجُهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوْتِهِ (رواه ابودا ووالرَ مَدى والسائى كمانى المطلاة ص٩٥) (ميرے چروف اس ذات كے لئے جده كياجس في اسے پيدافر مايا اوراس ميں سے كان اور آ كھنكال ديتا بي قدرت سے)

تم تفسير سُورة الاعراف بحمد الله تعالى وحوله وقوته وتوفيقه وتيسيره وله الحمد اوّلا و آخرا الرفال النفل النفل المرابعة ا

#### انفال يعني مال غنيمت كابيان

قد فعد بیر: لفظ انفال نفل کی جمع ہے نفل لغت میں ٹی زائدگو کہتے ہیں اسی کئے فرائض کے علاوہ جونمازیں پڑھی جائیں اورروز سے جائیں انہیں نفل کہا جاتا ہے کیونکہ نوافل اس عمل سے زائد چیز ہے جس کالازی طور پر حکم دیا گیا ہے۔ جہاد کے موقعہ پر جوزشمنوں کے اموال ہاتھ آ جائیں جنہیں مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہاں انفال سے وہ مراد ہیں اور امیر لشکر جو غازی کے لئے اس کے مقررہ حصہ سے زائد دینے کا اعلان کر دے۔ اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے مسلمان کی جنگ اللہ تعالیٰ کی مضام ندی کے لئے ہوتی ہے وہ مال کے لئے نہیں لڑتا 'اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جو مال غنیمت سے حصر مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کامزید انعام ہے (اس لئے اس کو انفال کہا جاتا ہے)۔

گرشتہ اُمتوں میں اموال غنیمت کا حکم: پہلی امتوں میں جب کافروں سے جنگ ہوتی تھی اورائے مال ہاتھ آئے مال ہوتھ آئے میں استحابی اورائے مال ہوتھ آئے آئے ہیں میں بانٹے اوراستعال کرنے کی اجازت نہی بلکہ آسان سے آگ آئی تھی اوراسے جلادی تی تھی اور بیاس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجاہدین کا جہاد قبول ہوگیا۔اگر مال غنیمت جمع کر کے رکھ دیا جا تا اور آگ نازل نہ ہوتی توسیجھا جا تا تھا کہ اس مال میں سے کسی نے پھھلول کیا ہے بعنی چھیا کر بھھ مال لے لیا۔

ایک نبی کے جہاد کا واقعہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ ایک نبی نے جہاد فر مایا اور فتح کے بعد اموال غنیمت جمع کئے گئے۔ اس کے بعد آگ آئی تا کہ ان کو کھا جائے مگر آگ نے اس کو نہ کھایا یعنی نہیں جلایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فر مایا کہ معلوم ہوتا ہے تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے لہٰذا ہر قبیلہ کا ایک آدمی مجھ سے بیعت کرئے بعدت کرتے ایک خض کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک کررہ گیا۔ آپ نے فر بایا کہ تم بی لوگوں میں سے کوئی شخص خیانت کرنے والا ہے۔ اس کے بعدوہ لوگ بیل کے ہر کے برابرسونا لے کر آئے اور اس کو مال غنیمت میں ملاکرر کھ دیا تو آگ آئی اور اس نے تمام مال غنیمت کو جلادیا۔ (رواہ ابنجاری ص ۲۲۳ ج ا

اموال غنیمت کا حلال ہونا اُمت محمد بیری خصوصیت ہے

حضرت ابو ہرری وضی الله عندسے میر ہی روایت ہے کدرسول الله علیہ فیصلے نے ارشادفر مایا کہ مجھے انبیاء میں ماللام پر چھ چیزوں

کے ذریعہ فضیلت دی گئی۔ ایک ہیر کہ جھے جوامع الکام عطا کئے گئے (جوالفاظ مختر ہوں اور بہت سے معانی پر دلالت کرتے ہول نہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے) دوسرے رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی (کہ دور دور تک دشمن ہیبت کھاتے ہیں اور مرعوب ہوتے ہیں) تیسرے اموال غنیمت میرے لئے حلال کر دیئے گئے۔ (جو دوسری امتوں کے لئے حلال نہ تھے) چوتھے پوری زمین میرے لئے سجدہ گاہ بنادی گئی اور طہارت کی جگہ بنا دی گئی (جہاں وقت ہو جائے نماز پڑھ لیس مجد کی کوئی قید نہیں اور پانی نہ طبق تیم کرلیں) پانچویں میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا آپ سے پہلے انہیاء کرام علیم السلام اپنی اپنی تو می طرف مبعوث ہوتے تھے چھٹے میرے آنے پر نہیوں کی آمہ ختم کردگ گئی (رواہ مسلم)

اموال غنیمت کی قسم میں اختلاف اور اس کے بارے میں اللہ تعالی کا فیصلہ

تفیررد ح المعانی ص ۱۹۰ ج میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ بدر میں جوا موال غنیمت حاصل ہوئے تھے اس کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ علی ہے سوال کیا کہ یہ کس طرح تقییم کئے جائیں؟ ان کے بارے میں مہاجرین کا فیصلہ معتبر ہوگا یا انصار کا یا دونوں جماعتوں کا ؟ اس پر آیت بالا نازل ہوئی ان حضرات کے سوال کے جواب میں اللہ جل شاخ نے فرمایا قُل الْاَنْهُ کَالُ یِلْمِهِ وَالدِّسُولِ (آپ فرما دیجئے کہ اموال غیمت مضرات کے سوال کے جواب میں اللہ جل شاخ نے فرمایا قُل الْاَنْهُ کَالُ یَلْمُ وَالدِّسُولِ (آپ فرما دیجئے کہ اموال غیمت اللہ اور اس کے رسول علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اور اس کے رسول علی کی طرف سے صادر ہولی اللہ تعالی کے مم کے مطابق رسول اللہ علی تھی مقرما ئیں گے اس بارے میں کی رائے کو کوئی دخل نہیں چنا نے بعد میں انکی تقسیم کا طریقہ بیان فرماد یا جوآیت کریمہ وانحکہ مُوّا انتہ کا غینہ نُدُونُ شُکی و میں خدکور ہے۔

الله سے ڈرنے اور آپس کے تعلقات درست رکھنے کا حکم

یہارشاد فرما کرکہ''انفال اللہ اوراس کے رسول ہی کے لئے ہیں'۔ تین باتوں کا تھم فرمایا اقل بیر کہ اللہ ہے ڈرواور دوم بیر کہا ہے آپس کے تعلقات کو درست رکھواور سوم بیر کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بیر بیٹوں تھیجیں ایسی ہیں کہ ان پڑھل کرنے ہے آخرت میں بھی کامیا ہی ہوگی کیونکہ تقوی اختیار کرنے کی صورت میں گنا ہوں سے پر ہیز رہے گا اور آپس کی اصلاح کرنے ہے صداور بغض اور نزاع وجدال سے سلامتی رہے گی اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو تھم فرمایا یہ تھیم بعد التخصیص ہے جو تمام اوامرونو اہی کو شامل ہے۔ بیا طاعت ہی تو ایمانیات کی روح ہے۔ اس میں ہر برائی کی کاٹ ہے۔

انفال کے دوسرے معنی: بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں انفال کے دوسرے معنی سرادی اور وہ ہے کہ جب اسر کشکریوں اعلان کردے کہ جو شخص کسی کا فرکو ہارد ہے تو اس کا فرکا سا ہان قاتل ہی کو دیا جائے گا اور کسی چھوٹے سے فوجی دستہ کو ہوئے کشکر سے انتخاب کر کے کسی خاص جانب جہاد کے لئے بھیج دے اور بیا علان کردے کہ وہاں سے جو مال غنیمت ملے گاوہ تم ہی کو وے دیا جائے گا میہ جو علیمدہ غنیمت ملے گاوہ تم ہی کو وے دیا جائے گا میہ جو علیمدہ سے خصوص کرنے کا اعلان ہے۔ یہ تفیل ہے اور جو مال ان لوگوں کو دینے کا اعلان کر دیا جائے وہ نقل ہے بعض روایات

ے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے بعض واقعات انفال کے بارے بیں پیش آئے تھے اور صحابہ بیں اختلاف ہو گیا تھا۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی (راجع تفیر ابن کیر ص ۲۸۳ ج۲) جن حضرات نے اس قول کو اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یکسفاؤ نکک عَنِ اُلاَنفَالِ میں لفظ عَنُ زائد ہے اور یکسفاؤن جمعنی یطلبون ہے کیکن عَنْ کوزائد کھنے والی بات دل کونیں گئی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

إِنْهَا الْمُؤُمِنُونَ الْإِنْ اِذَا ذُكِرُ اللهُ وَجِلْتُ قُلُونِهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَجِلْتُ قُلُونِهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله و

#### اہل ایمان کے اوصاف کابیان

قضسيو: ان آيات يس الل ايمان ك چندادصاف بيان فرائيس

جب الله کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہوجاتے ہیں : اول بیفر مایا کہ جب الله کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہوجاتے ہیں ان کے دلوں پر الله کی عظمت الی چھائی ہوئی ہے کہ جب الله کا ذکر ہوتا ہے تو ہیں ان کے دلوں پر الله کی عظمت الی چھائی ہوئی ہے کہ جب الله کا ذکر ہوتا ہے تو ہیں ہوئی ان کے دل ڈرجاتے ہیں موئی بندہ کو الله تعالی کی طرف توجہ رہتی ہے اور وہ الله تعالی کی عظمت اور جلال کی جب الله کی یا دسے اس کے دل میں خوف پیدا ہوجاتا ہے۔ یہ ی خوف تو ہے کہ جب وہ کی ظلم یا گناہ کا ارادہ کر سے اور اس سے کہ دیا جائے کہ اللہ سے ڈرتو و ہیں شم شک کررہ جاتا ہے اور گناہ کرنے کی جرائے ہیں کرتا برخلاف اہل کفر اور اہل نفاق کے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں الله کی عظمت بھی نہیں ہیں۔ یہ کہ دل میں ایمان نہیں الله کی عظمت بھی نہیں ہیں وہیش کے گناہ کر لیتے ہیں۔

الله كى آيات برصى جاتى بين تو الله ايمان كا ايمان برص جاتا ہے دوسرى مفت يه بيان فرمائى كر جب ان پرالله كى آيات برص جاتى بين يعنى ان كوسائى جاتى بين وان كے منے ان كا

ایمان بڑھ جاتا ہے بینی نورایمان میں ترقی ہوجاتی ہے اورا عمال صالحہ کی طرف اور زیادہ توجہ ہوجاتی ہے اور ایمان ویقین کی وجہ سے اعمالِ صالحہ کی طرف طبیعت خود بخو دھنے گئی ہے اور گنا ہوں سے نفرت ہوجاتی ہے۔

تیسری صفت بدیران فرمانی کروه این رب پرتوکل کرتے ہیں توکل اہل ایمان کی بہت بردی صفت ہے اور میں اللہ تعالی بی پر نظر رکھنا اور بدیقین کرنا کہ اللہ تعالی بی رازق ہے اور قاضی الحاجات ہے اور ہم اس کے ہر فیطے پر اس کے قضاء وقد ر پر راضی ہیں بدائل ایمان کی عظیم صفت ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ توکل کا تھم دیا ہے اور اصحاب توکل کی فضیلت بیان فرمانی ہے ۔ سورہ آلے عمران میں فرمایا اِنَّ الله یُنے حب المستور کھٹا فرمانی ہے ۔ سورہ آلے عمران میں فرمایا اِنَّ الله یُنے حب المستور کھٹا فیکن مُن مُونِی صَلا اُللہ اُللہ اُللہ اُللہ اُللہ کو کھٹے ہو کہ کہ وہ اور ہو کو کہ کیا سومقریب جان لو کے کہون ہے کھلی گراہی میں) سورہ طلاق میں فرمایا و کھٹی اللہ فیکو کھٹ کیا سومقریب جان لو کے کہون ہے کھلی گراہی میں) سورہ طلاق میں فرمایا و کھٹی کی اللہ فیکو کھٹ کے کافی ہے)۔

وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے دیئے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں چوتھی صفت سے بیان فر مائی کدوہ نماز قائم کرتے ہیں اور یا نچویں صفت سے بیان فرمائی کہ جو پھے ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔بدنی عبادات میں سب سے بوی عبادت نماز ہے۔قرآن مجید میں نماز کے ساتھ مالی عبادات کا بھی بار بار تذکرہ فرمایا ہے۔ اقامت صلوۃ بیہ کہ نمازکواچھی طرح اداکیا جائے جبیبا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں بیان کیا گیا ہے۔اور مَارَز قُنهُمْ کے عموم میں سب کھوداخل ہے۔بیلفظ زکو ہمفروضہ اور صدقات واجباور نافلہ سب کوشامل ہے۔ مْرُكُوره صفات والے سيج مؤمن بين: آخر من فرمايا أوليّاكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ وَرَجْتُ عِنْكَ رَبِهِ فَوَ مَغْفِيرَةً وَإِنْ فَي كُونِير (بيلوك سيح مؤمن بين ان ك لئے ان كرب ك ماس درجات بين اورمغفرت ب اوررزق کریم ہے) اس میں اوّل توبیفر مایا کہ جن حضرات کا اُوپر ذکر ہوا یہ سیچے مؤمن میں پھران کے لئے درجات اور مغفرت اوررزق كريم كى بشارت دى بعض مفسرين نے فر مايا ہے كه بيتين انعام مذكوره بالا تين قتم كے اوصاف كے مقامل ہیں ایمان باللہ اور اللہ کے ذکر کے وقت جیبت سے مہم جاتا اور اس کی آیات سُن کرایمان کا بڑھ جاتا اور اس کی ذات پر بجروسه كرنائ بيامور قلب يعنى ول مص معلق بين اس كاانعام درجات عاليدر فيعه كي صورت مين مطحاً اورا قامة الصلاة من تمام بدنی عبادات آگئیں۔ان کےمقابلہ میں مغفرت کا انعام ہے (عموماً عبادات بدنید کے ذریعہ گناموں کا کفارہ ہوجاتا ہے)اوروجوہ خیر میں مال خرچ کرنے کے مقابلہ میں رزق کاوعدہ فرمایا قال صاحب الروح (ص١٦٩ج٩)وربما يقال في وجه ذكر هذه الاشياء الثلاثة على هذا الوجه ان الدرجات في مقابلة الاوصاف الثلاثة اعنى الوجل والاخلاص والتوكل ويستأنس له بالجمع والمغفرة في مقابلة اقامة الصلوة ويستأنس له بما وردفي غير ما خبران الصلوة مكفرات لما بينها من الخطايا وانها تنقى الشخص من الذنوب كما يسقى الماء من الدنس، والرزق الكريم بمقابلة الانفاق اه (صاحب روح المعانى فرمات بين اس تر تیب سے ان تین چیز وں کے ذکر کی وجہ بعض دفعہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جنت کے درجات تو تین اوصاف یعنی خوف اضلاص اور تو کل کے بدلہ میں اور اطمینان ومغفرت نماز قائم کرنے کے بدلے اور کی احادیث میں ہے کہ نمازیں ایک دوسرے کے درمیانی وقت کی کوتا ہوں کے لئے کفارہ ہیں اور بیآ دمی کو گنا ہوں سے اس طرح پاک صاف کردیتی ہیں جسے یانی میل کوصاف کردیتا ہے اور رزق کریم انفاق کے بدلہ میں ملے گا)

ورجات جنت کی وسعت: حضرت عباده بن صامت رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا جنت میں سودر ج ہیں اور ان در جات کے در میان آپس میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے در میان ہے ان میں فردوس سب سے اعلی درجہ ہے۔ اس سے جنت کی چاروں نہریں جاری ہیں اور اس کے اوپر الله تعالی کاعرش ہے سو جبتم الله سے سوال کروتو فردوس کا سوال کرو (رواہ التر مذی کمافی المشکوة عم ۴۹۲)

حضرت أبوسعيدرضى الله عنه سے روايت ہے كەرسول الله عليه في ارشادفر مايا جنت ميں سودر جات ہيں اگر سارے جہان ان ميں سے ايك درجه ميں جمع ہوجائيں تواس ايك درجه ميں سبساجائيں۔ (مشكوة المصابيح ص ٢٩٧)

#### كَيَّا آخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقُّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ فَ

جیا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھرے وق کے ساتھ آپ کو نکالا اور بلا شبہ مؤمنین کی ایک جماعت کو گرال گزر رہا تھا'

#### يُجَادِلُوْنَكُ فِي الْحِقِّ بِعَثَى مَا تَبَكِينَ كَانَبُا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۗ

وہ آپ سے تن کے بارے میں جھڑر ہے تھاں کے بعد کہ ظہور ہو چکا تھا گویا کہ وہ موت کی طرف باننے جارہے ہیں اس حال میں کہ وہ دکھر ہے ہیں ا

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّآبِفَتَيْنِ آنَهُالْكُمْ وَتُوَدُّونَ آنَ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَة

اور جب الله تم سے وعدہ فرمار ہاتھا كدو جماعت شوكت والى جماعت تبہارے لئے ہواوتم خواہش كررہے تھے كہ جو جماعت شوكت والى نہيں ہے

تَكُونُ لَكُوْ وَيُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُجِقُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَفِرِيْنَ ﴿ لِيُحِقَّ

وه تمهارے لئے ہوجائے اور اللہ چاہتا ہے کہا ہے کلمات کے ذریعہ فق کاحق ہونا ٹابت فرمادے اور کا فروں کی جڑ کاٹ دے تا کہ جن کو

الْحَقُّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلُ وَلَوْكُرِةَ الْمُجْرِمُونَ ٥

سچا کر دے اور باطل کا باطل ہونا ٹابت کر دے اگر چہ مجرموں کو ٹا گوار ہو

#### غروه بدركا تذكره

قضصيي : ان آيات مي غزوه بدركا ذكر باور ركوع كفتم تك بلكداس كے بعد بھى متعدد آيات ميں اس كا تذكره فرمايا ہے اور پھر مزيد تفصيل اس سورت كے پانچويں اور چھے ركوع ميں بيان فرمائی ہے غزوه بدر كا پچھتذكره سورة آل عمران كے ركوع دوم (انوار البيان ٢٠) ميں اور پچھ آل عمران كے ركوع نبر ١٢ (انوار البيان ٢٠) ميں گزر چكا ہے۔ وہاں فرمايا ہے وَلَقَكُ نَصَّرُكُمُ اللهُ بِبُلْدِ وَ أَنْتُمُ إِذِلَةً ﴿ (اورب بات واقع اور قَيْق ہے كه الله تعالى في مقام بدر ميں تمهارى مدوفر مائى جب كم مرور تھے)

آ کے بوصے سے پہلے بوراواقعدذ بن شین کرلینا چاہئ تا کہ آیات کر بمدیس جواجمال ہاس کی تشری سجھ میں آ جائے قریش مکہ ہرسال تجارت کے لئے ملک شام جایا کرتے تھے مکہ معظمہ سے شام کوجا کیں توراستہ میں مدینہ منورہ سے گزرنا ہوتا ہے۔ شہر مدینہ میں داخل نہ ہوں تو دورسے یا قریب سے اس کی محاذات سے ضرور گزرنا پڑتا ہے اب آ گے یہ مجھیں کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لئے شام گیا ہوا تھا بہت سے لوگوں نے اس تجارت میں شرکت کی تھی اور اين اموال لكائے تھے۔قافلہ كى مردارابوسفيان تھے جو (اسوقت تك مسلمان بيس ہوئے تھے)جب ابوسفيان كا قافلہ شام سے واپس ہور ہاتھا جس میں تمیں یا چالیس افراد تھے اور ایک ہزا اُونٹ تھے تو سرور عالم علیہ کواس قافلہ کے كزرنے كاعلم بوكيا۔ آپ علي نے اپنے سحاب سے فرمایا كر قریش كا قافلدادهر سے گزرر باہے چلواس قافلد كو پكريں کے مکن ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کے اموال تم کوعطا فرمادے آپ نے تاکیدی تھم نہیں فرمایا تھا اور یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ جنگ کرنے نکل رہے ہیں اس لئے بعض صحابہ آپ کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور بعض مدینہ منورہ ہی میں رہ گئے الو سفیان کوخطرہ تھا کہ راہ میں مسلمانوں سے تم بھیر نہ ہوجائے اس لئے وہ راستہ میں راہ گیروں سے اس بات کا کھوج لگا تا ہوا جار ہا تھا کہ مسلمان جارے قافلہ کے دریے تونہیں ہیں۔ جب آنخضرت سرورِ عالم علی نے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے سفر فر مایا تو ابوسفیان کو اسکی خبرال گئ اس نے اپناراستہ بدل دیا اور ممضم بن عمر وغفاری کو اہل مکہ تک خرینچانے کے لئے جلدی جلدی آ مےروانہ کردیا اس کواس کام کامختنانددینا بھی طے کردیا مصفم جلدی سے مکہ پنچا اوراس نے خروے دی کرمحمر علی ہے ساتھیوں کے ساتھ تہارے قافلے کے دریے ہیں اور مدینه منورہ سے روانہ ہو چے ہیں اپنے قافلہ کی حفاظت کر سکتے ہوتو کرلؤ پی خبر سنتے ہی اہل مکہ میں ال چل کچ گئی اور مقابلہ کے لئے ایک ہزار آ دی جن كاسردار ابوجهل تفايزے كر وفر اور اسباب عيش وطرب كے ساتھ اكڑتے اور اتراتے ہوئے بدر كى طرف رواند ہو كتے بدراكي آبادى كانام بے جو كم معظم سے براسترالغ مدينه منوره كوجاتے موئے راسته ميں پرتی ہے يہال سے مدينه منورہ سومیل سے پھیم رہ جاتا ہے بدرنای ایک مخص تھاجس نے اس ستی کوآباد کیا تھااس کے نام پراس ستی کانام ہےاور ایک قول یہ ہے کہ مقام بدر میں ایک کنواں تھا اس کا نام بدر تھا ای کنویں کے نام سے یہ آبادی مشہور تھی قریش مکہ اپنے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں لے کر نکلے تھے تا کہ وہ گانا گائیں اور لڑائی کے لئے أبھارین اس لفكر میں تقریباً تمام سرداران قریش شامل سے صرف ابولہب نہ جاسکا تھا اس نے اپنی جگد ابوجہل کے بھائی عاصم بن هشام کو بھیج دیا تھا'ان لوگوں کے ساتھ دیگر سامان حرب کے علاوہ ساٹھ مھوڑ ہے اور چھ سوز رہیں تھیں اور سواری کے اونٹوں کے علاوہ کثیر تعداد میں ذریح کرنے اور کھانے کھلانے کے لئے بھی اونٹ ساتھ نے کرچلے تھے سب سے پہلے الوجہل نے مکہ سے باہر آ کر دس أونث ذرى كر كے تشكر كو كھلائے كرمقام عسفان ميں أميد بن خلف نے نواونث ذرى كئے كي مرمقام ألد يدين سهيل بن عرونے سواونٹ ڈن کئے پھر اگلی منزل میں شیبہ بن ربیعہ نے نواونٹ ذن کے کئے پھراس سے اگلی منزل میں (جومقام جھہ میں تھی) عتب بن ربیعہ نے وی اون ون وئ کے۔ای طرح ہرمنزل میں دی دی اُون ون کرتے رہے اور کھاتے

کھلاتے رہے اور ابوالیشری نے بدر بھنے کردس اونٹ ذی کے۔

قريش مكبة مكم عظمه سے علے اور آنخضرت سرور عالم علي مدينه منوره سے روانه ہوئے تھے بير مضان المبارك كا مهینة قاآپ نے عبداللہ بن ام متوم رضی اللہ عنہ کواپنا خلیفہ بنایا وہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعدلوگول کونماز پڑھاتے تھے۔آپ کے ساتھ روانہ ہونے والول میں حضرت اُبولبابدرض اللہ عنہ بھی تھے۔آپ نے انہیں مقام روحاء سے واپس کردیا اورامير مدينه بنا كربيج ديا-آپ كاشكرى تعدادتين سوتيره فى اورآپ كى ساتھ ستر اونٹ تھے جن برنمبروار سوار ہوتے تھے۔ مرتين افرادكواك أون ديا كيا تفاخودا پ علي معرت ابولبابة ورحفرت على كساته ايك اون مين شريك تھے۔ نوبت کے اعتبارے آپ بھی پیدل چلتے تھے۔مقام روحاء تک یہی سلسلدر ہاجب روحاء سے حضرت أبولبابية كووالي فرما دیا تو آپ حضرت علی اور حضرت مر ثدا کے ساتھ ایک اونٹ میں شریک رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے بیان فرمایا کہ جب آپ کے بیدل چلنے کی نوبت آتی تھی تو حضرت ابولبابداور حضرت علی رضی الله عنهما عرض کرتے تھے کہ یا رسول الله علية آپ برابرسوارر بين بم آپ كي طرف يدل چل ليس كے آپ نے جواب ميں فرمايا ما أنتسما بأقوى منى و لا أنا بأغنى عن الاجر منكما (مشكوة المصانيح ص ٣٨٠) (تم دونول مجه سرزياده توى نبيس مواور تواب کے اعتبار سے بھی میں تمہاری بنسبت بے نیاز نہیں ہوں۔ لینی جیے تمہیں ثواب کی ضرورت ہے مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے) جب آ مخضرت علی وادی ذفران میں پنچ تو وہاں قیام فر مایا۔اب تک تو ابوسفیان کے قافے سے تعرض كرنے كى نيت سے سفر ہور ہا تھا يہاں پہنچ كر خبر ملى كه قريش مكہ سے جنگ كرنے كى نوبت آگئ ۔ آپ علیہ نے حضرات صحابہ ہے مشورہ فر مایا کہ قریش ہمارے مقابلہ کے لئے نکل چکے ہیں اب کیا کیا جائے۔ حضرت أبو بكر رضى الله عنہ كھڑے ہوئے اوراچھا جواب دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے بھی اچھا جواب دیا پھر حضرت مقدادؓ کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی آپ پنی رائے کے مطابق تشریف لے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔اللہ ك قتم اليانه بوكاجيد بن اسرئيل في موى من كهدوياتها إذهب أنه وربك فقات لآلاً الله منا قاع ون (تواور تيرارب علے جائیں دونوں قال کرلیں ہم تو یہاں بیٹے ہیں) آپ تشریف لے چلیں ہم آپ کے ساتھ قال کرنے والے ہیں قتم اس ذات کی جس نے آپ کوئل دے کر بھیجا ہے اگر آپ ہمیں برک الغماد کی سماتھ لے چلیں گے تو ہم ساتھ رہیں گے اور جنگ سے مندند موڑیں گے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا اشہ وا علی ایھا الناس (الوگوامشورہ دو) آپ کامقعدیتھا کہ انساری حضرات اپنی رائے پیش کریں۔ آپ کی بات س کر حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا (جو انسار میں سے تھے) کہ یارسول اللہ علیہ اسامعلوم ہوتا ہے کہ آپ ہم ہے جواب لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں! انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ پرائیان لائے۔ آپ کی تعمد بی ہم نے گواہی دی کہ جو کچھ آپ لے کرآئے ہیں وہ تی ہواور ہم نے آپ سے عہد کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے اور فرما نبر داری کریں گے آپ اپنے ارادہ کے موافق عمل کریں اور تشریف لے جہد کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے اور فرما نبر داری جس نے آپ کوئی دے کر بھیجا ہے اگر داہ میں سمندر آگیا اور آپ اس میں داخل ہو جا کیں گاور ہم میں سے ایک شخص بھی چیچے ندر ہے گا ہم جنگ میں میں داخل ہونے لگیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہو جا کیں گاور ہم میں سے ایک شخص بھی چیچے ندر ہے گا ہم جنگ میں میں داخل ہونے لگیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ داخل ہو جا کیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی چیچے ندر ہے گا ہم جنگ میں میں داخل ہونے دیکھوں کے دار جم میں سے ایک شخص بھی چیچے ندر ہے گا ہم جنگ میں میں داخل ہونے دیکھوں کے دار جم میں سے ایک شخص بھی خوب کو میں میں سے ایک شخص بھی جی خدر ہے گا ہم جنگ میں داخل ہونے دیکھوں کو میں سے ایک شخص بھی جو خدر ہم میں سے ایک شخص بھی تھے ندر ہم گا ہم جنگ میں میں داخل ہونے دیکھوں کے دائم میں سے ایک شخص بھی جی خدر ہو گا ہم جنگ میں ایکھوں کے دور کی کھوں کے دور کی سے دائے گا کہ میں کی کی کھوں کو بھی کی کھوں کے دور کی کرائے گیں کوئی کے دور کی کھوں کے دور کی کھوں کی کھوں کی کوئی کے دور کی کوئی کے دور کری کی کی کھوں کی کھوں کو کے دور کوئی کی کوئی کوئی کوئی کے دور کی کھوں کی کھوں کی کوئی کے دور کوئی کے دور کی کھوں کے دور کی کوئی کے دور کی کھوں کوئی کی کھوں کوئی کے دور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کوئی کے دور کی کھوں کے دور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کی کھوں کی کھوں کے دور کی کھوں کے دور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دور کی کھوں کے دور کی کھوں کے دور کی کھوں کے دی کھوں کی کھوں کے دور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دی کھوں کے دور کی کھوں کے دور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے دور کی کھوں کے دور کوئی کے دور کی کھوں کے دور کے دور کے دور کے دور کے

ڈٹ جانے والے ہیں اور دھن کے مقابلہ میں مضبوطی کے ساتھ معرک آرائی کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کو ایسی اللہ کی برکت کے ساتھ جگئے۔ طرف سے آپ کو ایسی باتھ جگئے۔ حضرت سعد بن معافظ کی بات بن کر آپ کو بہت خوشی ہوئی اور فر ما یا کہ چلوخوش خبری قبول کرلو۔ اللہ تعالی نے جھے سے وعدہ فر ما یا ہے کہ دو جماعتوں میں سے تم کو ایک جماعت پر غلبہ عطاء فر ما کیں گے (ایک جماعت ابوسفیان کا قافلہ اور دوسری جماعت قریش مکہ کالشکر) آپ نے یہ بھی فر ما یا کہ اللہ کی شم میں دیکھ رہا ہوں کہ جس جماعت سے مقابلہ ہوگا ان کے مقتولین کہاں کہاں بڑے ہیں۔

اس کے بعد آپ این صحابہ کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں ایک غلام سے ملاقات ہوئی حضرات صحابہ نے اُس سے بوچھا کہ ابوسفیان کا قافلہ کہاں ہے؟ اس نے کہااس کا تو مجھے کوئی پہنہیں۔ یہ ابوجہل عتب اور اُمیہ بن خلف آرہے ہیں۔ بعض روایات میں یول ہے کہ جب ابوسفیان کے قافلے سے تعرض کرنے کے لئے روانہ ہوئے متحاتو ایک دن یا دودن کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا تھا کہ ابوسفیان کو پتہ چل گیا کہ ہم اس سے تعرض كرنے نظے ہيں (وہ قافلة فكل چكاہ) ابقريش كمدك آنے كى خبرىنى كئى ہے۔ أن سے مقابلہ ہونے كى بات بن رہی ہے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس ربعض صحابات کہا کہ میں قریش کے نشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت مہیں آپ تو ابوسفیان کے قافلہ کے لئے نکلے متے آپ نے پھروہی سوال فرمایا کہ قریش مکہ سے جنگ کرنے کے بارے میں کیارائے ہاس پرحضرت مقداد نے وہ جواب دیا جوعقریب گزرچکا بعض روایات میں ہے کہ بیسوال جواب مقام روحاء میں ہوئے بعض صحابہ نے جوبہ کہاتھا کہ میں قریش مکہ سے جنگ کی طاقت نہیں۔ان کے بارے میں بیآ یت نازل مولى - وَإِنَ فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِمُونَ مُجَادِلْوَلُكَ فِي الْحِقَّ بَهْلَ مَالْبَكِنَ كَانْكَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (اور بلاشبہ ومنین کی ایک جماعت کو گرال گزرر ہاتھاوہ آپ سے حق کے بارے میں جھگر رہے تھاس کے بعد کہ حق ظاہر ہو چکا تھا گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جارہے ہیں اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں) جب ابوسفیان اپنے قافلہ کو لے کر مسلمانوں کی زدے نے کرنکل گیا تواس فریش مکے پاس خرجی کتم ہماری مفاظت کے لئے نکلے تھے اب جبکہ ہم نے كرفكل آئے ہيں تو تمهيں آ كے بڑھنے كى ضرورت نہيں ۔ للبذاوالي چلے جاؤاس پر ابوجہل نے كہاالله كى تىم ہم واپس نہيں لوٹیں گے جب تک کہ ہم بدرنہ پہنچ جا کیں وہاں تین دن قیام کریں گے۔اونٹ ذن کریں گے کھانے کھلا کیں گے۔ شرابیں پئیں گے اور گانے والیاں گانے سائیں گی اور عرب کو پندچل جائے گا کہ ہم مقابلہ کے لئے نکلے تھے ہمارے اس عمل سے ایک دھاک بیڑہ جائے گی اورلوگ ہم سے ڈرتے رہیں گے۔لہذا چلوآ کے بڑھو۔

الله جل شانهٔ نے اپنے رسول علیہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر تمہیں غلبہ دیا جائے۔ جب آپ نے دسورات صحابہ سے مشورہ فرمایا تو اُن میں سے بعض صحابہ نے بیمشورہ دیا کہ اُبوسفیان کے قافلے ایک اُبوسفیان کے قافلے ایک ایک چیھا کرنا چاہئے کیونکہ وہ لوگ تجارت سے واپس ہورہے ہیں جنگ کرنے کے لئے نہیں نکا اُن میں اڑنے کی قوت اور شوکت نہیں ہے لہٰذا اُن پر غلبہ پانا آسان ہے اور قریش کا جواشکر مکہ مرمہ سے چلاہے وہ لوگ تو لڑنے ہی کے لئے چلے اور شوکت نہیں کا جائے اُن کی اس بات کوان الفاظ میں ذکر فرمایا: و آتو کو فون کی اس بات کوان الفاظ میں ذکر فرمایا: و آتو کو فون کے بیں اور تیاری کر کے نکلے ہیں۔ لہٰذا اُن سے مقابلہ مشکل ہوگا۔ ان لوگوں کی اس بات کوان الفاظ میں ذکر فرمایا: و آتو کو فون

اَنَ عَيْرُ ذَاتِ الشَّوْلَةِ تَكُوْنُ لَكُوْ اَورَمْ جِابِحْ تَصَكُروه جماعت تبهارے قابوش آجائے جو قوت وطاقت والی نہیں تھی کر گئر کے انتیا مکہ نے آخضرت سید عالم علیہ کے اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیفیں دی تھیں اور مکہ کر مہ کو چھوڑ نے پر مجبور کر دیا تھا۔ بَن مَخود تجول کرتے تھے اور محر کہ مجبور کر دیا تھا۔ بَن مَخود تجول کرتے تھے اور معر کہ پیش آنے کی صورت بن گئے۔ اس میں گوبعض اہل ایمان کو طبعاً کراہت تھی 'لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر سب پر غالب ہے۔ جنگ ہوئی اور اہل مکہ نے زبر دست شکست کھائی اور ان کا فخر اور طمطرات سب دھرارہ گیا۔ جس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب بیان ہوگی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: وَیُونِیْ اللّٰهُ اَنْ یُرِیْ اللّٰهُ اَنْ یُرِیْ اللّٰهُ اَنْ یُرِیْ اللّٰهُ اَنْ یُرِیْ اللّٰهُ اِنْ یُرِیْ اللّٰهُ اِنْ یَکُونُ اللّٰهُ اِنْ کُونُ اللّٰهُ اللّٰهُ اِنْ کُونُ اللّٰهُ اللّٰهُ اِنْ کُونُ اللّٰهُ اللّٰکُونُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰم

الله تعالیٰ نے ایسی تدبیر فرمائی کہ شرکین مکہ ذلیل ہوئے اسلام کاحق ہوناعلی العیان ثابت ہوااور باطل کا باطل ہونا بھی ظاہر ہوگیا۔ دوست اور دشمن سب نے دیکھ لیا۔اس لئے یوم بدرکو یوم الفرقان فرمایا۔جیسا کہ اس سورت کے پانچویں رکوع میں آ رہا ہے۔ (پوری تفصیل کے لئے البدایہ دانبایں ۲۵۱ س) کا مطالع فرمائیں)

فاكده: كَمُا أَخْرِيكُ لِيُكُ مِن جوكاف تشبيه إلى عبار عين مفسرين عمتعدداقوال بي بعض حضرات ني فرمايا ب كديرا ختلاف المغانم معلل ب اورمطلب بيب كما انكم لما اختلفتم في المغانم انتزعه الله منكم كذلك لما كرهتم الخروج الى الاعداء كان عاقبة كراهتكم أن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى (جيماكم فالغيمت من اختلاف كياتوالله تعالى فيم چین لیاای طرح جبتم نے دشمن کی طرف تکلنے کو ناپند کیا تواس کے دشمنوں سے لڑائی مقدر کر دی اور تمہاری اور دشمن کی مر بھیر کرادی بغیر کسی وعدہ ومیعاد کے )اور بعض حفرات نے اس تشبید کواس طرح بیان کیا ہے۔ یسٹ اُلونک عن الانفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا اخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتاله فسنعدله ذكرهما (وهآ پ ـــــ مال غنیمت ایے مانگتے ہیں جیسے وہ آپ سے بدروالے دن جھڑر ہے تھے اور کہدر ہے تھے آپ نے ہمیں قافلہ کے لئے نکالاتھالاائی کی خرتونہیں دی تھی کہم اس کی تیاری کرتے ) (ابن کثیرص۲۸۵٬۲۸۳ ع)صاحب روح المعانی نے متعدد وجوه فل كرين أن يس سايك بيد كرحالهم هذه في كراهة ماوقع في امر الانفال كحال احراجك من بيتك فى كراهتهم له (غنيمت كمعالمه مين واقع بونے والى صورتحال مين ان كى تابينديدگى الى بجيسة بكا ان کو گھر سے نکا لنا انہیں تا پیند تھا) ( معنی پرلوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں ایسے سوال کرد ہے ہیں جیسا کہ اس وقت جھارے تھے جب آپ واللہ تعالی نے غزوہ بدر کے لئے مکمعظمہ سے نکالاتھا۔اُس وقت یاوگ کہدرے تھے کہمیں پہلے سے نہیں بتایاتھا کہ جنگ کرنی ہوگی۔اگرآپ پہلے سے بتادیے توہم اُس کے لئے تیاری کر لیتے) (ھذا راجع الی ما ذکرہ ابن كثير اولا) پرصاحب روح المعانى في ايك قول يُقل كيا بك تقديره واصلحوا ذات بينكم كما اخرجك وقد التفت من خطاب جماعة إلى خطاب واحد (اصل عبارت يه كداورتم آپس مين اصلاح كراوجيما كرآپ کونکالا ہے۔ اس میں پہلے جماعت کو خطاب ہے پھر روئے خن ایک کی طرف ہوگیا) پھر لکھا ہے۔ وقیل المواد و اطبعوا الله والسوسول کے ما اخر جک اخراجاً لا مریة فیه وقیل التقدیر یتو کلون تو کلا گما اخر جک. وفیه اقوال اخر (بعض نے کہا ہم ادیہ کہ اور الله ورسول کی اطاعت کر وجیسا کہ اس نے تجھے نکالا کہ اس میں پھھ شک نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا تقدیریہ ہے کہ وہ بھر وسر تھیں جیسا کہ اللہ نے تجھے نکالا) (راجع روح المعانی ص ۱۲۹ج و سرتھیں جیسا کہ اللہ نے تجھے نکالا) (راجع روح المعانی ص ۱۲۹ج و

فا مُدہ ممبر ا: اس بارے میں روایات مختلف ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے قریش مکہ سے مقابلہ کرنے کا مشورہ کہاں فر مایا ۔ بعض روایات میں ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک دودن کی مسافت پر پہنچنے کے بعد مشورہ فر مایا اور بعض روایات میں ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک دودن کی مسافت پر پہنچنے کے بعد مشورہ فر مایا اور بعض روایات میں ہے کہ وادی ذفران میں مشورہ کیا جمکن ہے تینوں جگہ مشورہ فر مایا ہوا ور بار بار انسار سے اُن کی رائے کا اظہار مطلوب ہوتا کہ ان کی رضا اور رغبت کا خوب یقین ہوجائے اور مکن ہے کہ راویوں سے جگہ کی تعیین میں بھول ہوئی ہو واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

اذ تشتونینون رکبگوفائنگاک لکفر آئی میک کفر بالف من الملیکتر مُروفین المی برافر فی المی برافی می المی برافی برافی می المی برافی برافی

# غزوهٔ بدر کے موقعہ پررسول علی کا دُعاءِ میں مشغول رہنا اور آپ کی دعا قبول ہونا

بي شك الله غلبه والاحكمت والاب

قف مدين : قريش مكراب الشكراورساز وسامان اورگانے والى عورتيں لے كربدر بي گئے۔ يدلوگ مكم مدے آئے سے آئے مقد مردو الم علي الله بھی مدید منورہ سے روانہ ہو كر چندون میں بدر بی گئے۔ راستہ میں متعدد مراحل میں قیام فر مایا اور حضارت سرور عالم علی ہے۔ مناسبہ منورہ كی ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۲ كاج و میں بحوالہ مسلم والو داؤد و تر فدى حضرت ابن عباس رضی الله عنہ الله عنہ الله عنہ داؤد و تر فدى حضرت ابن عباس رضی الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ نے بتایا كہ بدر كدن بى اكرم علی ہے ہے اپنے صحابہ پر نظر و الى قوید حضرات بین سودس سے بچھا و پر سے (ان حضرات كی مشہور تعداد ۱۳۱۳ ہے جسیا كہ مجمع بخارى ص ۲۲ ميں ذكر ہے ) اور مشركين پر نظر و الى تو وہ ايك بزار سے بچھ زيادہ سے آپ نے تبلہ كی طرف رخ كيا پھر ہاتھ پھيلاكر اپنے پروردگار سے خوب زور دار دُعا كرتے رہے دُعاء كالفاظ يہ بيں آپ نے قبلہ كی طرف رخ كيا پھر ہاتھ پھيلاكر اپنے پروردگار سے خوب زور دار دُعا كرتے رہے دُعاء كالفاظ يہ بيں

اَللَّهُمَّ اَنْجِزُلِیُ مَا وَعَدُتَّنِی اَللَّهُمَّ اِنُ تُهُلِکُ هذِهِ الْعِصَابَةَ مِنُ اَهُلِ الْاِسُلام لَا تُعْبَدُ فِی الْاَرْضِ (اے الله آئس نے جو جھے سے وعدہ فرمایا ہے پورا فرمائے اے الله آگر مسلمانوں کی پیر جماعت ہلاک ہوگئ تو زمین میں آپ کی عبادت نہ کی جائے گی )۔۔

مطلب یہ کا کہ دری آ جائے گی اور ایمان واسلام کی خضری جماعت ہا گریہ ہلاک ہوگئ توجوان کے پیچے مدینہ منورہ ہیں رہ گئے ہیں ان میں بھی کمزوری آ جائے گی اور ایمان واسلام کاسلسلہ منقطع ہوجائے گا پھر آ پی عبادت کرنے والاکوئی نہ رہےگا۔

آپ نے یہ بات ناز کے انداز میں بارگاو الٰہی میں عرض کردی ورنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اگرکوئی بھی نہ کرے اور بھی بھی نہ کرے تواس بے نیاز وحدہ لاشر کی کوکئ ضرریا نقصان نہیں بیٹی سکتا (وہ کی کی عبادت کا محتاج نہیں ) آپ قبلر أن ہو کر باتھ پھیلائے ہوئے برابراس دُعاء میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر بھی آپ علی ہے کا ندھوں سے گرگئ ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ کی چادر لے کر آپ کے مونڈھوں پر ڈال دی پھر آپ سے چیٹ کے اور عرض کیایا نبی اللہ اب سے بحث آپ کا خواس کے جو اب کے ہونڈھوں کے ڈرائی ہوگئ ۔ بے شک آپ کا اور بانی اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور بانی خواس کے بڑار فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کا وعدہ فرمایا جو مسلس آتے رہیں گئ نظامر دفین کا ایک معنی تو وہی ہے جو ہم نے ایک بڑار فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کا وعدہ فرمایا جو مسلس آتے رہیں گئا نظامر دفین کا ایک معنی تو وہی ہے جو ہم نے ایک کھا (کہ مسلس آتے رہیں گے کو قطر مین کا ایک معنی تو وہی ہے جو ہم نے ایک کھا (کہ مسلس آتے رہیں گے ) اور اس لفظ کے دوسرے معانی بھی مضرین نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک ایک فرشتہ ہوگا۔ (و ہو قریب من الاول) )

#### فرشتوں كانازل مونااور مؤمنين كے قلوب كواطمينان مونا

صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن جریر حضرت علی رضی اللہ عند سے نقل کیا ہے کہ جرئیل علیہ السلام بزار فرشتوں کو لے کر نازل ہوئے جو نبی اکرم علیلی کے دا ہنی طرف تھے۔اوراس جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تتھا ورمیکا ئیل علیہ السلام بزار فرشتوں کو لے کرنازل ہوئے جو نبی اکرم علیہ کے بائیں طرف تتھا ور میں بھی اس جانب تھا۔

سورہ آلِعمران میں تین ہزاراور پانچ ہزار فرشتوں کا ذکر ہے حضرت قادہ نے فرمایا کہ اوّلاً ایک ہزار فرشتوں کے ذریعہ مدد کی بھر تین ہزار فرشتوں کے فراید مدد کی بھر تین ہزار فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے پانچ ہزار کی تعداد پوری فرمادی۔ پھر فرمایا و مُناجَعَلُهُ اللهُ اللهُ

جا ہدد فرمائے آن الله عزیر گئی (بلاشباللہ تعالی غلبدوالا ہاور حکمت والا ہے) وہ بغیر فرشتوں کے بھی غلبدے سکتا ہے کین اسکی حکمت کا نقاضا میں ہوا کہ فرشتوں کو بھیجا جائے کسی قوم کو فتح پھرت اور غلبددینے کے لئے اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں لیکن وہ اپنی حکمت کے مطابق اسباب بھی پیدا فرمادیتا ہے اور پھر اسباب کے ذریعہ جو نفع پہنچانا

مقصود ہووہ نفع پیچاویتا ہے۔ جوفر شتے آئے تھے انہوں نے تھوڑ ابہت قال بھی کیا جس کا بعض احادیث میں ذکر ہے لیکن پوری طرح قبال میں حصہ نہیں لیا۔ اُن کا اصل کام اہل ایمان کو جمانا اور ثابت قدم رکھنا تھا جیسا کہ آئندہ آیت میں فَضَبِّتُ وا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا میں ذکر آرہا ہے اس سے بیاشکال بھی رفع ہوگیا کہ ہزار آدمیوں کے لئے ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ ہزاروں فرشتوں کی کیاضرورت تھی۔

إِذْ يُغَيِّنِكُمُ النُّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُوْمِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ

جب چین دینے کے لئے اللہ اپنی طرف سے تم پر اُولکھ طاری فرا رہا تھا اور تم پرآ سان سے پانی نازل فرا رہا تھا تا کہ تمہیں

به وَيُنْ هِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْظِنِ وَلِيرْبِطَ عَلَى قُلُوكِمْ وَيُثِبِّ بِعِ الْأَقْلَ امَرَهُ

پاک کردے اورتم سے شیطان کے وسوسے کو دور فر مادے اور تا کر تنہارے دلول کومضبوط کردے اور اس کے ذریعہ قدموں کو جمادے

#### بدرمين مسلمانون برأونكه كاطاري مونا

خصفه بيو: الله جل شاعهٔ نے مسلمانوں پر میر بھی انعام فرمایا کہ پریشانی دور فرمانے کے لئے ان پر اُوکھ بھیج دی۔ جیسا كەغزودُ احدىكے موقعہ پر بھى اُدنگے بينجى تقى بے جس كا ذكر سوردُ آل عمران ميں گذر چكا ہے۔اس اُدنگھ كا نفع په ہوا كه دہ جو تکلیف محسوں کررہے تھے اس کا احساس ختم ہو گیا کیونکہ نیند ہر چیز سے غافل کردیتی ہے خوشی سے بھی اور رنج سے بھی۔ ان کی پریشانی جاتی رہی مضرت علی رضی الله عندنے بیان فر مایا کہ ہم سب پر نیند کا غلبہ ہو گیا تھا مگر رسول الله علي صبح تک برابرنماز میں مشغول رہے ( کمافی الدرالمنثور) نیز اللہ تعالی نے بارش بھی نازل فرمائی۔اس بارش کے دو فائدے ہوئے ایک تو نہانے دھونے اور پانی پینے کافائدہ ہوا' دوسرے شیطان نے قلوب میں جویا پاک وسوے ڈال دیے تھے یہ بارش ان وسوسول کے ازالہ کا سبب بن گئ نیز بیجی فائدہ ہوا کہ سلمان جس جگہ قیام پذیر تھے وہاں ریت بھی وہ پانی پڑنے کی وجدے جم می اور جہال مشرکین تھمرے ہوئے تھے۔وہال کیچڑ ہوگی (تفسیر ابن کثیرص ۱۵۱ ج۲) میں ہے کہ حفرت ابن عباس ا نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ علیہ بدرتشریف لے گئے اور وہاں آپ اور مشرکین کے درمیان بہت زیادہ ریت تھا۔ اس ریت میں جنگ کرنا بھی مشکل تھا اورادھر مسلمانوں کو پانی کی بھی ضرورت تھی للبذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسد ڈالا کتم بیخیال کرتے ہوکہ اللہ کے دوست ہواور تبہارے اندرخدا کارسول ہے۔اورحال بیہے کہ یانی پرمشر کین نے قضہ کررکھا ہے اورتم حالب جنابت میں نمازیں پڑھ رہے ہو۔اس کے بعد الله تعالی نے خوب زیادہ بارش برسائی۔ لہذامسلمانوں نے پانی پیااور یا کی حاصل کی (جس سے ظاہری نجاست دور ہوگئی) اور الله تعالی نے شیطان کے دسوسہ کو دور فرمادیا (جس سے باطنی نجاست بھی دور ہوگئ) اور ریت سینٹ کی طرح جام ہوگئ جس پرمسلمانوں کا اوران کے جانوروں کا چلنا پھرنا اور شمنوں ہے جم کرمقابلہ کرنا آسان ہوگیا اور اس سے دلوں کواطمینان ہوگیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کاایک منظر جنگ ہے پہلے ہی دیکھ لیاتھا۔

#### إِذْ يُوْجِيْ رَبُّكَ إِلَى الْمَلْلِكَةِ أَنِّ مَعَكُمْ فَتَبُّوا الَّذِيْنَ امْنُوْا سَأَلْقِيْ فِي

جب كه آب كا رب فرشتول كو حكم و ب رما تها كه بلا شبه يس تمهار بساته مول سوتم ايمان والول كو جماؤ

#### قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِ بُوْا فَوْقَ الْكَفْنَاقِ وَاضْرِبُوا

میں عنقریب کافروں کے ولوں میں رعب ڈال دول گا۔ سوتم گردنوں پر مارو اور

#### مِنْهُمُ كُلُّ بِنَالِي اللهِ

ان کے ہر پورے پر مارو۔

#### فرشتوں کا قبال میں حصہ لینااور اہل ایمان کے قلوب کو جمانا

قصم الله الله الله على الله جل شاعه في السيابعض انعامات كالذكر وفر مايا بـ ارشاد ب كماس وقت كويا وكرو جب تمهارے رب نے فرشتوں کو تھم دیا کہتم مونین کے قلوب کو جماؤ اور اُن کومعر کہ میں ثابت رکھو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بینی تمہارا مددگار ہوں۔ نیز بیدوعدہ فرمایا کہ میں کا فروں کے دلوں میں رُعب ڈال دوں گا۔اللہ تعالیٰ نے اس دعدہ کو بورافرمایا مسلمان جم كرار اوركافرمقول موسة اورمغلوب موسة اورقيدى بند فَاضْرِ بُوْا فَوْقَ الْكَفْنَاقِ (اورمارو گردنوں پر )اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بیفرشتوں کو تھم ہے کہ وہ مشرکین کو ماریں لبعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جنگ کی اور بعض کا فروں کو مارا ، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے فرشتوں کا برا کام مسلمانوں کو جمانا تھااس کے ساتھ انہوں نے کچھ قال میں بھی حصہ لیا۔ جنگ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ ہی سے کروائی لیکن فرشتوں کو بھی مددگار بنادیا۔اس میں بہ بتادیا گیا کہ ہر مخص کواپنی محنت اور مجاہدہ پر ثواب ملتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مدد آئے بیاللہ تعالی کا انعام ہے۔مسلمانوں میں خوداینے ہی طور پرائرنے کا اور جم کرمقابلہ کرنے کا جذبر منا چاہئے۔ غزوۂ بدر میں فرشتوں کے قال کرنے کے بارے میں متعدد روایات حدیث اور سِیَر کی کتابوں میں مروی ہیں۔ حضرت ابن عباس ف فرمایا کہ بدر کے دن فرشتوں کی نشانی پھی کہ اُنہوں نے سفید عمامے باند ھے ہوئے تھے جن کے شملے اپنی کمروں پر ڈال رکھے تھے۔البتہ حضرت جبرائیل کا عمامہ ذَر درنگ کا تھا۔حضرت ابن عباس نے بیھی فرمایا کہ بدر کے علاوہ کسی دوسرے موقعہ پر فرشتوں نے قال نہیں کیا (البدایہ والنہاییں ۱۸۱ج۲) حضرت ابن عباس نے غزوہ بدر کا ایک بیدواقع بھی بیان کیا کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچےدوڑ رہاتھااس نے اپنے سامنے کوڑ الگنے کی اور گھوڑ سے سوار کی آ وازی جوایخ گھوڑے کو یوں کہد ہاتھا اقدم حیزوم کہاے حیزوم آ کے بڑھ ( حیزوم اس فرشتہ کے گھوڑے کا نام تھا) اچا تک وہ مسلمان کیاد بھتا ہے کہ وہ مشرک اس کے سامنے حیت پڑا ہوا ہے اس پر جونظریں ڈالیس تو دیکھا کہ اسکی ناک پرضرب کانشان ہے اور اس کا چرہ کوڑے کی ضرب سے چردیا گیا ہے۔ یہ بات رسول اللہ علی ہے میان کی تو آپ نے فرمایاتم نے سے کہا یدان فرشتوں کا کام ہے جوتیرے آسان سے مدد کے لئے آئے ہیں (سیح مسلم ص ٩٣ ج٧)

حضرت این عباس رضی اللہ عنہا نے یہ بھی بیان فر مایا کہ فرشتوں نے مقتولین کی گردنوں کے اُوپر مارا تھا اور اُن کی انگیوں کے پوروں پر ایسانشان تھا جیسے آگ نے جَلادیا ہو۔حضرت اُبو بردہؓ نے بیان کیا کہ بیں بدر کے دن کے ہوئے تین سر لے کررسول اللہ علیا تھے گئے فدمت بیں حاضر ہوا۔ وہ بیل نے آپے سامنے رکھ دیئے اور عرض کیا کہ ان بیل سے دو شخصوں کوتو ہم نے قبل کیا ہے اور تیسر مے شخص کو ایک در از قامت آ دی نے قبل کیا ہے۔ بیس اس مقتول کا سر بھی لے آیا ہوں آپ نے فرمایا وہ در از قد فلاں فرشتہ تھا 'سائب بن اُبی جیش نے بیان کیا جو (بدر کے دن قید کر لئے گئے تھے پھر بعد میں مسلمان ہوئے ) کہ جھے ایک خوب زیادہ بالوں والے در از قد آ دی نے پکڑ کر بائدہ دیا جو سفید گھوڑ ہے پر سوار تھا 'عبد الرحمٰن بن عوف نے جھے بندھا ہوا دیکھا تو جھے رسول اللہ علیا ہے کی خدمت میں لئے گئے۔ آپ نے فرمایا تھے کس نے قید کیا ؟ میں فون نے کہا میں نہیں جانتا ہے اس کے گئی کہ میں اصل صورت حال بتا نائبیں چا بتا تھا (کہ ایسے ایسے شخص نے جھے قید کیا ) آپ نے فرمایا کہ جھے ایک فرشتہ نے قید کیا ہے۔ بعض صحابہ "نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم شرکیوں کے سرکی طرف تو اور قد کیا انہاں کرتے تھے تو اس کا سرکی طرف تو اور البدایہ والنہا ہے سائی کہ میں اسل کے بھی جانہ وارکر جاتا تھا (البدایہ والنہا ہے سائر کا رہ کہ میں کیا کہ میں اسل کے بھی جانہ کے اور کی انہاں کیا کہ ہم شرکیوں کے سرکی طرف تو اس کا سرکی طرف تو اس کا سرکی طرف تو اس کیا کہ میں کیا کہ ان کہ ایس کو کھوں کو کھوں کے اس کیا کہ ہم شرکیوں کے سرکی طرف تو اس کا سرکی طرف تو اس کیا کہ ہم میں کیا کہ کا کہ بھی کیا کہ کیا گئی کے ان کیا کہ ہم سرکی طرف تو اس کے سے اشارہ کرتے تھو تو اس کا سرکی طرف تو اس کے بھی کیا کہ کیا گئی کہ میں کو کی کے کہ کی کہ کی کہ بھی کیا کہ کیا کہ کہ میں کو کے کہ کو کر کی کے کہ کی کہ کی کہ دیا ہو کہ کو کو کے کہ کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کھوں کو کھوں کی کو کو کھوں کو کہ کو کھوں کے کہ کو کم کی کو کھوں کی کو کو کھوں کے کہ کو کھوں کیا کہ کی کہ کو کھوں کی کو کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کر کے کہ کو کہ کی کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کہ کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کے کو کو کو کو کو کو کو کھوں کو کو کے کو کھوں کو کو کھوں کو کو کھوں ک

فَوْقَ الْكَفْنَاقِ سے سروں میں مارنامُر اد ہے اور کُلُّ بِنَالِی سے انگلیوں کے پورے مراد ہیں اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کداس سے پوراجسم مراد ہے۔ (کمافی روح المعانی)

قافیر بُوْ ا کا خطاب کس کو ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کو خطاب ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ فرشتوں کو اور حضرات صحابہ سب کو خطاب ہے۔ اعماق اور بنان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمانے میں بی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ سروں کے کٹ جانے سے آدی ضرور مرجاتا ہے اور انگلیوں کے پوروں پر مارا جائے تو اگر چیمر تانہیں مگر ہتھیار اُٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جنگ کرنے سے عاجز رہ جاتا ہے۔

# ذُلِكَ رِأَنَهُ مُ شَآقَوُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ

ہاں وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے سواللہ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ ذِلِكُمْ فَذُوفُوهُ وَ أَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ التَّارِ ﴿

سخت سزا دیے والا ہے سو سے سزاتم چکھو اور بلاشبہ کافرول کے لئے دوزخ کا عذاب ہے

## مشركين كواللد تعالى اوراس كےرسول كى مخالفت كى سزاملى

قصمه بيق: ذلك كامشاراليه ضرب ب-مطلب بيب كه كافرون كومارن كابيهم اس لئيب كهانهون فالله اوراس كرسول كى مخالفت الله اوراس كرسول كى مخالفت كررة والمورقاعده كليه كارشاد فرمايا كه جوجى كو كي شخص الله اوراس كرسول كى مخالفت كررة والول كوخت عذاب دينة والاب-

ذَلِكُوْ فَالْوَقُوْهُ يَهِ خطاب الل كفركو بجو بدر مين شريك موئ مطلب بيب كذاس عذاب كو چكه لوادر مريد فرمايا

وَ اَنَ لِلْكَوْرِيْنَ عَذَابَ التَّارِ (بلاشبهكا فرول كے لئے دوزخ كاعذاب م) دنيا كے عذاب كے بعد آخرت كے عذاب كا بھى تذكر وفر ماديا اور يہ بتاديا كہ عذاب يہيں ختم نہيں ہوگيا۔

#### يَأْتُهُا الَّذِينَ امْنُوْ آلِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَخْفًا فَكَاثُو لُوُهُمُ الْأَدُبَارَةَ

اے ایمان والو! جب تم کافروں ہے دو بدد مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرد۔

وَ مَنْ يُولِهِمْ يَوْمَهِدٍ دُبُرَةَ الكَامُتَعَرِّقًا لِقِتَالِ اَوْمُتَعَبِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ

اوراس دن بجز اس محض کے جولڑائی کے لئے زُخ بد لنے والا ہویا اپنی جماعت کی طرف پٹاہ لینے والا ہو جو شخص پشت پھیرے گاسو

بَاءِ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ الْحِيرُ وَ

وہ اللہ کے عصہ کو لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

#### جب كافرول ہے مقابلہ ہوتو جم كر قال كرو

قصفه میں: اس آیت میں اہل ایمان کو کھم دیا ہے کہ جب کا فروں سے مقابلہ ہوجائے قوج کرائریں پشت پھیر کرنہ بھا گیں۔
کیونکہ بیگناہ کبیرہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں
سے بچوع ض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فر مایا (۱) اللہ کے ساتھ کی کوشر یک بنانا (۲) جادد کرنا (۳) کسی جان کوئل کرنا
جس کا قبل اللہ نے حرام قرار دیا اللہ یک حق کے ساتھ ہو (۳) سود کھانا (۵) میٹیم کا مال کھانا (۲) جنگ کے موقعہ پر پشت پھیر
کر چلا جانا (۷) مومن پاک دامن عور توں کو تہمت لگانا ہے جن کو برائی کا دھیان تک نہیں ہے (مشکلو ق المصابح ص کا)
آیت بالا میں فر مایا کہ جو تحض جنگ کے موقعہ پر پیٹے پھیر کر بھاگ جائے وہ اللہ کے غضب میں آگیا اور اس کا ٹھکانہ

دوزخ ہے۔ اس لئے علاء كرام في فرمايا كه جهادت بھا گناحرام ہے۔

ووصور تیل مستنی بیل: البته دوصور تیل ایی بیل که ان میل پشت پھیر کرچلا جانا جائز ہے ایک تو یہ کہ مقصود بھا گنا نہ بو بلکہ اُسے بطور ایک تدبیر کے اختیار کر رہا ہو۔ بظاہر جارہا ہو (جس سے دشمن یہ بھیے کہ یہ شکست کھا گیا) اور حقیقت میں واپس ہو کر جملہ کرنے کی نیت رکھا ہو جس کوار دو کے کا درہ میل پینتر ابدلنا کہتے ہیں۔ اس کو مُسَحَدِّ فَا لِقِعَالِ سے تعبیر فر مایا یا کہ جس جگہ جنگ کر رہا ہوا سے چھوڑ کر ایس جگہ وقال کے لئے زیادہ مناسب ہویا کا فروں کی ایک جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت کی طرف چلا جائے آیت کے الفاظ اس سب کوشائل ہیں۔ دوسری صورت جس پر پشت پھیر کر جانے کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جنگ کرنے والاسلمان مسلمانوں کی سی جماعت کے پاس چلا جائے تا کہ اُن کو ساتھ ملالے اور اُن کو ساتھ لے کر جنگ کرے اس کو مُسَحَقِدًا اِللی فِنَةِ سے تعیر فرمایا۔

صحابة كا أيك وا قعد: حفزت عبدالله بن عرض الله عنهماني بيان فرمايا كه كافرول سالان كے لئے رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على معادا الله على عبد الله على عبد الله عبد الله

گئے۔ اور یہ بچھ کرکہ ہم ہلاک ہو گئے رو پوش ہو گئے پھر آنخضرت مرورعالم علی اللہ کا خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم تو داو فرار اختیار کرنے والوں میں سے ہیں آپ نے فرمایا (نہیں) بلکہ تم لوگ جماعت کی طرف شمکانہ پکڑنے والے ہواور میں تمہاری جماعت ہوں (آپ کا مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید میں جود وصور توں میں بھا گئے کی اجازت دی ہے اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی جماعت کی طرف ٹھمکانہ پکڑے۔ لپذاتم ان لوگوں میں شار ہو جوا پے لشکر اور جماعت کی طرف بناہ لینے کے لئے آئے میں میں تا ہم میں آنا میرے پاس آنا ہے اور میرے ساتھ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ تم اپنی جماعت کی طرف بناہ لینے کے لئے آئے کہ لاک نہ جمعو) (رواہ التر نہ کی فی اوا خرابواب الجہاد)

فا مُدہ: حدیث کی تصری کے جس میں سات کہائر بیان کے گئے ہیں )اور آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ دو صورتوں کے علاوہ میدان جہاد سے چھوڑ کر بھاگ جانا گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں فَقَلُ لَاَلَّہِ بِغَضَبِ قِنَ اللّٰهِ وَمُنْ اللّٰهِ وَمُنْ اللّٰهِ عَلَى مُنْ اللّٰهُ عِنْ اللّٰهُ عِنْ اللّٰهُ عِنْ اللّٰهُ عَلَى مَنْ لَكُنْ اللّٰهُ عَلَى مَنْ لِكُنْ اللّٰهُ عَلَى مَنْ لِكُنْ اللّٰهِ عَلَى مَنْ لِكُنْ اللّٰهُ عَلَى مَنْ لِكُنْ اللّٰهِ عَلَى مَنْ لِكُنْ اللّٰهِ عَلَى مَنْ لِكُنْ اللّٰهِ عَلَى مَنْ لِكُنْ اللّٰهُ عَلَى مَنْ لِكُنْ اللّٰهِ عَلَى مَنْ لِكُنْ اللّٰهِ عَلَى مَنْ لِكُنْ اللّٰهِ عَلْ مَنْ لِكُنْ اللّٰهِ عَلَى مَنْ لِكُنْ اللّٰهِ عَلْ مَنْ لِكُنْ اللّٰهِ عَلْ مَنْ لِكُنْ اللّٰهُ عَلَى مَنْ لَكُنْ اللّٰهُ عَلَى مَنْ لِكُنْ اللّٰهِ عَلْمُ مَنْ لِكُنْ اللّٰهُ عَلَى مَنْ لِكُنْ اللّٰهُ عَلْ مَنْ لِكُنْ اللّٰهُ عَلْ مَنْ لِكُنْ اللّٰهُ عَلَى مَنْ لِكُنْ اللّٰهُ عَلْ مَنْ لِكُنْ اللّٰهُ عَلَى مَنْ لِللّٰهُ عَلَى مَنْ لِكُنْ اللّٰهُ عَلَى مَنْ لِللّٰهُ عَلَى مَنْ لِللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ اللّٰهُ عَلَى مَنْ لِللّٰهُ عَلَى مَنْ لِللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ لِللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ اللّٰهُ عَلَى مَنْ لَاللّٰهُ عَلَى مَنْ لِللّٰ عَلْمُ مَنْ لِللّٰ اللّٰهُ عَلَى مَنْ لِلللّٰهُ عَلْ مَنْ لِلللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ مَنْ لِللّٰهُ عَلْمُ مَنْ لِللّٰ اللّٰهُ عَلْ مَنْ لَلْمُ لَلْلّٰ مِنْ لَلْمُ لَلّٰ مَا لَاللّٰهُ عَلَى مَنْ لَاللّٰهُ مِنْ لِلللّٰهُ عَلْمُ مَنْ لِللّٰ لَلْمُ لَلّٰ مِنْ لِلّٰ لِلللّٰ لَكُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّٰ لَلْمُ لَلْمُ لَلّٰ مِنْ لِللّٰ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلّٰ

بارہ ہزار کالشکر بھی معلوب نہ ہوگا: فقہاء نے لکھا ہے کہ بیمیدان چھوٹر کرراہ فرارافتیار کرنے کی حرمت اس صورت میں ہے جبکہ کا فروں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد ہے کہ ہو یا برابر یا دُوگئ ہو یا زائدتو ہولیکن دوگئ ہے کم ہو۔اگر کا فروں کی تعداد دوگئی ہے نہ ہوتوراہ فرارافتیار کرنا جا کز ہان حضرات کا استدلال آیت شریفہ فران کی نے خشکہ قیافیہ کی کا فروں کی تعداد دوگئی ہے ۔اورصا حب دوج المعانی نے حضرت امام جمر بن الحسن سے یہ کی نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کا لکریارہ بزارہوتو میدان چھوٹر کر بھا گنا جا کر تبیل ہے کو کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ لسن یعلب اثنا عشو الفائم من وعدہ ہو قبارہ ہزار کا لئنگر ہوئی گنا جا کر بھی کہ وہ سے ہرگز مغلوب نہ ہوگا (رواہ التر فدی) جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہو قبارہ ہزار مسلمانوں کا لئنگر ہوئے کی صورت میں میدان چھوٹر کر چلے جانے کی اجازت نہیں ہوگا۔افلاس نہ ہونے یا گئتا بھی زیادہ ہوا در یہ بات بارہا آزمائی جا چی ہے۔ ہارہ ہزار کا لئنگر قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوگا۔افلاس نہ ہونے یا اعجاب نفس کی وجہ سے مغلوب نہ ہوجائے یہ دوسری بات ہے (کماوقی فی غزوۃ حنین) غزوۃ بریس کا فروں کی تعدادتین گنا تھی پھر بھی فرار کی اجازت نہیں ہوئی ہوئی کے تعدادتین گنا تھی پھر بھی فرار کی اجازت نہیں ہوئی ہوئی کے دور کی میں اللہ کے تکھی اللہ کا بھی ناز الی ہوئی کی کوئلہ اس وقت تک آیت کر یہ آئی کے قفت اللہ کا کھی تھر بھی فرار کی اجازت نہیں ہوئی تھی۔

فَكُمُ تَقْتُكُوْهُمُ وَلَكِنَ اللهُ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَ مِيْتَ وَلَكِنَ اللهُ رَحْيَ فَكُمُ تَقْتُكُوهُمُ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَ مِيْتَ وَلَكِنَ اللهُ رَحْيَ فَلَا مَنِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَأَنَّ وَلِي مُنْ فَي مِنْ فَي مِنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلِيْهُ وَذَلِكُمْ وَأَنَّ وَلِي مُنْ فَي مِنْ فَي مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَي مُنْ فَي مِنْ فَي مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ وَاللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلِي مُن اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الل

اور تا کہ الله مونین کو اپنی طرف سے اچھا انعام دے بے شک الله سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ بات ہے اور بلا شبہ

اللهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِيْنَ®

الله كافرول كى تدبيركو كمزور كرف والاب

#### الله تعالی ہی کی مدد سے مشرکین مقتول ہوئے

قد هده بین الله تعدید نیز ده بدریس بظاہر مسلمانوں نے جنگ کا ان کے ساتھ فرشتوں نے بھی شرکت کی لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بی مؤثر حقیقی ہے اور سب پچھای کی مشیت اور ارادہ ہے ہوتا ہے ای لئے یفر بایا کہ فکٹو تقنی کی ہے ہے انہیں قبل میں مؤثر وہ بدر کے موقعہ پر ایک بیدواقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت جرائیل نہیں کیا وہ کے رسول اللہ عقیقہ کی خدمت میں عوض کیا کہ آپ ٹی کی ایک شی بھر کردشمنوں کی طرف بھینک د یجے 'آپ نے ایسا بی کیا اور وہ مٹی مشرکیوں میں ہے ہو تھی کی آگھوں میں اور تاک کے نقنوں اور منہ میں بھی گئی جس کی وجہ ہو وہ لوگ پیٹے کیا اور وہ مٹی مشرکیوں میں ہے ہو تھی کی آگھوں میں اور تاک کے نقنوں اور منہ میں بھی گئی گئی جس کی وجہ ہو وہ لوگ پیٹے کی جرے بدصورت ہوگئی ۔ بہان کی طرف میں تو ان کو بدوعا دیتے ہوئے فرمایا: ہاں پر بل پڑئے ان کو آل بھی کرتے رہے اور قید بھی کرتے رہے۔ آپ نے جب اُن کی طرف می تھی تکی تو ان کو بدوعا دیتے ہوئے فرمایا: ہاں پر وہ لوگ شکست کھا کر بھا گئی اللہ نے ہیں کو تھی اور کو تک اور یہ جو آپ نے مٹی بھی تکی آپ اس پروہ لوگ شکست کھا کر بھا گئی اللہ نے بھی کہ اللہ نے بھی کہ اللہ نے بھی کا دافتہ بھی کی اللہ تعالی نے اُن کے چروں تک پہنچادی اور اس کو فکست کا سبب بنادیا (تفیر این کشروں کا کوشروں) کے شروں کے بھی می تا آپاتھا (کماذ کرہ صاحب الروح و فیرہ) کی کہ کھی می کو تھی کے کا دافتہ بھی کو دو منین کے موقعہ پر بھی پیش آپاتھا (کماذ کرہ صاحب الروح و فیرہ)

پر فرمایا ولین المؤونین مِنه بکر حسن (اورتاکه الله تعالی مونین کواپی طرف سے اچھاانعام دے) لفظ بلا انعام کے معنی میں بھی آتا ہے اور آزمائش کے معنی میں بھی مفسرین نے یہاں انعام کا معنی لیا ہے اور مطلب بیتایا ہے کہ تاکہ الله تعالی مونین کواپیاا چھاانعام عطافر مائے جس میں تکلیفیں نہوں۔ الله تعالی نے جوکافروں کوئل کیااور مٹھی بھرمٹی ان کی آتھول کو پہنچائی اور اُن کوئلست دی جس کی وجہ سے اہل ایمان فتح یاب اور ظفریاب ہوئے بیاللہ کا انعام عظیم ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا دوسرا ترجم بھی کیا ہے۔ صاحب روح المعانی کھتے ہیں۔ واحت او بعض ہے نفسیرہ بالابلاء فی المحوب یعنی بعض حضرات نے آیت کا میعنی لیا ہے کہ اللہ تعالی مونین کو جنگ میں اچھی طرح سے آزمائے۔

اِنَّ اللهُ سَمِيعٌ (بلاشبالله سننوالا ہے) جس نے مسلمانوں کی دعائی اور فریادری کی اور مدفر مائی علیہ (جانے والا ہے) سب کی نیوں کو اور طاہر کو اور باطن کو بھی جا تا ہے اس کے بعد فر مایا خلاکہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تو ہے کہ جو ابھی مذکور ہوا و گائی الله مُوہِن کی آبالکے فرین (اور بلاشباللہ کا فروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے) بیدوسراانعام ہے بدر کے موقعہ پر دیمن بہت زیادہ تھان کے پاس ساز وسامان بھی بہت تھا۔ اپنے خیال خام میں مسلمانوں کو شکست دینے کے لئے آئے تھے لئے نان کی ساری تذبیر دھری رہ گئی اور بھاری تعداد میں مقول ہوئے اور قیدی بنالئے گئے۔ سیاق کلام تو غزوہ بدر سے متعلق سے کیان جملہ اسمید اختیار فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئندہ بھی کا فروں کی تدبیر میں کمزور ہوتی رہیں گئی۔ جملہ اسمید برحرف اُن بھی واغل ہے جو تحقیق کے گئے آتا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد آج تک اس کا تجربہ وتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مونین کے مقابلہ میں بار ہاکا فروں کی تدبیر میں کمزور فرمادیں۔

#### إِنْ تَسْتَغُنِّحُواْ فَعَلْ جَاءَكُمُ الْفَكْمُ وَإِنْ تَنْتَهُواْ فَهُو حَيْرًا لَكُمُ وَإِنْ تَعُودُواْ نَعُلْ الرَّمْ فِعلَ إِنْ تَعُنْ مِعَالَمَ عَنْ كُمُ وَعَنَاكُمُ شِيئًا وَلَوْ يَهِار لِيَهِ اللّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ قَ وَكُنْ تَغُنِي عَنْكُمْ وَعَنَاكُمْ شِيئًا وَلَوْكُونَ وَإِنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ قَ

اورتمباری جماعت برگرخمہارے کھیکام نہ آئے گی۔اگر چیکٹر تعدادیس ہواور بلاشبہ الله ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

#### مشركين سے الله تعالی كاخطاب

قد معدي : مفسرين نے لکھا ہے کہ الوجہل نے بدر کے دن اڑائی ہونے سے پہلے یوں دعا کی تھی کہ اے اللہ! بیہ جود و جماعتیں ہیں (ایک مونین دوسر ہے مشرکین) ان میں سے جو بھی قطع رحی میں بڑھ کر ہواور جوالی چیز لے کہ آیا ہوجے ہم نہیں جانے آج کی تھے اُسے شکست دے دینا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب مشرکین بدر کے لئے روانہ ہونے نگے تو کعب شریف ہے کر دے پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کی اور یوں کہا کہ اے اللہ دونوں شکروں میں سے جو شکر آپ کے نزدیک اعلیٰ اکرم اور بہتر ہواس کی مدفر ماسے (ابن کشرص ۲۹۲ ج)

ایک روایت میں یوں ہے کہ جب بدر کے دن دونوں جماعتیں مقابل ہو کیں تو ابوجہل نے کہا اے اللہ ہمارا دین قدیم ہے اور مجھر کا دین نیا ہے۔ دونوں دینوں میں جو دین آپ کو محبوب ہواور آپ اس سے راضی ہوں اس دین کے اصحاب کی مدو سیجیئے (روح المعانی ص ۱۸۵ج ۹) مشرکین نے بیدعا کی تھی جن میں ابوجہل پیش پیش تھا۔ اللہ تعالی نے دُعاءِ قبول فر مائی اور جودین اللہ کے نزدیک مجبوب تھا اس دین ( یعنی اسلام ) کے مانے والوں کی مدفر مائی اور اُن کو فتح یاب فر مایا آت یت بالا میں اس کا ذکر ہے کہتم نے جودعا کی تھی اور حق و باطل کا فیصلہ چاہا تھا وہ فیصلہ تمہارے سامنے آگیا اہل حق کی اللہ نے مدوفر مائی اب تمہیں اپنی دعاء کے مطابق بھی تفریر باقی رہنے کا کوئی موقعہ میں رہا۔

وَرِانَ تَذَهُوْ الْهُو حَيْرُ لِكُوْ (اورا الرَّمَ رسول الله علی الله علی کا دَشَی ہے اور آپ کے مقابلہ میں جنگ کے لئے آ مادہ مونے سے باز آ جاؤ تو پہمارے لئے بہتر ہے ) یہ خطاب اُن کا فروں کو ہے جوقید کر لئے گئے تھے اور جو کا فر معظمہ ہی میں رہ گئے تھے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی ان سے فرمایا وَ اِنْ مَعُو دُواْ نعُدُ اورا گرتم پھروہی کام کرو گئے جو پہلے کیا تھا لیعنی اگر تم نے رسول الله علی ہے جنگ کرنے کے منصوبے بنائے اور جنگ کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے تو پھر ہم وہی کریں گے اُن کو فتح یابی دیں گے اور پھر تم وہی کریں گے اُن کو فتح یابی دیں گے اور پھر تم ذیل وخوار ہوگے وکن تُعْنِی عَنْ وَ وَ ہدر کے موقع پر کیا یعنی اہل ایمان کی مدد کریں گے اُن کو فتح یابی دیں گے اور پھر تم ذیل وخوار ہوگے وکئن تُعْنِی عَنْ وَ وَ ہدر کے موقع پر کیا یعنی اہل ایمان کی مدد کریں گے اُن کو فتح یابی دیں گے اور پھر تم ذیل وخوار ہوگے وکئن تُعْنِی عَنْ کُو فَئِی کُو فَائِی اِن مِی کے بعد مشرکین عرب اور خاص کر مشرکین مکہ کے لئے اس بات کے سوچنے کی ساتھ ہے ) اس آ یت کے ناز ل ہونے کے بعد مشرکین عرب اور خاص کر مشرکین مکہ کے لئے اس بات کے سوچنے کی گئی شنیس رہی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف پھر جنگ کرنے کا ادادہ کریں اور ہمیشہ کے لئے مستقل اعلان فرما دیا کہ میشہ کے لئے مستقل اعلان فرما دیا کہ

وَانَ اللّهُ مَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ لَيَن مُشركِين كَى پَرجِي آن محصين نه تعلين اورغزوه احزاب مين پَرقبيلون اور جماعتون كولے كر مدينه منوره پر چرا ها كي الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كى مدد بهيشه سے مسلمانوں كي ماتھ ہا كرالله تعالى كى مدد نه بوقى تو كفار تھوڑے ہے مسلمانوں كوجوابتدائے اسلام مين مقد بالكل ہی ختم كردية اوردين اسلام بالكل ہى آ كے نه بر هتا كين كافروں كى بزاروں تدبيرين فيل ہوئيں - ميدان جہاد ميں اُن كى بردى بردى بورى بھارى جماعتيں مغلوب ہوئين اُن ميں سے لا كھوں مقتول ہوئے اور الحمد لله ايمان بهيشه بردهتا جہاد مين اُن كى بردى بردى بورى بارى جماعتيں مغلوب ہوئين اُن ميں سے لا كھوں مقتول ہوئے اور الحمد لله ايمان بهيشه بردهتا جہاد مين اُن كى موجوده فسلوں ميں اسلام چردهتار ہا۔ اور آج بھى كافروں كى تدبيرين فيل بين ان كے دلوں ميں ان كے گھروں ميں اُن كى موجوده فسلوں ميں اسلام واغل ہور ہا ہے۔ يور پامريكه ميں روز انداس كامشا ہدہ ہوتا ہے۔ و لقد صدق الله و ان الله مع المومنين (يقينا الله تعالى نوئين الله ميں اسلام كامشا ہو مئين كے ساتھ ہے) دنيا ميں جو کہيں مسلمانوں كي شكست ہوہ اُن كوئين كى موجوده اُن كوئين كى وجودہ اُن كوئين كى وجودہ ميں آ جاتے ہيں۔ و سالام كام الله ميں اور اُن الله ميں اُن اُن ميں۔ اخلاص ہے بھی خالی بیں۔ اہداد شمنوں كر نے ميں آ جاتے ہیں۔ وجودہ ہوئيں اُن الله ميار ميں آ جاتے ہیں۔ وجودہ ہوئين كے الله ميں الله ميار ميں آ جاتے ہیں۔ وجودہ ہوئين كے اسلام كام الله ميار ميں اور الله ميں اُن الله ميار ميں آ جاتے ہیں۔

يَأْتُهُا الَّذِينَ امْنُوا اطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تُولُوا عَنْهُ وَإِنْتُمْ تَسْمَعُونَ ٥

اے ایمان والو! اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو حالاتکہ تم سنتے ہو

وَلَا يَكُونُوا كَالَّانِ يُنَ قَالُوْ اسْمِعْنَا وَهُ مُلَا يَكُ مَعُوْنَ ﴿ إِنَّ شَكَّ الدَّوَاتِ

اور اُن میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے س لیا اور حال یہ ہے کہ وہ نہیں سنے بیک زمین پر چلئے پھرنے

عِنْكَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا

والوں میں اللہ کے زو کے سب سے مُرے وہ لوگ ہیں جو گو نظے ہیں جبرے ہیں جو بجھ نہیں رکھتے اور اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی بھلائی ہے

لْكَسْبَعَهُمْ وَلَوْ ٱسْبَعَهُمْ لَتُولُوْا وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ ﴿ يَأْلِيهُا الَّذِيْنَ امْنُوا

تو ان کو ضرور سنا دیتا' اور اگر ان کو سنا دے تو وہ ضرور روگردانی کریں گے بے زخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والوا

اسْتَجِيْبُوْ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُحْيِينُكُمْ وَاعْلَمُوْ آَنَ اللهَ يَحُولُ

تم علم مانو الله كا اوررسول كا جب و حميس اس چيز كي طرف بلائے جو تهيس زنده كرتى ہے أور جان لوك بيك الله حائل موجاتا ہے

بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَآتَةَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ®

آ دی کے اوراس کے دل کے درمیان اور بیشکتم اللہ بی کی طرف جمع کئے جاؤگے

الله تعالى اوراس كےرسول عليه كى فرما نبردارى كاحكم

 جبتم بات من رہے ہوقر آن کا تھم تمہارے سامنے ہے رسول اللہ عظالی اسے عین توعمل نہ کرنے کا کوئی وجنہیں اور کوئی عذر نہیں جو کمل سے روکے خرید فرایا: وکا دیک گؤاگا گئی نین گالڈوا سیمفتا وکھٹے لایک میڈو کا دیک میڈوں کے اور ان کو کا نوں میں تو طرح نہ ہوبا و جہوں نے کہا کہ ہم نے من لیا حالا نکہ وہ نہیں سنتے اور پہلے ہی سے بہطے کر رکھا ہے کہ ہمیں با نتا اور ہجھتا نہیں ہے اس بات جاتی بات جاتی ہے لیک منتفع نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا منتق اور پہلے ہی سے بہطے کر رکھا ہے کہ ہمیں با نتا اور ہجھتا نہیں ہے اس کے کا نوں کا سنتا نہ سننے کے برابر ہو جاتا ہے اور اس سننے سے بالکل منتفع نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا مین منتق اور بہر کے لئے کا نوں کا سنتا نہ منتق کے برابر ہو جاتا ہے اور اس سننے سے بالکل منتفع نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا مین جو کو نکے اور بہر کے اللہ بیت کہ نہیں دیکھتے دو اب جمعے کہ دابلہ کی خربی لئے منتابی کہا کہ منتق ہیں اور نہیں ہو گئے والی میں بر چلنے والی میں انتہائی بری مخلوق میں اللہ کے نزد کے سب سے زیادہ برے وہ لوگ ہیں جو دو تو کی طرح میں اللہ کے نزد کے سب سے کہ بھے بھی نہیں۔ بہر اض بعض دفعہ کھا شارہ سے بھے تو لیتا ہے لیکن جس میں عقل ہی نہ ہو وہ تو کی طرح سے بھتا ہی نہیں۔ یہ کو میں دور کی بدورہ تو کی طرح سے بھتا ہی نہیں۔ یہ کو میں میں عقل ہی نہ ہو وہ تو کی طرح سے بھتا ہی نہیں۔ یہ کو میں میں عقل ہی نہ ہو وہ تو کی طرح سے بھتا ہی نہیں۔ یہ کو میں میں عقل ہی نہ ہو وہ تو کی طرح سے بھتا ہی نہیں۔ یہ کو میں میں عقل ہی نہ ہو وہ تو کسی جھتا ہی نہیں۔ یہ کو میا کی بدھالی ہے۔

اوراگردابہ معنی چو پایدلیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اہل کفر چو پایوں کی طرح سے ہیں ند سنتے ہیں ند بولتے ہیں ند تجحت بير - سورة فرقان بس فرمايا: اَرَيْتُ مَنِ اتَّخَذُ اللهَ لَهُ هُولِدُ اَفَانَتِ تَكُونُ عَلَيْهُ وَكَيْلًا إِمْرَ تَخْسَبُ اَنَ ٱلْكُرُهُ عُيْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُيْلًا إِمْرَ تَخْسَبُ اَنَ ٱلْكُرُهُ عُيْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا ان مُمْ الدّ كالانفام بل مُمْ اصَلْ سَيْدًا (اع يغيرآب نے ال محف كى حالت بھى ديكھى جس نے اپنا خدا اپنى خواہش نفسانی کو ہنار کھا ہے سوکیا آپ اس کی گرانی کرسکتے ہیں یا آپ بی خیال کرتے ہیں کدان میں اکثر سنتے یا سجھتے ہیں بیرو محض چوپایوں کی طرح بیں بلک اُن ہے بھی زیادہ براہ بیں) چرفر مایا: وَلُوْعَلِدَ اللَّهُ فِيهِ مُعَيِّدًا النَّسْعَهُ مُو وَلَوْ اَسْمَعُهُ مُو لتُولُواْ وَهُمْدَمُنْ فُونُونَ (اورا گرالله كعلم مين موتا كهان مين كوئي خيربي يعنى ق كى طلب بيتو أنبين سُنا ديتا) ليعني ايسے سننے کی تو فیق دیتا جوسناا عقاد کے ساتھ ہو۔اور بیسناان کے لئے فائدہ مند بن جاتا اور چونکہ ان کوطلب حق نہیں ہے اسلئے اگرالله تعالی ان کوسنائے تو روگردانی کریں گے اور دوسری طرف رُخ کر کے چل دیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب طلب نہیں موتی تو کان میں بڑنے والی بات ارتبیس کرتی اور ساری سنی ان سن کے برابر ہوجاتی ہے۔ پھر فرمایا: يَالَيُهُا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اسْتَجِيْبُوْ اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَادَ عَاكُمُ لِهَا يُحْدِينِ كُونِي إِلَا وُجِبِ الله كَاللهِ اللهِ الله كا رسول مہیں اس چیز کی طرف کا ہے جو مہیں زندہ کرتی ہے) اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور فر ماجرداری كرنے كا تھم دينے كے ساتھ ساتھ رسول اللہ علي كے بارے ميں يوں فرمايا كدوه تبہيں ايك ايى چيزى طرف بكاتے بيں جس میں تہاری زندگی ہے اس سے حقیقی زندگی مراد ہے اور وہ ایمان واعمال صالحہ والی زندگی ہے جس سے دنیاوی زندگی مجى زندگى بن جاتى ہاورة خرت ميں بھى ابدالآبادى زندگى نصيب موگى، كفر كے ساتھ زندگى كوئى زندگى نبيس زندگى اينے آ قاوخالق وما لك كى وفادارى كانام بجواب رب عفافل بوه زنده بيس برسول الشفي في مايا: منسل المذى يذكر ربه والذى لا يذكر مثل الحي والميت (مشكوة المصائح ص١٩١١ز بخارى) (مثال الشخص كي جو اسے رب کو یاد کرتا ہے اور جوایے رب کو یادئیں کرتا مردہ اور زندہ کی سی مثال ہے) جواللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہےوہ مردہ ہے اور جو اسکی یادیس لگے ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں۔حیات ابدی کے لئے ایمان ضروری ہے۔ اور اعمال صالحہ سے

ایمان میں نورانیت آ جاتی ہواراس میں تق ہوتی ہے۔ آخرت میں جوطرح طرح کی ابدی نعتیں حاصل ہوں گی اُن میں اعمالِ صالحہ کو خل ہوگا۔ اہل ایمان کی جنت والی زندگی کے بارے میں سورہ عکبوت میں فرمایا۔ وَ إِنَّ الدَّارُ الْأَخِرَةَ عَ لَهِيَ الْحَيْوَانَ (اور بينك دارآ خرت بى زندگى ب) اورائل كفرك بارے من فرمايا كايكون وفي كاكركيم في كدوه اس مين ندزنده رب كا اورندمر ع كارور حقيقت عذاب عظيم كساتھ جيناكوئي زندگي نبيس ب پرفرمايا: وَاعْلَمُو اَكَ الله ي المراء و المراء و المرام و ا المعانی (ص ١٩١ج ٩) في اس كاليكمعنى بير بتايا ب كداس سے قرب مراد ب اور مطلب بير ب كدالله تعالى بنده ك قلب ے بھی زیادہ بندہ سے قریب ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ وَنَحُنُ أَقُرُ الْكِهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ اور يه آيت دونوں ہم معنی ہیں۔ پھر بعض حضرات سے نقل کیا ہے کہ اس کامعنی یہ ہے کہ بندوں کے قلوب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ جسے جا ہتا ہے تصرف فرماتا ہے۔اس کے تصرف سے داوں کے عزائم اور مقاصد بدل جاتے ہیں وہ کسی کورشد وہدایت سے نوازتا ہےاور کسی کوصراط متنقیم سے بٹادیتا ہے۔ کسی کے امن کوخوف سے بدل دیتا ہےاورجو چیزیں یاد ہول اکو بھلادیتا ہے۔اس بارے میں انہوں نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے جو حضرت امسلم رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اوروہ یہ کہ رسول الشرطي الشريد عافرمات سے يَامُ قَلِبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتُ قَلْبِي عَلَى دِيْدِكَ (احداول كي لين وال ميرےدل كواسين دين يرابت ركھ ) يين كرحفرت امسلم "فعرض كيايا رسول الله آپ كثرت سے يدوعا فرات بي اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اے امسلم کو کی شخص ایسانہیں ہے جس کادل اللہ کے قبصہ قدرت میں نہ ہو جے جاہے ہدایت پرقائم رکھ اور جے چاہے ہٹادے صاحب روح المعانی نے اس حدیث کا حوالہ نہیں دیا۔البت مفسرابن کثیرص ٢٩٨ ج٢ نے بحوالہ منداحد بیصدیث نقل کیا ہے۔اس مدیث کے ہم معنی حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنما سے بھی روایت ہے جےصاحب مشکوۃ نےصفیہ اپر مجے مسلم نقل کیا ہے۔ آخر میں فرمایا: وَاَتَافَةَ الْمَیْدُونَ مُعْتَرُونَ اور بلاشبتم اس كى طرف جمع كئے جاؤ كے اس ميں يوم آخرت كے استحضار كى طرف متوجفر مايا ہے۔ آخرت كا استحضار تمام أمور ديديداور دُنيويك درست مونے كاذر بعد بن جاتا ہے اور آخرت سے غفلت بى عموماً گناموں اور خراميوں كاذر بعد بنتى ہے۔

والتَّوْافِتُنَ لَا تَصِيبِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً وَاعْلَمُوا الله شَدِيدُ وَاللّهُ شَدِيدُ ا اورتم اليه فتد ع يج بوغاص كراني لوگوں پرواتع نه بوگا جوتم من سے گنا بوں عمر تكب بوئ اور جان لوكه بلا شبرالله خت العقاب @

هذاب والله ب

#### اليے فتنہ ہے بچوجو خاص كر گنا ہگاروں پرواقع نہ ہوگا

قضمسين: اس آيت كريميس يتايا گيا بكر كرامول من بتلامون كي دجه وفتن يعن عذاب اوروبال آتا ب

و وصرف انبی او گون تک محدود نبیس رہتا جنبوں نے گناہ کئے بلکدوسر بوگ بھی اس میں جتلا موجاتے ہیں۔

احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینے کی وجہ سے جب گناہ گاروں پر عذاب آتا ہے تو وہ لوگ بھی اس میں جتال ہوجاتے ہیں جوائن گنا ہوں کے مرتکب نہیں جن کی وجہ سے عذاب آیالیکن چونکہ ان لوگوں نے گنا ہوں سے روکنے کا فریضہ اوانہیں کیا اور اپنی نیکیوں میں گے رہے اور گنا ہوں اسے نہیں روکا اس لئے بیلوگ بھی جتلائے عذاب ہوتے ہیں۔ متعددا حادیث میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے۔

معلوم ہوا کہ جہاں خود نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بیخے کی ضرورت ہو ہاں اس کی بھی ضرورت ہوں کرنے والوں کو گناہ کرنے سے روکتے رہیں اگر ایسا نہ کیا تو عذاب آنے کی صورت میں بھی جٹلائے عذاب ہوں گے۔ حضرت جا برضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جرائیل علیہ السلام کی طرف و تی بھیجی کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت اُلٹ دو۔ جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب بلاشبدان لوگوں میں آپ کا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے بھی پلک جھیکنے کے برابر بھی آپ کی نافر مانی نہیں کی (کیا اس کو بھی عذاب میں شامل کر دیا جائے؟) اللہ کا ارشاد ہوا کہ اس شہر کو اس شخص پر اور بستی والوں پر الٹ دو کیونکہ میرے بارے میں اس کے چرہ میں بھی تقیر کنہیں آیا یعنی بیشن زبان سے اور ہاتھ سے تو لوگوں کو گنا ہوں سے کیا رو کتا اس کے چرہ پر گنا ہوں کو دیکھ کر ذراسا بھی اثر نہ ہوا۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دینے کی دجہ ہے جب عذاب آتا ہے تواس وقت دعا کیں بھی تبول نہیں ہوتیں' حضرت حذیفہ درضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمات نے ارشاد فر مایا کوتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو ور نہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پراپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا پھراس سے دعا ما گلو گے اور وہ قبول نہ فرمائے گا۔ (رواہ التر نہ ی)

بعض حفزات نے اس آیت کی تفیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس بین اس فتن کا ذکر ہے جوترک جہاد کی وجہ سے عوام وخواص سب کو اپنی لیبٹ بین لے لئے اور وجہ اس یہ ہے کہ دین اور شعائز دین کی حفاظت اور عامة المسلمین کی حفاظت جہاد قائم رکھنے بین ہے مسلمانوں پر فرض کفائیہ ہے کہ جہاد کرتے ہی رہیں اگر چہکا فرحملہ آور نہوں اور اگر وہ جملہ آور ہوجا کیں تو پھرکوئی گنجائش کی کو جہاد سے پیچھے بٹنے کی ہے ہی نہیں۔ جہاد کا سلسلہ جاری ندر کھنے کی ہی وجہ سے دشمن کو آئے ہیں تو بچوں بوڑھوں اور عور توں کی حفاظت کے لئے فکر مند ہونا کے برات ہو تھا جادی رکھا جائے اور اس سے بہلو تی نہریں ورنہ عوام وخواص مصیبت میں گھر جا کیں گے۔

حضرت ابو بكرصد این سے روایت ہے كه رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا كه جو بھى كوئى قوم جہاد چھوڑ دے گی الله تعالی ان پرعذاب بھیج دے گا۔ (مجمع الزوائد ص ۲۸۴ج ۵ عن الطمرانی فی الاوسط)

آخر من فرمایا واغلمو آئ الله شب یک العقاب (اورجان او کرالله خت عذاب والا ہے) اس کا مراقبہ کریں اور گنا ہوں سے بچتر ہیں۔

# وَاذْكُرُوْآ إِذْ أَنْ تُمُ قَلِيْلٌ مُسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْكَرْضِ مَنَافُوْنَ أَنْ يُتَغَطَّفُكُمُ الدراس وقت كو ياد كرو جبتم توزي عن كرور عاد ك جائے عنى تم اس بات ع ورت في كد الناس فالو كرو التك الله الناس فالو كرو التك كُمْ يَنْصُر م و رُزُقَكُمْ مِن الطّيباتِ لَعُكُمُ مَنْ الرون السّالِيباتِ لَعُكُمُ مُنْ النّاسُ فَالْوَا لَكُمْ وَالْتُكُمُ النّاسُ فَالْوا لَكُمُ وَاللّا اللّهُ اللّهُ

لوگ تهبیں أيك لين سواللہ نے تهبیں ٹھكانہ دیا اور اپنى مدد ہے تم كوقوت دى اور تهبیں پاكیزہ چزیں عطاكیں تاكم شكر گزار ہو

## مسلمانوں کوایک بڑے انعام کی یادد ہانی

قضعه بین : بدر میں جواللہ جل شائہ نے اہل ایمان کی مد فرمائی میش اللہ تعالیٰ کافضل تھا۔ واقعہ بدر کی وجہ سے مسلمانوں کو شوکت اور عزت مزید حاصل ہوگئی اور تریش کمہ (جو تجارت کے لئے ملک شام آیا جایا کرتے تھے) کے واسطہ سے قیصر و کسر کی کو بھی مسلمانوں کی اس فتح یا بی کاعلم ہوا اور انہیں بھی مسلمانوں کی اُبھر تی ہوئی طاقت کا پہتہ چل گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جو کامیا بی ہوئی اور مشرکین نے جو یُری طرح شکست کھائی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس انعام کا احسان جتایا اور انکی سابقہ کمزوری کو یا دولا یا اور ارشاد فرمایا کہتم اپنا وہ وقت یا دکرو جبکہ تم تھوڑے سے تصفیف بھی تھے۔ مکہ کی سرز مین میں تنہاری کچھ بھی حیثیت نہیں تھی۔ تنہیں اس بات کا ڈرلگار ہتا فئی کہ لوگ تنہیں اُب کے اور کفار مکتبہیں ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا کہتہیں مدید متورہ میں میں میں جبکہ بھی ہوگئی۔ پھر جب مقام بدر میں دشمنوں سے ٹہ بھیڑ ہوئی ۔ پھر جب مقام بدر میں دشمنوں سے ٹہ بھیڑ ہوئی

توالله تعالى نے تمہیں قوت دى اور مدوفر مائى اور تمہیں پاكيزہ چزيں نصيب فرمائيں يعض حضرات كا قول ہے كه اس سے تمام حلال اور لذيذ چزيں مراد بيں اور بعض حضرات نے فرمايا ہے كہ جواموال بدر ميں غنيمت كے طور پر حاصل موئے تقے وہ مراد بيں \_ آخر ميں فرمايا: لَعَلَّكُمُ مَشْكُونُ وَنَ ( تاكمَ مُشْكُرُ اربندے بنو )

#### يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا لَا تَحَنُّوْنُوا الله وَالرَّسُوْلَ وَتَحَنُّوْنُوَ الْمَلْتِكُمُ وَآنَتُمُ

اے ایمان والو! خیانت نہ کرو اللہ کی اور رسول کی اور نہ خیانت کرو اپنی آپس کی امانتوں میں حالانکہ تم

#### تعليون ١

جانتيهو

# الله تعالی اوراس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور آپس میں بھی خیانت کرنے سے بازر ہو

قد مده بیس : در منتور (ص ۱۵ ان ۳) میں حضرت جابرین عبداللہ سے تقل کیا ہے کہ جب ابوسفیان کی مکہ سے روائگی جو کی تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتا دیا کہ ابوسفیان فلاں فلاں جگہ پر ہے لہذا اسکی طرف کل کھڑے بوں اور اس بات کو پیشیدہ وکھیں کی بعض منافقین نے ابوسفیان کو بذر بو خطا اطلاع دے دی کہ حضرت جمع علیہ تجہارے قافے پر حملہ آ ورہونے کے لئے ادادہ کر رہ بیں لہذا تم اپنی تفاظت کی فکر کرو۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی اور ایک روایت بول ہم جہ جو حضرت ابن شہاب زہری ہے موری ہے کہ بخر طاح رہو ہے ہود یوں کا ایک قبیلہ تھا) انہوں نے جب معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو رسول اللہ علیہ نے ان کا محاصرہ فر مایا انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں وہ بمیں منظور ہے ۔ حضرت ورزی کی تو رسول اللہ علیہ نے ان کا محاصرہ فر مایا انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں وہ بمیں منظور ہے ۔ حضرت کی محد نے یہ فیصلہ کا علم حضرت ابولبا بدرضی اللہ عنہ کو ہو گیا جو یہ بود یوں کے حلیف شے انہوں نے بہود یوں کو تیدی بنا لیا نازل ہوئی ۔ حضرت ابولبا بدو کو جب اپنی فیصلہ کا علم محمد نے ہوئی کی اور نے بول کو برائی کو جب اپنی محد نے بدیا دیا کہ جو کے بدیا ور کہ نے اللہ اور اس کی اللہ تعائی میری تو بہ قبول کی خارت رسول اللہ علیہ کے استعفار کر دیا ہو کہ اللہ تعائی میری کو بہ قبول فرمایا کہ میرے پاس آ جا تا تو میں اس کے لئے استعفار کر دیا۔ اس جو اُس نے نو در ایس کی تو بہ قبول فرمایا کہ میرے پاس آ جا تا تو میں اس کے لئے استعفار کر دیا۔ اب جو اُس نے نو در ایس کر ایس ہو اُس کی تو بہ قبول فرمایا کہ میرے پاس آ جا تا تو میں اس کے لئے استعفار کر دیا۔ انہوں نے بچھ نہ کھایا نہ بیا۔ بہاں تک کہ بیہوش ہو گر گئے بھر جب اللہ تعائی نے آئی تو بہ قبول فرمائی تو رسول اللہ علیہ کے سات دن تک انہوں نے بھونہ کے دکھوں دیا رور کا لمعائی ص وہ کہ گھر جب اللہ تعائی نے آئی تو بہ قبول فرمائی تو رسول اللہ علیہ کے سات دی تک تو بیف کے دائوں کو کو اور کیا کہ دیا ہوں کہ انہوں کے اللہ تعائی تو بہ قبول فرمائی تو رسول اللہ علیہ کے سات میں کہ دیا ہوں کے دیو اس انہوں کے دیا تھر نے کی تو بہ قبول فرمائی تو رسول اللہ علیہ کے ساتھ کیا کہ دیو کی تو بہ تو کی تو بہ تو کی تو کی تو کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیو کی تو بہ تو کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیو کی تو بہ تو کی تو بہ تو کیا کہ دیا کہ دیا کہ دی

آيت كاسببنزول جوبهي مواس مي الله اوراس كرسول كي خيانت كرنے كي ممانعت فرمائي باوراس كاعموم مر

طرح كى خيانت كوشامل باس لئے حضرت ابن عباس رضى الله عنهمائے آيت كى تفيير كرتے ہوئے فرمايا: لا تنحونوا الله الترك فوائضه و الموسول بترك سنته لينى فرائض كوچھوڑ كرالله كى خيانت نه كرواورسنتوں كوچھوڑ كررسول الله عليات كى خيانت نه كرواورمنثور ص ١٤٨ج ٢٠٠٠)

معلوم ہواکہ اللہ اور اس کے رسول عظافہ کی نافر مائی کرنا اللہ تعالی اور اس کے رسول عظافہ کی خیانت ہے اور جن چیزوں کو پوشیدہ رکھنے کا عظم فرمایا ہوان کو ظاہر کر دینا بھی خیانت ہیں شار ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول عظافہ کی خیانت ہیں شار ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول عظافہ کی خیانت ہیں شار ہے اللہ تعالی ہیں خیانت نہ کروچونکہ امانت کا مفہوم بہت وسیح ہے اور ہر طرح کی امانت ہیں خیانت کرنے کی ممانعت ہے اس لئے ہر خیانت ہی جہا ہے اہم کے ساتھ بہت وسیح ہے اور ہر طرح کی امانت ہیں خیانت کرنے کی ممانعت ہے اس لئے ہر خیانت ہیں جہاں کے ہر خیانت استعال کرے یا کہ دے کہ وادر آئی ہی طرح اپنا مال دے کر بھول جائے اس کا حق رکھ دے یا دوشر کیک آئی ہی طرح اپنا مال دے کر بھول جائے اس کا حق رکھ دے یا دوشر کیک آئی ہی طرح اپنا مال دے کر بھول جائے اس کا حق رکھ کے دو سے یا دوشر کیک آئی ملاس وی خیانت کی گئی دوئر دیوان اس کے خیانت کی گئی دوئر ویوان اس کے جو ہے دیانت دار ہے جھوٹے بڑے دکا م اور ملوک اور دوسرا مسلمیں کے بڑجاتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے متعلقہ ادکام میں دیانت دار ہے جھوٹے بڑے دکام اور ملوک اور دوسرا کہ اس کے بڑجاتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے متعلقہ ادکام میں دیانت دار ہے جھوٹے بڑے دکام اور ملوک اور دوسرا کی دوسرے کے مال کے اور دیگر متعلقہ امور کے امانت دار ہیں۔ جو بھی کوئی کی کی خیانت کر یہ کر ہے کہ کی کھیانت دار ہیں۔ جو بھی کوئی کی کی خیانت کر یہ کہ ہی معالم میں دیانت دار ہیں۔ جو بھی کوئی کی کی خیانت کر یہ کہ کہ کہ کہ ایانت وار ہیں۔ جو بھی کوئی کی کی خیانت کر یہ کا گہی گار ہوگا اور در ہوا ہے۔ آئیت کے مال کے اور دیگر متعلقہ امور کے امانت دار ہیں۔ جو بھی کوئی کی کی خیانت کا گرا اعاد یہ میں دار در ہوا ہے۔ آئیت کے مال کے اور دیگر متعلقہ امور کے امانت دار ہیں۔ جو بھی کوئی کی کیانت کا گرا اعاد یہ میں در در ہوا ہے۔ آئیت کے خیانت کوئی کی گیانت کی گیانت کی کروچر کم خیانت کا گرا اعاد یہ میں میں در در ہوا ہے۔ آئیت کے خیان کوئی کی گیانت کی گوئی کی گیانت کی گرا ہوں کہ کی گیانت کوئی کی در کروچر کم کیانت کوئی کی گیانت کوئی کی گیانت کوئی کی گیانت کی گیانت کی گیانت کیانت کی کیانت کی کیانت کروچر کم کیانت کیانت کیانت کیانت کیانت کیانت کیانت کیانت کی کروپر کی کروپر کمی کیانت کیا

امانت اور خیانت کے بارے میں تفصیلی نصائح اور احکام ہم سورہ نساء کی آیت الله کیا مُؤکُوراَن تُوَدُّواالْكَمْالَةِ الْکَاهُولِهَا کَوْمِل مِیں بیان کرآئے ہیں آورہم نے اس موضوع پرایک متقل رسالہ بھی لکھا ہے۔

واعلموا النها المواف فروا فلا فرقت في الله عند الله عند

ل انوارالبیان ۲۰ اختر کارسالهٔ امانت وخیانت کلاحظه کریں۔

#### اموال اوراً ولا دفتنه بين

قسفه معدي : يدوآ يتي ہيں۔ پہلی آيت بيں ارشاد فرمايا كرتم بارے مال اور اولا دفتنہ ہيں۔ فتندامتحان كى چيز كو كہاجا تا ہے۔ مال اور اولا دكا فتنہ ہونا كى وجوہ سے ہال واولا دكى مشغوليت اور مجوبيت مجے طريقة پركام نہيں كرنے دين جہاد كى شركت سے بازر كھتى ہے۔ نماز بھى مجے طريقة سے پڑھنے نہيں دين پورى ذكو ة اداكر نے سے بھی نفس انكاركر تا ہے تج فرض ہوجا تا ہے تو برسوں تا فير كرتے رہتے ہيں۔ بلكہ بعض لوگ جج فرض ہوتے ہوئے جج كئے بغير مرجاتے ہيں اور ديگر فرائض وواجبات ميں بھى دنياوى مشاغل ركاوليس ڈالتے ہيں اللہ جل شائ نے تنہيہ فرمائى كرتم بارے مال اور اولا دفتنہ ہيں يہ آز مائش ميں پورے اتر و مال اور اولا د تمہارے امتحان ميں فيل ہونے كا ذريعہ نہ بن جا كيں۔ يہ سے ميں لفظ اموال كو اولا دسے پہلے لا يا گيا ہے۔ بعض مفسرين نے فر ما يا ہے كہ اس ميں اس طرف اشارہ ہے كہ مال كا فتنہ اللہ عليہ كارشاؤ تقل كيا ہے كہ ان لىكىل امد فتنة و فتنہ المعنی الممال (بلا شبہ ہراً مت كے لئے ایک فتنہ ہا ورميری اُمت كا فتنہ مال ہے) ل

معلوم ہوا کہ مال کے بارے میں دوہراسوال ہوگا' دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اول تو کمانے ہی میں حلال حرام کا خیال نہیں ہوتا اور پھر ترج کرنے میں بھی شریعت کے احکام کی پابندی نہیں کی جاتی ' اولا دکی محبت میں اور ہولیوں کی فرمائش پوری کرنے کے بہت سے حلال پھیے حرام راستے میں خرج کردیتے ہیں پھر ذیادہ مال کی طلب تو اور بھی زیادہ ناس کھو دیتی ہود ہو کے اور سٹہ بازی کے ذریعہ نیز رشوتیں دے کر اور رشوتیں لے کر ' اور حرام چیز وں کا کاروبار کر کے اور اپنے میں شرکاء تبارت کی خیات کرکے مزدوروں کا حق مارکر نمازیں ہر بادکر کے اصحاب حقوق کے حقوق روک کر مال جمع کیا جاتا ہے ہم شرکاء تبارت کی خیات کرکے مزدوروں کا حق با جانا ہے یہ مال تو دوسروں کے قبضہ میں آئے گا میں دوسروں کے لئے اپنی آخرے کیوں خراب کروں؟ لیکن بینک بیلنس کی فکر ' ٹوٹوں کی گذریوں میں مال نگانے اور موت کے بعد ایکے لئے مال آخر دوسروں کے میں اور خلاف شرح بہت سے کام کے جاتے ہیں۔ اولاد کی فرمائش پوری کرنے اور ان کی مشولیت اور کی شادیوں میں مال نگانے اور موت کے بعد ایکے لئے مال جو چیز امتحان کے لئے دی گئی تھی بہت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ مومن بندوں کو ہمیشہ جو چیز امتحان کے لئے دی گئی تھی اسکی مشنولیت اور مجبوبیت میں بہت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ مومن بندوں کو ہمیشہ جو چیز امتحان کے لئے دی گئی تھی اسکی مشنولیت اور مجبوبیت میں بہت سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ مومن بندوں کو ہمیشہ

قرمندر ہنا چاہئے کہ کہیں اموال واولا دکی محبت میں پڑ کرامتحان میں فیل نہ ہوجا کیں۔ فیل ہونے پر جہال عذاب کی وعید یں ہیں وہاں امتحان میں کامیاب ہونے پر اجرعظیم کا وعدہ بھی ہے آیت کے اٹیر میں ای کوفر مایا و کائٹ اللہ عِنْ کہ آ اُجو کُمُ اُجو کُمُ اُور مِلا شیاللہ کے نزدیک بڑا اجربے)۔

وَإِذْ يَهْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالِيُثْبِ تُوْكَ أَوْيَقْتُكُولُو أَوْيُغْرِجُوْكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ

اور جب کا فرلوگ آپ کے بارے میں تدبیریں موج رہے تھے کہ آپ کوقید کردیں یا آپ کوآل کردیں یا آپ کوجلا وطن کردیں اور وہ اپنی تدبیریں کردے تھے اور

#### اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ؟

الله بھی تدبیر فرمار ہاتھا۔اوراللد تدبیر کرنے والول میں سب سے بہتر ہے۔

# آ پ علی کے سفر ہجرت سے پہلے مشرکین مکہ کے مشورے

قضف میں اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب مدیدہ منورہ میں حضرات انصار نے اسلام قبول کرلیا تو قریش مکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب مدیدہ منورہ میں حضرات انصار نے اسلام قبول کرلیا تو قریش مکہ فاکف ہوئے اور مشور ہے کے دار الندوہ (پنچائیت گھر) میں جمع ہوئے تا کہ رسول اللہ علیفی کے بارے میں فور کریں کہ اب آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اس موقعہ پر ابلیس ملعون بھی ایک برطے میاں کی صورت میں فلا ہر ہو گیا۔ ان لوگوں نے جمع ہونے کا بیت چلاتو میں گیا۔ ان لوگوں نے جمع ہونے کا بیت چلاتو میں نے جا کہ میں شخ نجدی ہوں۔ جمعے آپ لوگوں کے جمع ہونے کا بیت چلاتو میں نے جا ہا کہ میں شخ نجدی ہوں۔ جمعے آپ لوگوں کے جمع ہونے کا بیت چلاتو میں مشور نے میں شریک کرلیا۔ مکہ والوں میں سے جولوگ حاضر تھان میں سے ایک شخص ابوالیختر کی ابن ہشام بھی تھا۔ اس مشور نے میں شریک کرلیا۔ مکہ والوں میں سے جولوگ حاضر تھان میں سے ایک شخص ابوالیختر کی ابن ہشام بھی تھا۔ اس نے اپنی دانے فلا ہر کی اور کہنے لگا کہ میری رائے ہے ہو کوگھ میں گھر میں مجبول کر کے دروازہ بند کر دوصر نے تھوڑ اسا روشن دان کھلار ہے جس میں سے دانہ پانی ڈالتے رہواور اسکی موت کا انتظار کر و جیسے اس سے پہلے دوسر سے شعراء ہلاک ہو

کے یہ بھی ہلاک ہوجائے گا۔ یہ سنتے ہی شخ نجدی ابلیس چخ اُٹھا اوراس نے کہا یہ و کُری رائے ہے۔ اگراس پڑل کرو گو و اس کے ماننے والے میدان میں آ جا کیں گے اور تم سے جنگ کر کے تہارے ہاتھوں سے چھڑا لیس گے۔ یہ من کر سب کہنے گئے شخ نجدی نے مجھ کہا یہ رائے مصلحت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ہشام بن عمر و نے رائے دی اور کہنے لگا کہ میری بچھ میں تو یہ آ تا ہے کہ اس خض کو کسی اونٹ پر بٹھا کر اپنے درمیان سے نکال دو آ گے کہاں جائے کیا ہے تہ ہیں کوئی منہیں تم اس خص کو جانے ہو تہ بہاں سے چلا گیا تو تہ ہیں تو آ رام ل بی جائے گا 'یہ من کر ابلیس ملمون بولا کہ بیرائے بھی چھے کر اس کی با تیں من کر لوگ گر دیدہ ہوجاتے ہیں۔ اللہ کی تم اگر تم نے اس رائے پڑل کیا تو باہر جا کر بہت سے لوگوں کو اپنی طرف ماکل کر کے تملہ آ در ہوگا اور تہ بیں وطن سے نکال دے گا۔ یہ من کر اہل مجلس کہنے گئے کہ شخ نجدی نے ٹھیک کہا۔ ایک ایک خوب گڑا تو جوان لیا جائے اور ہرا یک کو گوار دیدی جائے۔ پھر یہ نو جوانوں کی جماعت کیا رکی ملر حملہ کر کے قل کر اس کے مار کے مقام کے نے کہ اس کے خوب گڑا تو جوان لیا جائے گا کہ اللہ کو تم میں تہاں کی اس کے خوب کڑا تو جوان لیا جائے گا کہ اللہ کو تا کہ کہا ہے کہ کہا کہ ایک خوب گڑا تو جوان لیا جائے اور ہرا یک کو گوار دیدی جائے۔ پھر یہ نو جوانوں کی جماعت کیا ہر گیل حملہ کر کے قل کر سے دیاں ہی تی ہائی ملکر حملہ کر کے قل کر نے مقاص لینے کے دور ایس کی جماعت کیا ہر گیل مقاص لینے کے ایک مقابلہ نہ کر سیس کے اہم اس میں بی ہائی مقاص لینے کے مقابلہ نہ کرسیس گے لیندادیت تو ایک کر سے کہ بیان کر ایک کہا اس کی جائے کہ مقابلہ نہ کرسیس گے لیندادیت تو ل کریس گے اور سے دیاں اور کے بین کر اہلیس بول اس می جائے کے مقابلہ نہ کرسیس گے لیندادیت تو ل کریس گے اور سے مقام کے لئے مقابلہ نہ کرسیس گے لیندان ہوں اس کے دور ان کے خون کی ذمہ داری آ جائے گی ۔ اور میر سے خیال میں بی ہائی مقاص لینے کے مقابلہ نہ کرسیس گے لیک کرائی ہو ان اس کے دور ان کے دیاں اس کی ہو تو ان کیا کہا کہ کو کرنے کی کہا کے مقابلہ نہ کرسیس کے اس کے دیاں اس کی کرنے کو کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کو کی مقابلہ کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے کرنے کی کو کرنے کرنے کی کرنے کی ک

حضرت جبر سیل التلفی فی آ مذاور آپ کا صحیح سالم سفر ہجرت کے لئے روانہ ہو جانا ادھرتو بہوگ متفرق ہوئے اور اور الله علیہ فی آ مذاور آپ کا سیح سالم سفر ہوگئ اور رسول الله علیہ کو ان لوگوں کے مشورہ سے باخبر کر دیا اور عرض کیا کہ آپ جس گھر میں رات گزارا کرتے ہیں اس میں اس رات کو ندر ہیں ساتھ ہی انہوں نے مشرکین کے مشوروں سے آپ کو باخبر کر دیا۔ آپ نے حضرت علی این ابی طالب رضی الله تعالی عنہ کو اپنی جگہ رات گزار نے کا تھم دیا اور بیفر مایا کہ تہ ہیں کوئی تکلیف نہیں پنچ گی۔ اس کے بعد آپ سفر ہجرت کے لئے روانہ ہو گئے اور ایک مضی میں مٹی ہجر کردشنوں کی طرف چینک دی جو آن کے سروں میں ہجر گی اور آپ ایک جھکٹنا فی آغذا قیام خالگا فیجی ایک دونوں حضرت ابو ہمرصد بی رضی الله تعالی عنہ بھی تھے۔ الگؤ فیاں فیکٹ مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن کوئی ایک میں الله تعالی عنہ ہمی سے دونوں حضرات راتوں رات غار تو رہیں گئی گئے آپ نے حضرت علی رضی الله عنہ کو اپنی جو جو اور امانتدار شخص کا لوہا خود منواد ہی ہے دیں جو آپ کی ہائی کہ رکھا تھا)۔ دیں جو آپ کے ہاں رکھی رہی تھے۔ کین ساتھ ہی اپنی امانتیں رکھنے کے لئے آپ ہی کو منتز کر رکھا تھا)۔

مشركين كى ناكامى: جبآب حفرت ابوبكر كساته مكم عظمه تشريف لے ميئ تو مشركين مكه اس خيال

آدى نے سے رائے دى ہاور شخص تم ميں سب سے اچھى رائے ركھنے والا ہے۔ اس نے جورائے دى ہے ميرے خيال

میں بھی اس کے علادہ کوئی دوسری رائے درست نہیں ہے۔سب نے اس پراتفاق کرلیا اورمجلس سے اُٹھ کر چلے گئے۔

ے کہ اُن اُن کر با برتشریف لا کیں گے میں ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کود کھ کر جیران رہ گئے ارادہ تھا کہ حملہ کریں گین جب دیکھا کہ جف کر با برتشریف لا کیں گئے ہوئی تو حضرت علی اسے بوچھا کہ تبہارے دوست کہاں جب دیکھا کہ جف پہ نہیں۔ لہذا اپنا سامنہ لے کررہ گئے۔ حضرت علی سے بوچھا کہ تبہارت دوست کہاں بین؟ انہوں نے جواب دیا کہ جھے پہ نہیں۔ لہذا قدموں کے نشا توں پر چلتے رہے یہاں تک کہ غار اور رکت کھی گئے وہاں دیکھا کہ غار کے دروازہ پر کھڑی نے جالا بُن رکھا ہے بید کھے کھو تھی کررہ گئے اور کہنے لگے کہا گراس کے اندر گئے ہوتے تو کھڑی کا جالا غار کے دروازہ پر کسے ہوتا؟ آپ اس غارض تین دن تک تشریف فرمارہ اس کے بعد مدیدہ منورہ کے لئے روانہ ہوگئے آیت بالا میں جو وَاذِینَکُو ہِا گا اَیْنِیْنَ کَفُرُوْا فرمایا ہے اس میں ای واقعہ کا بیان ہے۔ دُشمن اپنی تدبیر میں فیل ہوئے اور اللہ کی تدبیر غالب آئی۔ (البدایہ والنہا یہا نے مصلے اتا ما اللہ ا

نظر بن حارث کا عذاب کے لئے وعا کرنا: نظرین حارث نے جب یوں کہا کہ یہ پرانے لوگوں کی اسمانے ہیں قو حضرت عمان بن مظعون نے اس ہے کہا کہ تو اللہ الا اللہ کہتے ہیں قو حضرت عمان بن مظعون نے اس ہے کہا کہ تو اللہ الا اللہ کہتے ہیں وہ کہنے گاہیں بھی لا اللہ الا اللہ کہتا ہوں۔ حضرت عمان نے فرمایا کہ محمد علی ہوں کہتے تا ہوں۔ حضرت عمان بین (العیاذ باللہ) اس کا مطلب بیتھا کہ چونکہ ہم انہیں اللہ کی بیٹیاں مانے ہیں اس لئے ہم بھی لا اللہ الا اللہ کہ ہوں اللہ الا اللہ کا مطلب بی نہیں سمجھا۔ پھراس نے بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی کہ: ''اے اللہ اللہ اللہ کہتے ہیں وہ کہتے گاہیں ہیں کہ کہ: ''اے اللہ اللہ اللہ کہتے ہیں وہ سے ہوں کہ ہوں نے بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی کہ: ''اے اللہ پھر برسادے یا اورکوئی دو دناکے عذاب بھی کہ کہ ہواں نے بیات میں اس کے ہم کہ ہواں نے ہم پر پھر برس جاتے ہوں تو ہم پر پھر برس جاتے اورعذاب نازل ہوجا تا جب یہ بات میں ہم کہتے ہی تھی کہ آگردین بات بہود نے بھی کہی تھی ہم کہ اس خورہ ہوا تا جب یہ بات نہیں ہے کہ تو ہم چر ہیں۔ اس طرح کی بات بہود نے بھی کہی تھی ہوت ہو نہیں ہوتا تو ہم پر پھر برس جاتے اورعذاب نازل ہوجا تا جب یہ بات ہیں ہوتے کہی تھی کہ آگردین بات بہود نے ہی کہی تھی۔ اس کو نہیں ہم برعذاب کو انہیں ہم کہتے ہیں ہوت ہم پر پھر اس کہ تا ہم اللہ تو اللہ تا ہم اللہ تو اللہ تھی ہم برعذاب کو انہیں ہم تا اللہ تو اللہ تا ہو اللہ تھی ہوتے ہوں انہیں ہم تا ہم اللہ تو اللہ تھی ہوتے ہوں اللہ تو اللہ تا ہو اللہ تھی ہوتا ہے اورانہیں ہم تا تا ہم کہ اللہ تو اللہ تا ہو اللہ تھی ہوتا ہے اورانہیں ہم تا ہم کہ اللہ تو اللہ تا ہو اللہ علیہ ہوتی ہوتا ہے اورانہیں ہم تا تھا کہ کہ اللہ تو اللہ علیہ واللہ تھی ہوتا ہے کہ اللہ تو الی عذاب میں تھی دورانہیں میں تھا داور دو اللہ علیہ ہوتے ہوتا ہے اور اللہ تھی ہوتا ہے اور خوا اللہ تھی ہوتا ہے کہ اللہ تو الی عذاب ما تکنے دو الوں کو اللہ تھی اللہ تو اللہ تھی ہوتا ہے کہ اللہ تو اللہ تھی ہوتا ہے کہ اللہ تو الی عذاب ما تکنے دورانہ اللہ تا کہ کو اللہ تو الوں کہ کہ اللہ تو اللہ تھی تو اللہ تھی اللہ تو اللہ تھی ہوتا ہے کہ اللہ تو اللہ تو اللہ تھی ہوتا ہے کہ اللہ تو اللہ تو اللہ تھی ہوتا ہے کہ اللہ تو اللہ تو اللہ تھی تو اللہ تکھی تو اللہ تو ا

پھر اللہ تعالی کسی کا پابند نہیں کہ جوعذاب بھی کرفیصلہ فرمائے گو بھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ اللہ تعالی عذاب ما تکنے والوں کی دعاء قبول فرمالیتا ہے۔ بھی جلدی اور بھی دریے عذاب نازل ہوجاتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ سکاک ساآل اُن عذاب وَاقِم لِلْکُفِویْنَ نَصْرِ بن حارث کے سوال پرنازل ہوئی۔ حضرت عطانے فرمایا کہ نضر بن الحارث کی وُعا اللہ تعالی نے قبول فرمائی اور غرو و بدر میں اسے قبل کردیا گیا۔ (کذائی تفسیر الجلالین وحادیہ صساعیم)

الانبیاء جورحمۃ للعالمین علی تھے۔ آپ کمی بستی میں موجود ہوں اور وہاں عذاب آجائے بینیں ہوسک تھا' کہ کرمہ میں آپ کا موجود ہونا عذاب آنے سے مانع تھا۔ جب آپ کہ کرمہ سے ہجرت فرما کرمہ بینہ منورہ تشریف لائے اس کے دوسرے سال غزوہ برمیں سرمشرکین مارے گئے جن میں ابوجہل بھی تھا اور نظر بن الحارث بھی۔

حضرت ابن عباس کا ارشاد که استغفارسبب امان ہے: حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اہل مکے کے دوچ یں امان کی تھیں۔ ایک نبی اکرم علیہ کی ذات گرامی اور دوسرے استغفار۔ جب آپ مکہ کرمہ سے تشریف کے آئے توان کے پاس امان کی صرف ایک چیزرہ گی۔ یعنی استغفار لہذا اہل مکہ پرعموی عذاب نہ آیا اور فتح مکہ کے دن چندا فراد قل کردیے گئے۔ جو بہت زیادہ شری تھے اور چندا فراد کے علاوہ سب نے اسلام قبول کرلیا 'اور آئندہ کے لئے عذاب سے محفوظ ہوگئے۔

حضرت ابن عباس فے میمی فرمایا کہ بلا شبداللہ تعالی نے اس اُمت کے لئے دواما نیں رکھی میں جب تک یدونوں ان کے درمیان میں رہیں گے (دونوں یا ایک) توعذاب بیں آئے گا۔ ایک امان تو اللہ تعالی نے اُٹھالی یعنی رسول اللہ علیہ کی ذات گرامی اور دوسری امان ان کے اندرموجود ہے یعنی استعفار کرتے رہنا۔

حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا کہ بندہ جب تک اللہ تعالی سے استغفار کرتار ہے عذاب سے محفوط رہے گا۔ (معلوم ہوا کہ مخلف علاقوں میں جوعذاب آتے رہتے ہیں۔وہاں استغفار نہ کرنے کو بھی دخل ہے ) آیت بالا کی تغییر میں جوہم نے لکھائے تغییر ابن کثیر میں ۳۰ تا ۲۰۰۵ تا ۲سے ماخوذ ہے۔

### مشرکین کی عبادت بیھی کہ بیت اللہ کے قریب سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بیٹنے تھے

قصف میں: گزشته آیت میں بیتایاتھا کہ بی کریم علیہ کے تشریف فرماہوتے ہوئے اورائل مکہ کے استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالی ان کوعذاب نبیس دے گا۔اوراس آیت میں بیفر مایا کہ اللہ تعالی ان کوعذاب کیوں نددے حالانکہ ان کی حرکتیں ایس ہیں جوسزا کی مقتضی ہیں۔ان میں سے ایک بیہ ہے کہ یہ لوگ مجد حرام سے روکتے ہیں۔ نبی اکرم علی کے کواور آپ کے ساتھیوں کو مکہ مکر مدسے بجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور دہاں عبادت وطواف کرنے سے روک دیا پھر جب ہجری میں آپ اس تعامل کے ساتھ عمرہ کرنے دیا 'آئی بیر کت اس تعامل میں تعامل ہے کہ ان پر عذاب نازل کر دیا جائے کفراور کافراند حرکتوں کی وجہ سے یہ لوگ عذاب کے ستحق ہیں 'کہ معظمہ میں تو عمومی عذاب نہ آیالیکن بدر میں مرداران قریش مقتول ہوئے۔

علامہ بنوی رحمۃ الله علیہ نے معالم التزیل (ص۲۳۲ ج) میں بعض حضرات کا قول نقل کیا ہے کہ وَ مَا گان الله مَعَلَّ بَهُ مَعَ الله عَمُوی عذاب مراد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سب بی ایک ایک کر کے ہلاک نہ کئے جا کیں گے اور وَکُالُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ عَمُوں عذاب بالسیف مراد ہے لین افکا حرکتوں کی وجہ سے وہ الل ایمان کی توار کی زومین آئی اور مُعَن الله میں عذاب کا در میں آئی ہے اور دوسری آیت میں آخرت کے اور مقتول ہوں گے اور ایک یہ قول تقریر کرنے سے فَدُوفُو الْعَن اَبِ بِمَا كُذُنَهُ وَ تَعَلَیْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

اس کے بعد فرمایا: وکا گانوآ آؤلیا آغ کہ بیاوگ معجد کے اولیاء یعنی اس کے متولی نہیں ہیں۔ کعبہ شریف وائی توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے کعبہ اور معجد حرام پر اہل شرک کو تسلط رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے پھر فرمایا: اِن اَوَلِیا آؤاؤاً اِلَّهِ اِللَّهِ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

اس کے بعدائل مکہ کی عبادت کا تذکرہ فرمایا جس کودہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اختیار کے ہوئے تھے۔ اپنے خیال میں مجد کے متولی بھی سے اور اپنی عبادت کر کے قولت کاحق اداکررہے ہیں۔ اور انکی عبادت یہ خیال میں مجد حرام میں سٹیاں بجاتے سے اور تالیاں پٹتے سے (جتے بھی شیطانی دھندے ہوتے ہیں ان میں سٹیاں تالیاں وُھول با جے ضرور ہی ہوتے ہیں ) اپنی ان حرکوں کی وجہ سے متحق عذاب ہوئ آخرت میں تو ہر کافر کوعذاب ہونا ہی ہے ونیا میں بھی عذاب میں جتلا ہوئے جن میں ایک واقعہ بدر کی شکست اور ہزیمت کا بھی ہے۔ اہل مکہ کوزمانہ شرک میں جویہ خیال تھا کہ ہم مجدح ام کے متولی ہیں اور بحق تولیت ہمیں مجدح ام سے روکے کا اختیار ہے اس خیال کی تر دید فرمائی کہ اہل کفر مجدح ام کے متولی نہیں ہو سکتے ۔ نیز وہ تولیت ہمیں مجدح ام کے متولی نہیں ہو سکتے ۔ نیز وہ تولیت ہمیں مجدح ام کے متولی نہیں ہو سکتے ۔ نیز وہ تولیت ہمیں مجدح ام کے متولی نہیں ہو سکتے ۔ نیز وہ تولیت ہمیں مجدح ام کو تا اور کھتے ہیں اس میں عبادت کرتے ہیں اگر مسلمانوں کو اسمیں عبادت کرنے ہے روک دیا تو کیا ہوا؟ ہم خود عبادت گرار ہیں ۔ انگی اس بات کی بھی تر دید فرمادی کہ تہماری عبادت شیطانی دھندہ ہے۔ تالیس پٹینا سٹیاں بجانا یہ کہاں کی عبادت شیطانی دھندہ ہے۔ تالیس پٹینا سٹیاں بجانا یہ کہاں کی عبادت ہے۔ اس ہے و مجدح ام کی ہوتی ہے۔

انوار البيان جلرجارم

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُونَ آمُوالَهُ مْ لِيَصُدُّواعَنْ سَدِيْلِ اللَّهِ فَسَيْنُفِقُونَهُ بیشک جولوگ این مالوں کوخرچ کرتے ہیں۔ تا کہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ سویدلوگ ابھی اپنے مالوں کوخرچ کریں گے ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسَّرَةً ثُمَّ يُغُلَبُونَ هُو النِينَ كَفَرُوۤ إلى جَهَتُم يُحْتَمُونَ ٥ چربیال ان کے تن میں صرت کا سبب بن جائیں گے چربیاؤگ مغلوب موں گے۔اور جن لوگوں نے کفر کیاوہ دوزخ کی طرف جمع کئے جائیں گے لِيَوِيْزَ اللهُ الْخَبِيثُ مِنَ الطِّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَ تا کہ ناپاک کو اللہ پاک سے جدا کر دے اور ناپاک کو بھش کو بھش کے ساتھ ملا دے۔ پھر اس کو اکٹھا ڈھر بنا دے جَوِيْعًا فَيُجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمُ الْوَلْيِكَ هُمُ الْغَيِرُونَ فَ پر اس کو دوزخ میں داخل فرما دے۔ یہ لوگ جاہ کار ہیں

### الله کی راہ سے رو کنے والے مغلوب ہوں گے اورا نگےاخراجات حسرت کا باعث ہونگے

قصصه يو: مفسرابن كثير (ص ٢٠٣٥) تحريفر مات بن كهجب قريش كوبدر بن كلست موكى اورجوز عده ره كوه مك مرمددالي پنجية ابوسفيان كے كلے پڑ كئے كہم لوگ تيرے قافل كى حفاظت كے لئے فكلے تقيم لوگ توضيح سالم آ كئے اور ہمارے آباءاور ہماری اولا داور ہمارے بھائی بدر میں مقتول ہو گئے۔ لہذاتم لوگ مال سے ہماری مدد کروتا کہ ہم دوبارہ حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فرمایا کہ آیت بالا اسکاس مال کے فرج کرنے کے سلسلے میں نازل ہوئی۔

اورمعالم التزيل (ص ٢٨٢ ج ٢) ين كلها بكرية بت أن مشركول كربار ين نازل موكى جوبريس جات ہوئے اپنی جماعت پرمنزل بمنزل خرج کرتے رہے اور اُونٹ ذیح کرے کھلاتے رہے۔ پھر تھم بن عیدند کا قول نقل کیا ہے کہ بیآیت ابوسفیان کے بارے میں نازل ہوئی جس نے احدے موقعہ پرمشرکین پر جالیس اوقیہ جا ندی خرج کی تھی (ایک اوقیه چالیس در جم کا موتاتها)

مفسرابن کشر لکھتے ہیں کہ سبب نزول اگر چہ خاص ہے مرمضمون عام ہے۔ جب بھی بھی اہل کفری سے رو کئے کے لئے اپنامال خرچ کریں گے دنیاو آخرت میں ناکام ہوں گے اور ذلیل ہو نگے اللہ تعالیٰ کا دین کامل ہوگا تھیلے گا پورا ہوگا۔ كافراس كے بجھانے كے لئے مال خرچ كريں كے چرادم مول كان كو صرت موكى كه بم نے اپنامال خرچ كياليكن فائدہ مقصودہ حاصل نہ ہوا بیلوگ دنیا میں مفلوب ہوں کے اور آخرت میں بھی دوزخ میں داخل ہوں گے۔

ليكين اللهُ النيكيف مِن الطّليب به مِحْتُ مُرون في معلق بمطلب بدب كددوز في الل كفركادا خلداس لئ

ہوگا کہ پاک اور ناپاک بینی مؤمن اور کافر میں اللہ تعالی تمیز فرمادیں۔ اہل ایمان اسے ایمان کی مجہسے جنت میں اور اہل کفراینے کفر کی مجہسے دوڑ خیس جائیں گے۔

وَ يَجْعَلُ النّهِ بِنَكَ بَعْطَهُ عَلَى بَعْضَ فَيْرَكُ بَعِنِعًا فَيْجَعَلَهُ فِي جَهَنَكَ (تاكه الله تعالى خبيث كوبعض كوبعض كم ساته ملاوي اوراس كواكها كرك دوزخ مين وافل فرمادي) دنيا مين تمام الل كفرا لين مين ايك دوسر عدد كار تقدا سلام كے خلاف اموال خرج كرنے مين ايك دوسرے كا تعاون كرتے تقد آخرت مين بھى سب ايك جگہ جمع ہو جا كيں گے۔ دنيا مين جو اسلام كى دشمنى كے لئے سوچة اور خرج كرتے تھے۔ اسكى وجہ دار العذ اب مين ا كھے ہوكر اسكى سز اجھكتيں گے۔

## قُلُ لِكُنِيْنَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفُرُ لَهُ مُرِمًّا قُلْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا

جن اوگوں نے تفرکیا آپ ان سے فرماد یجئے اگر وہ باز آ جا تیں آوجی تھ کررچکاوہ اُن کے لئے معاف کردیا جائے گا اورا گروہ پھر بھی وہی کریں جو کرتے رہے ہیں

#### فَقُلُ مَضْتُ سُنَّتُ الْأَوَّلِيْنَ ٥

تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔

## كافرول كواسلام كى ترغيب اور كفرير جهربنے كى وعيد

قصصید : اس آیت میں ترغیب ہی ہاور تربیب ہی۔ الله تعالی شائد نے نی اکرم سال کو کھم دیا کہ آپ کا فرول سے فرمادیں کو اب تک جوتم کفر پر جے رہاورا سلام کی دعوت کورو کئے کے لئے تدبیریں کرتے رہاورا سیارے میں جنگ کرتے رہان سب سے اگر تا ئب ہوجاؤ لین اسلام قبول کر لو تو وہ سب چھمعاف کر دیا جائے گا جو اب تک گرر چکا ہے۔ حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ بھی اسلام کے بڑے وشمنوں میں سے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی معلوم میں کہ اسلام ان سب چیز ول کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھیں اور بلا شبہ جرت ان سب گنا ہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھی اور بلا شبہ جرت ان سب گنا ہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھے۔ (رواہ سلم ص ۲ کے جا

شراح حدیث نے لکھا ہے کہ بجرت اور جے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور حقق العباد مراد نہیں ہوتے ہیہ بات دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہے کہ کوئی شخص کیسا ہی دشن اسلام ہو جب بھی اسلام قبول کرے چھلے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

پھر فرمایا: وَإِنْ يَكُوْدُوْا فَقَلُ مَضَتْ سُنَتُ الْآوَلِيْنَ اورا كركافرائ كفريه جهرب وان كو به لينا چاہے كم پہلے لوگوں كوا تكار اور عنادكى وجہ سے جوسر اكيم في بين مقتول اور مغلوب ہوئے بين و بى سراكيں ان كو بھى طيس كى اور آخرت كا عذاب وائحى تو بركافر كے لئے بہر حال ہے تى صاحب معالم التو يل كھتے ہيں: فقد مضت سنة الاولين فى نصر الله آنبیاء ه و اولیاء ه و اهلاک اعداء د (ماضی میں اللہ تعالیٰ ک طرف سے اپنے انبیاء اور اولیاء کی مداور دشمنوں کو ہلاک کرنے کا اصول واضح ہو چکاہے) لینٹی اللہ نعالیٰ کا پیٹویٹی قانون چلا آ رہاہے کہ اپنے انبیاء واولیاء کی مدوفر مائی اور اپنے دشمنوں کو ہلاک فرمایا۔ اگرتم کفرسے بازند آئے تو اس تکویٹی قانون کے مطابق تمہارا بھی انجام ہوگا۔

## وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتْنَهُ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلَّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا

اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور سارا دین اللہ کے لئے ہو جائے سو اگر وہ باز آ جائیں

#### فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ وَإِنْ تَوَكَّوْافَاعْلَمُوْآ آنَّ اللهُ مَوْلَكُمْ

تو بیٹک اللہ اُن کاموں کو دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں ۔اور اگر وہ رُوگروانی کریں تو یقین جانو کہ بلا شبہ اللہ تعالی تمہارا مولی ہے۔

#### نِعُمَ الْمُولَى وَنِعُمَ النَّصِيْرُ®

وہ اچھا مولی ہے اور اچھا مدگار ہے۔

### كافرول سے لڑتے رہو يہال تك كرسارادين الله بى كے لئے ہوجائے

قفسي : يدوآ يون كاترجمه بي آيت من ارشادفر مايا ككافرون سي يهان تك لزوكدفتندين كفروشرك باقى ندر بهاور سارادين الله ي كے لئے ہوجائے ۔ يعنى الل كفراسلام قبول كرليں اور موحد ہوجا كيں ۔ بعض مفسرين نے فرمايا به كه اس سے كفار عرب مراد ہیں ۔ چونكدان سے جزية بول نہيں كيا جا تا اس لئے يہ تكم ديا گيا كه كفار عرب سے يهال تك جنگ كروكہ جزيرة العرب ميں كفر ندر ہے ۔ پورا جزيره اسلام كا گهواره ہوجائے اور بعض حضرات نے فرمايا ہے كم آيت كے بيم عنى بين كه برابركافروں سے لڑتے رمووه جهال كهيں بھى مول يهال تك كداسلام كا غلبہ موجائے ۔ غلب كى دوصور تيں بيں يہ كماسلام قبول كرليں اور دوم يه كم جزيد ينا منظور كرليں ۔

 اس کے باوجودا سے آل کردیا کہ اس نے لا الله الا الله کردیا ۔ حضرت اسامہ نے ص کیا انسا فعل ذلک تعوذا کہ اس نے جان بچانے کے لئے ایسا کیا۔ آپ نے قربانی فہلا شققت عن قلبه سوتو نے اس کے دل کو چرکہوں نہ دیکھا۔ آپ کا مطلب بیقا کہ جب کی نے اسلام کا گلہ پڑھلیا تو جمیں اُسے مسلمان بان لین چاہے ہم دلوں کا حال نہیں جائے ۔ دلوں کو چرکہیں دیکھ سکتے ہم کی کہ سکتے ہیں کہ اس نے سے دل سے کل فہیں پڑھا۔ ہما داکام فاہر سے متعلق ہدلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اگر کافرلوگ دھوکہ دے کرکوئی شریاضر پہنچانا چاہیں گے تو ان سے اللہ تعالی ہماری متعلق ہو دوتو فاہراور باطن سب بی کوجانتا ہے ( قال این کیرص ۹ میں ت) قولمه فان انتہوا بقتالکم عسما ھم فیمه من الکفو فکفوا عنهم فان لم تعلموا ہو اطنهم فان الله ہما یعملون بصیر ' م ذکر قصة اسامة بین زید اللہ ی ذکر ناہا فی ھلمہ الصفحة وھی مرویة فی الصحیحین وغیر ھما (علام این کیر فراتے ہیں اللہ تعالی کے ارشاد فان انتہوا کا مطلب ہے کہا گروہ اپنی کافرہونے کے باوجودتم سے قال کرنے سے فرماتے ہیں اللہ تعالی ان کے تمام اعمال کود کی شرک جائیں تو تم بھی ان سے قال سے باز آؤ۔ آگرتم ان کے باطن کوئیس جانتے کی اللہ تعالی ان کے تمام اعمال کود کی رہونے ہی معالم این کیر نے صرت اسامة بین زیدوالا یقصد ذکر کیا جو تم نے اس کے باص کوئیس جانتے کی اللہ تعالی کی اس کے تمام اعمال کود کی صحیحین وغیرہ شی ان کے تمام اعمال کود کی صحیحین وغیرہ شی میان کیا ہونے صرت اسامة بین زیدوالا یقسد ذکر کیا جو تم نے ابھی اس صحیحین وغیرہ شی میان کیا ہونے دس مقیم سے دل اللہ کوئیں وغیرہ شی میں دی ہے )

دوسرى آيت ين فرمايا: وَإِنْ تَدَولُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَوْلا كُمْ كَكَافرا كرروكروانى كري اسلام قبول ندكري اورتمهارى خالفت اورمحاربت يركم باعر مع ربي توان سے لاتے رمواور يُدول ند بنو الله تعالى تمهارام مولى بهتمهارى مد فرمائے گا فيفم النَّصِيُو و دوه چهامولی اورا چهامد گارب جب اس كی مدوثال حال موكی تو تمهار سے بردل بنخ اور جهاد چهود كر بيشد بنے كاكوئى موقع نہيں۔

و الحكوق التها عَنِهُ تَمْرُضُ مَنْ هَى فَاَنَ يِلْهِ حُمْدَ وَلِلْرِسُولِ وَلِذِى الْفُرْ فِي الْفُرْ اللهِ وَمَا اللهِ عَلَى وَالْمِي اللهُ عَلَى وَالْمِي السّبِيلِ اللهِ وَمَا النّزُلْنَا وَالْمَا عَلَى وَالْمُهُ اللهُ وَمَا النّزُلْنَا اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا النّزُلْنَا اللهِ عَلَى عَبْدِول كَ لِهُ اللهُ عَلَى عُبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَعْمَ الْجَمْعِينُ وَاللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى عُبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَعْمَى الْجَمْعِينُ وَاللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى عُبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَعْمَى الْجَمْعِينُ وَاللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى عُبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَعْمَى الْجَمْعِينُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ اللهُ عَلَى كُلّ اللهُ عَلَى عُبْدِنَا يَوْمَ الْمُعْ عَلَى اللّهُ عَلَى عُبْدِنَا يَوْمَ الْعَلْمُ عَلَى عَبْدِنَا عَلَى عُنْ اللهُ عَلَى عُنْ اللّهُ عَلَى عُلْلُ اللّهُ عَلَى عُلْنَ اللّهُ عَلَى عُنْ اللّهُ عَلَى عَبْدُهُ فِي اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عُنْ اللّهُ عَلَى عُنْ اللّهُ عَلَى عُنْ اللّهُ عَلَى عَبْدُهُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عُلْلُهُ اللّهُ عَلَى عَبْدُهُ فِي اللّهُ عَلَى عَبْدُهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عُنْ اللّهُ عَلَى عُنْ اللّهُ عَلَى عُلْلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْلُهُ عَلْ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عُلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى ا

#### اموال غنيمت كي ستحقين كابيان

قضعمیں: کافروں سے جب جہاد کیا جاتا ہے اوال کے اموال کھی قضہ میں آجاتے ہیں ان اموال کوشر بعت اسلامیہ کی اصطلاح میں مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ سابقہ امتوں کے مسلمان جب کافروں سے جہاد کرتے تھے اور ان کے اموال قابو میں آجاتے ہے تو ان اموال کو آپس میں تقییم کر لینے کا شرکی قانون نہیں تھا بلکہ آسان سے آگ نازل ہوتی تھی جو غنیمت کے اموال کو جلا کر فاکستر کردیتی تھی۔ اللہ تعالی شائہ نے اُمت محدید پر کرم فرمایا اور دم فرمایا کہ انہیں اموال غنیمت آپس میں تقییم کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ قبال المنبی عالیہ فلم یحل الغنائم الاحد من قبلنا ذاک بان اللہ دای ضعفنا و عجز نا فطیبھالنا۔ (رواہ سلم ۵۸ م۲) (حضور نبی آکرم عیالیہ نے ارشاد فرمایا ہم سے پہلے کی کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا (ہمارے لئے حلال) اس لئے ہوا کہ اللہ تعالی نے ہماری کروری اور ہماری درماندگی کو درکی اور ہماری کروری اور ہماری درماندگی کو درکی اور ہماری درماندگی کو درکی اور ہماری درماندگی کو درکی اور ہمارک دیا )

کافروں کا جو مال جنگ میں حاصل کرلیا جائے۔اس کی تقسیم کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں جواحکام ہیں ان میں سے ایک تھم اس آیت میں بیان فر مایا ہے اور وہ یہ کہ کل مال غنیمت میں سے اوَّ لاَ پانچواں حصہ علیحدہ کرلیا جائے اور اس کے بعد باقی چار حصے بجاہدوں میں تقسیم کردیے جائیں۔ یہ یانچواں حصہ کس پرخرچ ہوگا اس کے بارے میں فر مایا۔

قَانَ يِلْوَ حُسَدُ وَلِلْرَسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْنِى وَالْهَالَيْ وَالْهَالَكِيْنِ وَابْنِ التَهِيْلَ مَفْرِين نَے فرمايا ہے كہ اللہ تعالی شائه كا فرح ركا ہے۔ اس خمس كے ستحقین وہ لوگ ہیں جو بعد میں ذکر کئے گئے ہیں۔ اللہ تعالی كى چیز كامحتاج نہیں لیكن چونكہ اس کے قانون كے مطابق تقسيم كرنے كامحكم دیا ہے اسلئے فَكَ يِلْوَ خُسَدُ سے شروع فرمایا۔ اس كے بعد اس پانچویں حصہ كے مستحقین بیان فرمائے۔ وَلِلْرَسُوْلِ وَلَذِى الْقُرْنِي وَالْهَا كُلُى وَالْهَا كُلُى وَالْهَا كُلُى وَالْهَا كُلُى وَالْهَا كُلُى وَالْهَا اللّهِ مِنْ اللّهَ بِنَالَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

یعنی مال غنیمت کے اس پانچویں حصہ کامصرف رسول اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے اور آپ کے رشتہ دار اور یتیم ہیں اور سکین ہیں۔ اور سکین ہیں۔ اور سکین ہیں۔ اور سکین ہیں۔ درسول اللہ علیہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کا حصہ ساقط ہوگیا۔ اب رہے آپ کے ذوی القربی یعنی رشتہ دارتو ان کا حصہ بھی صرف آپ ہی کی موجودگی تک تھا۔

آب آپی رشتہ داری کے عنوان سے ان حضرات کا حصر منتقل نہیں رہا۔ اس لئے آپ کی رشتہ داری کے عنوان سے ان حضرات کو پھی نہیں مطرات کو پھی نہیں اور مساکین اور ابن السبیل ان کے ان حضرات کو پھی نہیں طے گا البتہ بعد میں جو تین مصرف ذکر کئے گئے ہیں یعنی بتائی اور مساکین ہر ججے دی جائے گی۔ ذیل میں ان حضرات کو بھی مل جائے گا بلکہ ان کو دوسرے بتائی اور مساکین پر ترجیح دی جائے گی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اب مال غنیمت سے جونمس نکالا جائے گا وہ امیر المونین اپنی صوابدید کے مطابق بتائ اور مساکین اور مسافرین برخرج کرے گا۔ افغیاء ذوی القربی کوئیس دیا جائے گا۔ ان جس جونقراء یا بتائی یا این اسبیل ہوں گے ان پر بھی خرج کیا جائے گا۔ مطلب یہیں ہے کہ جر جریتیم اور جر جرمکین اور جر جرمسافر کو میراث کی طرح حصہ پہنچایا جائے بلکہ امیر المونین اپنی صوابدید سے ان مصارف میں خرج کرے۔ ذوی القربی کے بارے میں یہاں جو مسئلہ لکھا گیا یہ فقہاء حنیہ کی تحقیق کے مطابق ہے۔

خمس كےمصارف بيان فرانے كے بعد فرمايا:

اَن كُنْتُوْ الْمُنْتُوْ بِاللّهِ وَمَا آَنْزُلْنَاعَلَى عَنْدِينَا يَوْمُ الْفُرْقَانِ يَوْمُ الْتَكَى الْبَيْفُنِ. يعن أَكُرْتَمَهارا الله يرايمان به اوراس يربحى ايمان به كه فيصله كدن جوتمهاري جيت ہوئى وہ ہمارى الداوغيى كى وجہ به وكى تو بلاتر دداور بلاتاً مل مال غنيمت كياني مصدكا ثكالنا نا گوارنه ہونا چاہے۔ يہ مارى غنيمت الله كياني الدوغيى سے حاصل ہوئى۔ للندا خوش دلى سے الله تعالى كے تم كى تميل كرو۔ يمس ثكالنا نفوں پر شاق نه ہونا چاہئے۔

ا بوم الفرقان: يم بدركو يوم الفرقان يعنى فيصله كادن فر مايا اوربياس كئه كه بدر مي الل ايمان اوراال كفر كامقابله مواتو مونين كى تعداد كافرول كے مقابلے ميں بہت كم ہونے كے باوجود كافروں كو شكست فاش ہوئى اور كھل كريہ بات سامنے آ گئى كددين اسلام حق ہاور كفرياطل ہے اوربية ابت ہوگيا كه الله تعالى كى مدايمان والوں كے ساتھ ہے۔

بہت ے عرب قبائل اس سے پہلے اسلام کے بارے میں شکوک وشہات میں جتال تھے۔اور بیمشورے کیا کرتے تھے کہ دیکھو مکہ والول کے ساتھ الل اسلام کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور انجام کارکس کی طرف ہوگا اہل اسلام غالب ہوتے ہیں یا مشرکین مکہ بی غالب رہتے ہیں۔ غزوہ بدر کی فتح یا بی دیکھ کرا لیے لوگوں کی بھی آ تکھیں کھل گئیں اور ان کی سمجھ میں آگیا کہ واقعی مشرکین کا عناداور کفروشرک پر جمنا باطل چیز ہے فسبحان من اعملی کلمته و نصر حزبه و هزم الاحزاب و حده. (پس یاک ہوہ و ذات جس نے ایخ کلہ کو بلند کیا اور اپنی جماعت کی مدد کی اور اس اسلی کیا نے نظروں کوشکست دیدی)

آیت کے تم پر فرمایا: و الله علی کُلِ ایکی و قربی کر جس میں بدیتادیا کہ تہیں جو پھی خ حاصل ہوئی اور مال غنیمت حاصل ہوا بیت ہے تم پر فرمایا: و الله علی کُلِ ایکی و قربی و قربی نہیں ہے بھی نہ دیا جاتا ہے بھی راضی رہنا تھا اب جبکہ زیادہ تہمیں دے دیا لیعنی ۵/۲ حصے تہمیں مل کے اور ۵/۱ دوسرے مصارف میں خرج کرنے کا تھم دیا ہو قبل بی اولی نفوں کی خوشی کے ساتھ راضی ہونا چاہئے۔ پھرید مصارف کون ہیں اپنے ہی اندر کے لوگ ہیں۔ بتائی مساکین اور مسافرین تمہاری اپنی جماعت راضی ہونا چاہئے۔ پھرید مصارف کون ہیں اپنے ہی اندر کے لوگ ہیں۔ بتائی مساکین اور مسافرین تمہاری اپنی جماعت کے ہیں۔ بیمال اور کہیں نہیں گیا تمہارے اپنوں ہی میں خرج ہوااس اعتبارے بھی بیاموال تم ہی کوئل گئے۔

إِذْ ٱنْتُمْ بِإِلْعُنْ وَوَالدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصْوَى وَالرَّكُبُ ٱسْفَلَ مِنْكُمْ جب كهتم قريب والے كنارے يرتھے اور وہ لوگ دور والے كنارے يرا اور قافلے والے تم سے ينيح كى طرف تھے وَكُوْ تُوَاعِدُ تُنْمُ لِاخْتَكَفُنْمُ فِي الْمِيْعِيِّ وَلَكِنَ لِيَقُضِي اللهُ آمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا لِه اوراگرتم آپس میں دعدہ کر لیتے توتم میعاد کے بارے میں اختلاف کر لیتے اورلیکن تا کہ اللہ تعالیٰ اس امر کافیصلہ فرمائے جوہوجانے والاتھا، لِيَهُ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بُهِبَ لَوْ وَيُعْلِى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَا وْ وَ إِنَّ اللَّهُ لَسَوِيْعٌ تا كہ چوشص بلاك ہو جمت قائم ہونے كے بعد بلاك ہواور جوش زئدہ رہے وہ جمت قائم ہونے كے بعد زئدہ رہے اور بلاشيہ اللہ سننے والا عَلِيُمُ ﴿ إِذْ يُرِيكُهُ مُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قِلِيلًا وَلَوْ اللَّهُ مُركَةِ يُرَّا لَّفَضِلْتُمُ وَلَتَنَازَعُ ثُمْ جانے والا ہے جبکہ اللہ ان کو آپ کے خواب میں کم وکھا رہا تھا اور اگر دہ تہمیں ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ہمت ہار جاتے اور فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهُ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيْعُ بِنَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿ وَإِذْ يُرِيُكُمُوْهُمُ اس امريس باجهيتم ميس زاع موجاتا كيكن الله في بياليا بيشك وه دلول كي باتول كوخوب جانع والابئ اورجكرتم باجم مقابل موت إذِ الْتَقَيْنُ مُ فِي اَعْيُنِكُمُ قَلِيْ لُو يُقَلِّلُكُمْ فِي اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ آمُرًا كَانَ وه ان كوتهارى آتھوں ميں كم كرك دكھار باتھا اور تهرين أن كى آتھوں ميں كم كرك دكھار باتھا۔ تاكراس بات كافيصل موجائے جس كاوجود ميں آنا مَفْعُولًا وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجُعُ الْأُمُورُ ۗ مقرر ہو چکاتھا'اور تمام أمور الله بى كى طرف لوٹے ہیں۔

### بدر میں محاذ جنگ کا نقشه اور الله تعالیٰ کی مدد

**قىنىسىيى**: ان آيات ميں اول توغزو ؤېدر كے كاذ جنگ كانقشه بتايا ہے پھراپ انعامات ذكر فرمائے ہيں جوغزو ؤبدر كے دن مسلمانوں كے فتح ياب ہونے كاذر بعر ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ شرکین مکہ نے مقام بدر میں پہنچ کرایی جگہ پر قیام کیا تھا جو مدینہ سے دور ہے اور وہ لوگ ای جگہ ریتا کی جگہ سے جو بظاہر محافِ جنگ کے لئے زیادہ مناسب تھی جب مسلمان پنچ تو ان کو نیچے والی جگہ لی یہ جگہ ریتا کی تھی۔ اور مدینہ سے قریب تھی اور تیسری جماعت یعنی ابوسفیان کا تجارتی قافلہ وہ اس جگہ سے نیچے کی طرف تھا۔ کیونکہ یہ لوگ ساحل سمندر پر چل رہے تھے جو مقام بدر سے تین میل دور تھا۔ پہلے سے مسلمانوں اور مشرکوں کے در میان آپس میں جنگ کرنے کا نہ خیال تھا اور نہ کوئی اس کا وقت مقرر تھا۔ مسلمان ابوسفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لئے نکلے تھے اور شدہ بدر تک پنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے فیصلہ تھا کہ ایمان اور اہل ایمان بلند ہوں اور فتح یاب ہوں اور کفر اور کا فر

ی نیچا دیکھیں اور شکست کھائیں۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایس مذہبر فرمائی کہ دونوں جماعتیں پیٹنگی بات چیت کے بغیر جمع ہو كني اورا بھي لڙائي شروع نہيں موئي تھي كەسرور دوعالم علي نے خواب ديكھا كەشركين كى تعداد كم ہے۔ جب يه بات حضرات صحابہ کے سامنے آئی توان کا حوصلہ بلند ہو گیا اور جنگ کرنے کے لئے دل سے آمادہ ہو گئے۔ اگرا کی تعدا دزیادہ دکھائی جاتی تو مسلمانوں میں یُودلی آ جاتی اور آپس میں اختلاف کرتے کہ جنگ کے لئے آ کے برهیں یا چیچے جنیں ' الله تعالى شائه في مسلمانوں كے حوصلے بلند فرماد ئے اور بردلى اور كم بمتى سے بچاليا اور باجمي اختلاف سے محفوظ ركھا۔ الى كفر مايا- وكَوْارْلِكَهُ وْكَوْيْرًا لَوْيِلْمُو وَلَتَنَازَعُ مُوفِي إِلْهُ وَالْكِنَ اللهَ سَلَمَ الدرساته على يعى فرمايا: إِنَّهُ عَلِيعٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ جس كا مطلب يه ب كرالله تعالى كوسب ك داول كا حال معلوم بي كس كوالله ي محبت ب اوركس كا رخ آخرت كى طرف باوركون دنيا كاطالب باوركون بزول باوركون دلا ورب پرالله تعالى شائه في مزيديدكرم فرمایا که جب مقابله کا وقت آیا اور لر بھیر ہوگئ تو مسلمانوں کی آتکھوں میں کافروں کو اور کافروں کی آتکھوں میں مسلمانوں کو کم تعداد میں دکھایا جس کا نتیجہ بیروا کہ مسلمان شجاعت اور بے جگری ہے لڑے اور کا فربھی سے محمد کراڑے کہ بیر تھوڑے سے لوگ بیں ان کوختم کرنا آسان ہے چرانجام بیہوا کہ کا فرمغلوب ہوئے اور شکست کھائی اورمسلمان غالب ہوے اور فتح پائی اور اللہ تعالی کا جوفیصلہ مقرر اور مقدر تھا ای کے مطابق ہوکر رہا۔ معالم التر یل (ص۲۵۳ ۲۲) میں حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كابيان فقل كيا ہے كه بدر كے دن مشركين كى تعداد ہارى آئكھوں ميں اس قدر كم موكى تقى كديس نے ايك ساتھى سے يو چھاجوميرے بہلويس تھا كہم ماراكيا خيال ہے كديدلوگ سر تو موں عياس نے جواب دیا کہ میرے خیال میں سو ہیں۔اس کے بعدہم نے مشرکین میں سے ایک مخص کوقید کرلیا اوراس سے پوچھا تمہارے کتی تعداد ہے واس نے کہا کہ ایک ہزار کی نفری ہے۔

بہ جوفر مایا: رہے لک من ھکک عن بہت ہو قدیمنی من می عن بہت ہو اس میں بہیان کیا کہ واقعہ بدر میں دین اسلام کی تعلی اور واضح حقانیت ظاہر ہوگی اور کفروشرک کے باطل ہونے کا خوب واضح طریقہ پرلوگوں کو علم ہوگیا۔اب بھی جو شخص ہلاک ہوگا اور جو شخص ایمان پر پختگ کے جو شخص ہلاک ہوگا اور جو شخص ایمان پر پختگ کے ساتھ جمار ہے گا۔ وہ بھی جت کے ساتھ دین تن پر ہے گا۔ ہلاکت سے کفر پر باتی رہنا اور حیات سے اسلام پر جمار ہنا اور اس مرجمار ہنا اور اسلام تبول کرنا مراد ہے۔ حق واضح ہو جائے کے بعد ہر طرح کی غلط بنی کا احتال ختم ہوگیا 'اب کافر دیکھتی آ تھوں دہمی آگ میں جائے گا اور خود اپنی ہلاکت کے داستہ کو اختیار کرے گا اور جو شخص اسلام پر جمے گا اور اس طرح جو کا فراسلام تبول کرے گا وہ بھی دلیل و جست کے ساتھ دین تن پر متنقیم ہوگا۔

فَا كُده: مُورهُ آل عمران كدوسر في ركوع من بهى غزوه بدركا ذكر بدوبان يَرُوْنهُ فَيَقْلَيْهِ فَرُأَى الْعَيْنِ -فرمايا باس كاتر جمه اورتفيروين ديكوليس - (انوارالبيان س١٦ج)

يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُثُوا وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَثِيْرًا لَعَكُمُ ثُفْلِحُونَ ﴿

اے ایمان والو! جب تم کی جماعت سے بھر جاؤ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تا کہتم کامیاب ہو جاؤ

دشمنوں سے مقابلہ ہوجائے توجم کر مقابلہ کرواور اللہ تعالیٰ کوکٹر ت سے یاد کرو

قسفه معد بین : ان آیات میں اہل ایمان کو بیت کم دیا ہے کہ جب بھی کی جماعت سے تہار سے فرجو بھر ہوجائے بیتی جنگ اور لڑائی کی نوبت آجائے تو خابت قدی کے ساتھ جم کر مقابلہ کر وحضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر بایا کہ درش سے فرجو ہونے کی تمنا نہ کر داور اللہ سے عافیت کا سوال کر و پھر جب فرجو ہو جائے تو جم کر لڑو۔ اتنا مضمون سے بخاری س ۲۳۸ ہ ۲ میں ہے۔ مند داری س ۱۳۵ ہ ۲ میں بیصد ہے حضرت عبداللہ بن عمر قب مرق سے موایت کی جمان نہ کرواور اللہ سے عافیت کا سوال کر و سوجب مرق سے مرق سے اگر جمان نہ کرواور اللہ سے عافیت کا سوال کر و سوجب تہاری فرجو جو جائے تو خابت قدم رہواور اللہ کا ذکر کھر ت سے کرو۔ سواگر دشمن چین پاکس تو تم خاموتی اختیار کرو۔ صدیث شریف سے معلوم ہوا کہ سوال تو عافیت ہی کا کرتے رہیں اور جب دشمنان دین سے لڑنے کا موقعہ آجائے تو کم روی کا دوری نہ دکھا کیں خاب میں جائے ہوں اور اللہ تعالی کو خاب کی کریں۔ اور قال کے آداب میں سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خوب سے شور و شخب سے بھی ارشاد فرمایا کہ خوب سے شور و شخب سے بھی سے سے محلوم ہوا کہ موقعہ ہوا کہ و موقی محبوب ہے۔ تلاوت قرآن کے وقت اور قبال کے وقت اور جس وقت نے ارشاد فرمایا کہ تین مواقع میں اللہ تعالی کو خاموتی محبوب ہے۔ تلاوت قرآن کے وقت اور قبال کے وقت اور جس وقت جنازہ حاضر ہو۔ (ذکرہ الحافظائن کیشر فی تغیرہ میں ۱۳۲ ہے۔)

خوب مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ جنگ کرنے کا تھم دینے کے بعد فر مایا: وَاذَکْرُوااللّهُ کَیْنِیْراً اوراللّهُ کُونِیْراً اوراللّهُ کُونِیْراً اوراللّهُ کُونِیراً اوراللّهُ کُونِیراً اوراللّه کونوب زیادہ یا دکرو۔ یوں تو الله کا ذکر جروفت ہوتا چا ہے لیکن خاص کر جنگ کے موقعہ میں اسکی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تعالیٰ سے دُعا کرتا 'مدد مانگنا' تنبیح وہلیل میں مشغول رہنا ہے سب اللّه کا ذکر ہے عافل ہونے کا تو کوئی موقعہ ہی نہیں۔ اس کا مرنا اور جینا اللّه کے لئے ہے۔ پھر جنگ کے وقت اللّه کے ذکر سے عافل ہونے کا تو کوئی موقعہ ہی نہیں۔ اس موقعہ پرذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بظاہر جنگ کی طرف پوری مشغول ہو اور باطن الله تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو اور بالله کا ذکر جاری ہوئے من کی خاص شان ہے۔ حضرت بہل بن معاذا ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اور زبان پر اللّه کا ذکر جاری ہوئیو من کی خاص شان ہے۔ حضرت بہل بن معاذا ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ

پر فرمایا تھا ککو تفاونی کے ابت قدم رہیں گے۔اللہ کا ذکر کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ دنیا و آخرت میں کامیا بی نصیب ہوگی۔

آ پس میں جھگڑ نے سے ہوا خیزی ہوجاتی ہے: پر فر مایا: وَاَطَّعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ (اوراطاعت کردالله کی الله کا الله وَرَسُولَهُ (اوراطاعت کردالله کی اوراس کے رسول کی) وکاتناز عُوْافَتَفْظَ کُوْاوَتُنْ هُبَ دِیْجَالُو (اورآپس میں جھڑانہ کروورنہ بردل ہوجاؤ کے اور تمہاری ہواخیزی ہوجائے گی)
تمہاری ہواخیزی ہوجائے گی)

ادرآپس میں جھڑنے کی وجہ سے ساکھ ختم ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کے باہمی اختلاف اور اختشار کو دیکھ کر دہمن کے بخوف ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں سے مسلمانوں کی ہمیت جاتی رہتی ہے۔ باہمی اختلاف ضعف کا سبب ہے۔ قلوب مجتمع ندر ہیں تو اجسام بھی اتحاد اور اعتاد کا مظاہر ہنیں کر سکتے۔ کافروں کو شکست دینے کی بہت کی تدبیریں ہیں اور شال جنگی مشقیں اور اسلحہ کی فراہمی وغیرہ) اُن سب سے بڑھ کر باہمی اتحاد اور اعتاد کی ضرورت ہے۔ ثابت قدمی بھی جب تی حاصل ہوتی ہے جب آپس میں اختشار نہ ہو۔ آخر میں فرمایا: وَاصْدِدُوْاْ اِنَّ اللّهُ مَعَ الصَّدِدِیْنَ (اور صبر کرو بلاشبہ الله صابروں کے ساتھ ہے)۔

لڑائی ہوجائے گی اورمشورے کا مقصد فوت ہوجائے گا۔ایک کی رائے دوسرے کے خلاف ہوتو صبر کرے اور پھر جوامیر
کسی کی رائے بیا پنی رائے کو تر بچے دید ہے تواپی رائے کے مخالف ہونے کی وجہ سے دلگیر نہ ہو بلکہ صبر کرے۔حتیٰ کہ اگر
کسی کی رائے کے خلاف اختیار کر لینے سے کوئی نقصال پہنچ جائے تب بھی امیر کو طعنہ نہ دے کہ دیکھا ہم نے کیا کہا تھا؟
اتحاد کے لئے بڑے صبر اور ثبات کی ضرورت ہوتی ہے تا گوار یوں کو بٹاشت کے ساتھ برداشت کیا جاتا ہے۔حضرت عمر فی خورت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کوائے جمدہ سے معزول کردیا انہوں نے بٹاشت سے قبول کرلیا اور کوئی محاذ آرائی نہیں کی۔لہذامسلمانوں کا شیرازہ بندھار ہا'اگروہ چا جہا کے کاموں میں مشغول رہے۔

در حقیقت اصل اطاعت وہی ہے جوطبعی نا گواری کے ساتھ ہو۔ اگر ہر مخص یوں چاہے کہ ہمیشہ میری چلے تو بھی بھی اجماع نہیں ہوسکتا۔ انتشار ہی رہے گا اور اس سے ہواخیزی ہوگا۔

### اُن لوگوں کی طرح نہ وجاؤجواکڑتے مکڑتے ریا کاری کے لئے نکلے

اگرانشکرزیادہ ہوتب بھی اترانااور شہرت کے لئے جنگ کرنااورا بی طاقت پر گھمنڈ کرنا لے بیٹھتا ہے اور شکست کامنہ دیکناپڑتا ہے۔ غزوہ حنین میں ایبا ہی ہوا کہ سلمانوں کو اولا شکست ہوگئ کیونکہ انہیں اپنی کثرت پر گھمنڈ ہوگیا تھا۔ کما قال تعالی اِذَا عُبِینَکُنْ کُنُرُتُ کُوْد کَانُون عَنْکُنْ مُنْ اِللّایة ) نماز ہویا جہادیا انفاق مال یا کوئی بھی نیک عمل ہواس کا ثواب تعالی اِذَا عُبِینَکُنْ کُنُرُتُ کُونُ عَنْکُنْ مُنْ اِللّایة ) نماز ہویا جہادیا انفاق مال یا کوئی بھی نیک عمل ہواس کا ثواب

أى وقت ملتا بجبكه الله كارضاك لئ كياجاك

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم عظیمت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے عرض کیا یا رسول الله عظیمت ایک شخص اس لئے لڑتا ہے کہ مال غنیمت ملے اور ایک شخص اس لئے لڑتا ہے کہ اسکی شہرت ہو اور ایک شخص اس لئے جنگ کرتا ہے کہ اسکی بہا دری کا چرچا ہوتو ارشا دفر مائیے ان میں اللہ کی راہ میں کون ہے۔ آپ نے فر مایا کہ جو شخص اس لئے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوتو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ (مشکل ق المصابح ص اسسان بخاری وسلم)

اکرمکڑا پنی ذات اور جماعت پر بھروسہ بیسب الل ایمان کی شان کے ظاف ہے۔ اس سے اخلاص جاتا رہتا ہے جولوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اُن میں تواضع ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ بی کے لئے مرتے ہیں عین قال کے موقع پر کافروں کوا پنی طافت دکھانے کے لئے ظاہری طور پر اکر مکر دکھانا بھی اللہ کو مجوب ہے۔ دل میں تواضع اور اللہ پر بھروسہ اور ظاہر میں کافروں کوجلانے کے لئے اتراتے ہوئے کافروں کے مقابلہ میں آنا بی مجوب ومرغوب ہے۔ فی المحدیث فیاما المحلاء التی یحب الله فاختیال الرجل عند القتال و اختیاله عند المصدقة (کما فی المشکواة ص ۲۸۷) صدیث میں ہے وہ اترانے والے جنہیں اللہ تعالی پند کرتا ہے وہ قال کے وقت کا اترانا (لیمن صدقہ دل کی خوش سے اور استغفار سے دے)۔

مشركين كا تذكره فرمات موئ يه بهى فرمايا ويَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كدوه الله كراسة بدروكة بين مشركين كا تذكره فرمات موت يه بهى فرمايا ويصدر كريش مكه خود بهى اسلام قبول كرلية توجنگ كاموقعه عى نه آتاليكن ان كى شرارت نفس نے ان كويهاں پہنچايا كر بدريس آكر مقتول موئے۔

وَاللَّهُ بِهَا يَعْمَكُونَ مُعِينًا (اورالله الحَيْمَام اعمال سے باخبر بالبذاوه ان كوائلى سزاد سے گا)

وراد زين له و الشيط اعماله فروقال لاغالب لكوراني التاس

وَ إِنَّ جَارُكُكُو فَلَمَّا تُرَاءَتِ الْفِئَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّى بَرِيَ عِ

اور میں تہاری جمایت کرنے والا ہوں پھر جب دونوں جماعتیں آئے سامنے ہوئیں قودہ کئے پاؤں بھاگ دکلا اوراس نے کہا کہ بلاشہ میں تم ہے بری ہوں

مِنْكُمْ لِنْ آرَى مَا لَا تَرُونِ إِنْ آخَافُ اللهُ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥

ب شک میں وہ کچھ و کمیے رہا ہوں جوتم نہیں و کیھتے ' ب شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بخت عذاب والا ب

مشرکین کوشیطان کاجنگ کے لئے بھسلانا پھر بدر کے میدان کارزار سے بھاگ جانا

قضمىد : شيطان معون بميشد انسان كارشن بوه جابتا بككافر كفرير جررين أورابل اسلام يجدنك كرت

رجیں اسکی خواہش ہے کہ تفریعیلے اور اسلام کی اشاعت نہ ہو جیسے وہ قریش مکہ کے اُس معورے میں شیخ نجدی کی صورت بنا كرشريك موكيا تفاجس يس رسول الشعقا في كالرن ياشهر بدركرن كم مثور يكرد بصفاى طرح يدو فزوة بدر کے موقعہ پر بھی آ موجود ہوا۔اول تو وہ مکمعظمہ ہی میں اُس وقت مشرکین کے پاس پہنچاجب وہ بدر کے لئے روانہ ہونے کا مشورہ کررہے تھے اور ساتھ ہی انہیں بنی بکر کی مشنی کا بھی خیال ہور ہاتھا کیمکن ہے وہ حلد کردیں اس لئے روانہ مونے میں کچھ ججک رہے تھے۔اس موقعہ پر اہلیس سراقہ بن مالک بن عثم کی صورت میں پینچ گیا (بیسراقہ بنی کنانہ کے سرداروں میں سے تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ) البیس نے قریش مکہ سے کہا کہتم لوگ ہرگز اینے ارادہ سے بازنہ آؤ بلكه على چلوش تمهارا حاى اور مددكار مول \_آج تم يركونى غلبه يانے والأنيس بـ يو كمي مرس موا چروه بدريس بعى موجود ہوگیا۔ جب مسلمانوں اور کافروں کی صفیں مقابلے کے لئے ترتیب دی گئیں تو یہاں بھی وہ مشرکین کی صف میں اس سراقه والى صورت ميس موجود تقااور حارث بن بشام كاماته فكر ب بوئ تقار جب اس في ديكها كه حفرت جرائيل عليه السلام محور ہے کی لگام پکڑے ہوئے رسول الشر اللہ علیہ کے سامنے موجود ہیں تو دہ ہاتھ چھڑا کر بھا گئے لگا حارث نے کہا کہ تو تو جنگ سے پہلے ہی بھاگ رہا ہے۔اس پراس نے حارث کے سیندیس دھپ مارا اور اُلٹے یاؤں چلا گیا اوراس نے یوں کہا کہ بیں تم سے بیزار ہوں میراتمہارا کوئی تعلق نہیں ہیں وہ کچھد مکھ رم ہوں جوتم نہیں دیکھتے۔ بیتواس وقت کی بات ہوئی پھر جب قریش فکست کھا کر مکمعظمہ پنچے تو یوں کہنا شروع کیا کہ میں سراقہ نے فکست دی۔ سراقہ کو بینجر پیچی تو اس نے کہا كةم لوگ ميرے بارے ميں ايما كہتے ہوالله كي تم مجھے تو تمہارے جانے بى كى خرنبيں ہوئى مجھے تو تمہارى كلست كى خر كيتى ب-ان لوكول نے كہاكيا تو فلال دن جارے ياس نيس آيا تھا؟اس نے تشم كھاكر كہا جھے تو اسكى بالكل خرنبيس كار سراقه اور دوسر فلاك مسلمان موكية بية جلاكريشيطان كحركت تقى (معالم المتزيل ص ٢٥٥ ج ٢ روح المعانى ص ١٥ ج٠١)

شیطان نے یہ جو کہا کہ اِنْ اَکُاکُ اللهٔ (شر الله ہے ڈرتا ہوں) اس کا مطلب حضرت عطاء نے یہ بتایا کہ شر ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیگر ہلاک ہونے والوں کے ساتھ مجھے ہلاک نہ کردے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے تہما رے بارے شن ڈرہے کہ اللہ تعالیٰ ہلاک نہ فرمادے۔ ساتھ بی اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ خت عقاب والا ہے۔ تم لوگوں پر عذاب آنے بی والا ہے۔ شن کیوں تہمارے ساتھ شریک رہوں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ البیس کا کلام اِنْ اَکُناکُ اللهٔ پر ختم ہوگیا اور واللہ شک یوں تہمارے جملہ متا نفہ ہے۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ کافروں کے لئے یہاں بھی سخت عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ البیس اس موقعہ پر جو بھاگ گیا تو وہ اور اس کے ساتھ بید تہم جو سکہ عذاب سے فی گئے آخرت کا عذاب تو لازی بی ہے جو شدید ہے۔ قبال اللہ تبارک و تعالیٰ کا مُلَفَنَ جَھَنَمَ مِنْکَ

اذ يعول المنفقون والنان في قُلُوبِهِ مُرَصَّ عُرَّهَ وَالْمَانِي فَي قُلُوبِهِ مُرَصَّ عُرَّهَ وَلَا وَبَنْهُ مُرْ جب منافقين اور وه لوگ جن ك ولول من مرض به يول كه رب شكدان لوكول كوان ك دين في محمنذ من ذال ديا-

#### وَمَنْ يَتُوكُلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ

اور جو کوئی شخص الله پر بھروسہ کرے تو بلا شبہ الله عرت والا ہے غلب والا ہے

### منافقين كى بداعتقادى اور بدز بانى

قضعه بينى: منافقين آسين كأخجر سے مسلمانوں ميں بھي اپنے کو شار کراتے سے اور کافرتو سے ہا۔ ان کا کام بي تھا کہ اسلام کونقصان پنچا ئيں اور مسلمانوں پر طور کریں۔ ان کی انہیں طنزیہ باتوں میں سے ایک بہ بھی ہے کہ جب صحابیۃ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنے سے بین گرنا تعداد سے جنگ کرنے کے لئے آ مادہ ہوگئو ان لوگوں نے کہا کہ انہیں اپنے دین پر بوا غرور ہے ہے بھتے ہیں کہ ہم چونکہ تی پر ہیں اس لئے غالب ہو کر رہیں گے۔ یہ اپنے اس گھمنڈی وجہ سے بہی نہیں د کھتے کہ ہم کس سے بھڑ رہے ہیں اور کس سے مقابلہ ہورہا ہے؟ اللہ تعالی شائ نے ان کے جواب میں فر مایا کہ جو تھی اللہ پر بھروسہ کر بے تو بلا شباللہ غالب ہے وہ تو کل کرنے والوں کو ضرور غلبد دے گا جواس سے مدد طلب کرے گا خواہ اسکی تعداد تھوڑی ہو وہ اسکی مدد فر مائے گا'وہ تھی ہم ہو ہو اپنی تھک سے مطابق مدداور نصر سے فر ماتا ہے۔

اَلْنَانَ فَيْ قُلُوْ بِهِ مُقَرَّعِيْ (جن كِدلون مِس مِض بِ) كون لوگ مراد بي؟ بعض مفسرين في رايا به كه اس يجي منافقين مراد بين اور بيعطف تفيري بداور بعض حضرات في رايا به كدان سه وه لوگ مراد بين جوقريش كه كساته آگئة شخان كو بين اسلام كه بار بين تذبذ بقا اى تذبذ بكوم ض ستجير فرمايا-

#### معلومات ضرورية متعلقه غزوة بدر

قرآن مجید میں غزوہ بدر کا جو تذکرہ فرمایا ہاں کا بیان آیات کی تفسیر کے ذیل میں کردیا گیا ہے۔البتہ بدر کے قید یوں کے بارے میں جو بھے معاملہ کیا گیااس کا ذکر ہاتی ہے۔وہ دورکوع کے بعد آرہا ہے انشاء اللہ تعالیٰ بعض چیزیں جو روگئیں جن کا حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

ا- سر ورمضان ٢ هيس غزوه بدر موا-

۲- مسلّمانوں کی تعداد ۱۳ اس تھی جُن میں مہاجرین کی تعداد ۲ کتھی اور باقی انسار میں سے سے اوس میں سے بھی اور خزرج میں سے بھی البدایہ والنہایہ ۱۳ میں ۲۲ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ای طرح نقل کیا ہے۔
۳۰ قریش مکہ جو بدر میں پنچے سے اُن کی تعداد ۹۰۰ سے لے ۱۰۰۰ تک کے درمیان تھی ۔ ایک قول یہ ہے کہ ۱۹۵۰ دی سے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک ہزار سے بھی زیادہ تھے۔

۳- جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول الله علی فی بنا دیا تھا کہ مشرکین میں سے فلال شخص یہاں قتل ہو کر گرے گا اور فلال شخص یہاں قتل ہوکر گرے گا' پھرابیا ہی ہوا۔

۵- ال موقعه برسرمشركين مقول موساورسر افراوقيدكر لئے كئے جن كم شكس بانده كرمد بينديد موره لے جايا كيا۔

۲- انہیں مقتول ہونے والوں میں ابوجہل بھی تھا جومشر کین مکہ کوآ مادہ کر کے لایا تھا اور جس نے فخر کرتے ہوئے بوئ بوئی باتیں کہی تھیں اسے انصار کے دولڑ کوں نے قل کر دیا تھوڑی ہی رتی باقی رہ گئی وہ حضرت ابن مسعود کے سر کاٹ دینے سے ختم ہوگئی۔ اس کا کٹا ہوا سر لے کر حضرت ابن مسعود رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے المحد للہ فر مایا۔ انہیں مقتولین میں اُمیہ بن خلف بھی تھا۔ یہ وہ کھنے تھا جو حضرت بلال کو اسلام قبول کرنے پر مارا پیٹا کرتا تھا۔ حضرت بلال کو اسلام قبول کرنے پر مارا پیٹا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عند نے اس موقعہ پر انصار کوآ واڑ دی اور کہا کہ یہ کفر کا سر غند نے کرنے نگل جائے چنا نچے حضرات انصار نے اس کو گھیر لیا اور قبل کر دیا۔

ے۔ جومشر کین بدر میں قتل ہوئے تھے انکی نعشوں کو ہیں ایک کویں میں ڈال دیا گیا۔البنة امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی جب اسے زرہ میں سے نکالنے گئے تو اس کے گوشت کے نکڑے فکڑے ہو گئے کہذااسے وہیں چھوڑ دیا گیا اور اُویر ہے مٹی اور پھر ڈال دیئے گئے۔

۸- جبان لوگوں گوئویں میں ڈال دیا تو رسول الشعظی ان کے پاس شریف لے گئا اور ایک ایک کانام لے کر فرمایا کیا تہمیں اس بات کی خوشی نہ ہوتی کہ الشداور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے ہم نے تو اُسے تن پایا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ کیا تم نے بھی وہ وعدہ حق پالیا جو تہمارے رب نے تم سے کیا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا مارے ہیں جن میں روح نہیں ہے آپ نے فرمایا قبم ہاس ذات کی جس کے بارسول اللہ! آپ ایسے اجسام سے کلام فرمارہ ہیں بن میں روح نہیں ہے آپ نے فرمایا قبم ہاس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے جو بات میں کہ رہا ہول اُن سے بڑھ کرتم زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ (یعنی جسے تم سن رہے ہوا ہے وہ بھی سن رہے ہیں) حضرت قادہ (تا بعی ) نے فرمایا کہ اللہ نے ان کوزئدہ فرمادیا تھا تا کہ آپ کی بات ان کو سنائے اور الن کو حسر ت اور ندامت ہو۔

9- بدر كدن جوسلمان شهيد بوئ ان بس سے چهمهاجرين بس ساور آ محدانساريس سے تھے۔

۱۰- فتح یابی کے بعد رسول اللہ علی نے تین دن بدر میں قیام فرمایا اور پہلے سے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو فتح یابی کی خوشخری دینے کے لئے مدینه منورہ بھیج دیا تھا۔حضرت اسامہ بن زید نے بیان فرمایا کہ جمیں ایسے وقت میں فتح یابی کی خربی جی جب ہم رسول اللہ علیہ کی صاحبز ادی (رقیدرضی اللہ عنہا) کے وفن سے فارغ ہور ہے تھے۔ یہ حضرت عمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اہلیتھیں۔ آن محضرت عمان کومر یضہ کی تمار داری کے لئے مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تھا۔

اا- غزوہ بدر میں ایک بیدواقعہ پیش آیا کہ حضرت قادہ بن نعمان کی آنکھ طقے سے نکل کر اُن کے دخسار پر آپڑی لوگوں نے چاہا کہ اسے کاٹ دیں آنخضرت علی ہے عرض کیا گیا' تو آپ نے فرمایا مت کا ٹو۔ پھر آپ نے ان کوئلا کر اپنے دست مبارک سے آنکھ کے علقے میں رکھ کر دبادیا اُن کی بیر آنکھ ٹھیک طرح لگ ٹی اور اُس کی روشنی دوسری آنکھ سے زیادہ اچھی ہوگئی۔

بعض دیگر صحابہ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا تیرآ کرلگا تو اُن کی آئھ جاتی رہی رسول الشھ اللہ نے اُن کی آئھ پر اپنالعاب مبارک ڈال دیاوہ بالکل درست ہوگئ۔ لے

۱۲- جوحفرات بدر میں شریک ہوئے تھے۔اللہ تعالی نے ان کو بری فضیلت عطافر مائی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیات نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں ہرگز ایسا شخص داخل نہ ہوگا۔ جو بدر میں یا حدیب میں حاضر ہوا ہو۔ (قال فی النہایے ٢٩ جس) تفرد به احمد وهو علی شرط مسلم ۔ (اے صرف امام احمدی نے ذکر کیا ہے لیکن بیحدیث امام سلم کی شرائط کے مطابق ہے ) میچے بخاری ص ۸۲ حق ایس ہے کہ حارثہ (بن سراقہ ) غزوہ بدریش شہید مو گئے تھے۔اُن کی دالدہ نی اکرم علیہ کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ اصار شہیے جو وه آپ کومعلوم ہے۔ سواگر وہ جنت میں چلا گیا۔ تو میں صبر کرتی ہوں اور تواب کی اُمیدر کھتی مجھے خاص تعلق تھا مول اورا گردوسری کوئی بات ہے ( لیعن دوز خ میں چلا گیا ) تو آپ دیکھیں کے میں کیا کرتی ہوں یعنی رؤرو کر ڈھر کردوں گ۔ ( کمانی روایة ) آپ نے جواب میں فرمایا۔افسوس کی بات ہے تم کیا کہدرہی ہوں۔وہ کوئی ایک جنت تھوڑی ہی ہے۔ وہ بہت ی جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا فردوں اعلیٰ میں ہے۔ (صحیح بخاری ص ۵۷۷ج۲) حافظ ابن کثیر رحمة الله عليه البدايد(ص٣٢٩ ج٣) ميں لکھتے ہيں كريه حارث معرك سے دور تھاور الرانى كرنے والوں سے دور تھے۔ حوض سے يانى يى رہے تھے کدا جا تک ایک تیرآ یا جوان کی موت کا سبب بن گیا۔ جب اس مخص کواتنا بردا درجہ ملا کدفردوں میں داخل کردیا گیا (جوجنت كاسب نے بلندورجد ہے) توجن لوگوں نے قال میں حصالیا وشمن سے مقابلہ كيا اُن كے درجات كا كياعالم موگا۔ ١٣- جس طرح مهاجرين اور انساريس سے غزوه بدريس شريك مونے والوں كوبرى فضيلت ملى اى طرح سے جوفرشتے اس غزوہ میں شریک ہوئے تھے۔ دوسرے فرشتوں پراُن کو بھی فضیلت دی گئی ہے۔ سیجے بخاری میں ہے کہ حضرت جرئيل عليه السلام أتخضرت سرور عالم علينة كي خدمت مين حاضر موئ اور دريافت كيا كه الل بدركوآب حضرات کس درجہ میں شار فرماتے ہیں۔آپنے فرمایا ہمارے نزدیک وہ افضل اسلمین میں سے ہیں۔

حفرت جرائیل علیہ السلام نے کہا ای طرح ہے ہم بھی بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کو دوسرے فرشتوں سے افضل جانتے ہیں۔ ( صحیح بخاری ص ۲۵۹۹ ج)

وگؤتری إذیتوفی الزین كفروا المکیک یضربون وجوهه هرواد باره می اور اگر آپ دیس جدفر فرق الزین كفروا المکیک یفنر بون و بود ان ك شون بر مارت جات بن و دوراگر آپ دیس جدفر فرق كافرینی و ذای بها قدر مثال کریش و داراگر آپ الکوریش و دارای بها قدار می این به می این به الکوریش و دارای به الله به الله بندون برظم کرن اور بون کیت بین کر جان کا مذاب جهاد به ان کا دور به جوتهار به اتحون نظر و در الدی به این به می این الله فاخن هم و الانهین می قبل و در کان بون کا دور به الله فاخن هم و الانهین به جیسا کر آل فرون کی حالت می اور ان لوگون کی جوان سے پہلے سے انہوں نے الله فاخن هم الله به الله کی تو الله کا الله کو دی الله فرون کی حالت می اور ان لوگون کی جوان سے پہلے سے انہوں نے الله کی آب الله کی کا دورائی کارئی کا دورائی کارئی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی کا دورائی ک

#### موت کے وقت کا فروں کی پٹائی

قد ضعه بین : ان آیات بین اول تو کافروں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا جوانہیں موت کے وقت ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ معرکہ بدر بین جو کفار قریش سلمانوں کے مقابلہ بین آئے تصاور پھر جنگ بین مارے گئے جب وہ مقتول ہور ہے جھے تو فرشتے ان کوان کے مونہوں پر اور پشتوں پر مارر ہے بچے اور موت کے بعد جہم کے عذاب بین جتال ہونے کی خبر انہیں دے رہے تھے مفسرا بن کثیر نے حضرت بجابد ہے یہی فقل کیا ہے اور دیگر مفسرین نے اس مضمون کو عام بتایا ہے جس کا مطلب ہیہ کے موت کے وقت فرشتوں کا کافروں کے چروں اور پشتوں پر مار تا مقتولین بدر کے ساتھ محصوص نہیں بلکہ تمام کافروں کے ساتھ محصوص نہیں بلکہ تمام کافروں کے ساتھ انہ کے جبروں اور پشتوں پر مار تا مقتولین بدر کے ساتھ محصوص نہیں بلکہ تمام کافروں کے ساتھ انہ انہ کے جبروں اور پشتوں پر مارر ہے ہوں گاؤڈ بار کھنے اور کی جبروں اور پشتوں پر مارر ہے ہوں گاؤر کی کے جبروں اور پشتوں پر مارر ہوں گاؤر کی در سراقول رائے معلوم ہوتا ہے اس کے عوم بین مقتولین بدر بھی آ جاتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا ذلک بِمَافَلَمَتُ آیُدِیکُو کُدید جو پھیموت کے وقت اور موت کے بعد مزاہتم ارسان کے موت کے موت کے موت کے موت کے بعد مزاہتم اللہ موت کے موت کا موں کا بدلہ ہے جوتم دنیا میں کرتے رہے اور آئیس آ کے بھیجة رہے۔ وَ اَنَّ اللهُ لَیْسَ بِظُلَامِ لِلْفَہِیٰدِ (اور بلاشباللہ بندوں پڑھم کرنے والائیس ہے) کیونکہ جومز االلہ کی طرف سے کسی کودی جاتی ہے۔ وہ بندوں کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: کُکاُفِ الِ فِرْعَوْنٌ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلُهِ هُ كَفُرُوْ اِیالِتِ اللهِ ان مجرموں پرجوالله کی طرف سے عذاب آیا یہ کوئی نئی چرنہیں ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے اپنی آیات بھیجنا ہے۔ یہ آیات آفاقہ بھی ہوتی ہیں اور آیات محفہ بھی جواللہ کی تمانوں اور محفوں میں موجود ہوتی ہیں۔ بندے اگر خور وفکر سے کام ایس تو اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کو پہچانیں اور اس کے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائیں اور احکام الہیکو بجالا میں تو ایمان قبول کرنے کی طرف ذہن چلئ مجرمین کا میطریقہ رہا ہے کہ اللہ کی آیات کے منکر ہوئے اس کے نبیوں کو جھٹلایا اور قبول کرنے کی طرف ذہن چلئ مجرمین کا میطریقہ رہا ہے کہ اللہ کی آیات کے منکر ہوئے اس کے نبیوں کو جھٹلایا اور

تو حید ہے انحراف کیا شرک میں مبتلا ہوئے البذاد نیا میں بھی اپنے گنا ہوں کی وجہ سے سزایا بہوئے اور آخرت میں بھی کافروں کے لئے سخت عذاب ہے۔

سما بقداً متول نے آیات الہم کو جھٹلایا جس کی وجہ سے ہلاک ہو کیں: پر بطور مثال کے فرایا:

کد آپ ال فِرْعُونَ وَالْکِنْ مِنْ قَبْلِهِ فَهِ (الآیة) (جیما کہ فرعون اور اُن لوگوں کی حالت تھی جوان سے پہلے تھے) اس
میں یہ بتایا ہے کہ جیسے آل فرعون اور اُن سے پہلے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہواای طرح اس زمانہ کے جم مین کے ساتھ معاملہ
کیا جائے گا۔اللہ کے دین پرند آئیں گا اللہ کے نبیوں اور اس کی کتابوں کو جھٹلائیں گویہ پھی مستحق عذاب ہوں کے پھر
ایک قاعدہ کلیے بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: ذاک ہان اللہ کے دیک مُفَیز اَنِف کہ اُلْف کہ کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کونہ بدلیں)
درکسی قوم کو اللہ نے جونعت عطافر مائی اس نعمت کو اللہ تعالی نہیں بداتا جب تک کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کونہ بدلیں)
جب لوگ خود بدل جاتے ہیں۔ کفر وشرک اختیار کرتے ہیں تافر مانیوں پڑی جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی اپنی نعمت چھین لیتا
ہے۔ جب لوگ ایمان کو چھوڑ دیں اچھے اعمال کو ترک کر دیں برے اعمال میں لگ جائیں تو اللہ تعالی کی طرف سے نعمت میں بھی تغیر آ جا تا ہے۔ یغمت چھین لی جاتی ہے اور بند سے تھت اور عذاب میں گرفتار ہوجائے ہیں۔

پھر فرمایا و آن الله کی پیر مجانے کا دور بلاشباللہ سنے والا جانے والا ہے) سب کے اقوال کو منتا ہے سب کے احوال کو جانتا ہے۔ کوجا نتا ہے۔ کسی میں کیسا ہی کوئی تغیر فعلی یا قولی ہوجائے وہ سب سے باخبر ہے۔

اس کے بعد مکرر آ لِ فرعون اور اُن سے پہلے لوگوں کا تذکرہ فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھلا یا لہٰذاہم نے اُن کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کرویا۔

پہلے کفروُاںالیتِ الله فرمایا اور دوسری جگہ کنگہُوْاہالیتِ رَبِّھی فرمایا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا بھی انہوں نے خیال نہ کیا جس نے پیدا فرمایا 'پرورش فرمائی' پرورش کے سامان پیدا فرمائے۔ حاجات بوری کیں اُسکی آیات کوجھلانا سراسر ناشکری اور بے عقلی ہے لہٰذا اُن کوان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا گیا۔ پھر آلے فرعون کے خرق کئے جانے کی تصریح فرمائی۔ وَاغْرُقُنَا الْ فِرْعُونَ (اور ہم نے فرعون والوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر

آخر میں فرمایا: وکی گائو اظلیدی اور بیسب آل فرعون اور اس سے پہلے تکذیب کرنے والی امتیں تھیں (جیسے حضرت نوح علیه السلام کی قوم اور عاداور شمود) بیسب ظالم تصانبوں نے اپنے نفوں پرظم کیا کفرا ختیار کیا اور معاصی میں برجے چلے گئے۔ان کی حرکتیں اُن کی بربادی کاباعث بنیں۔

اہل کفر جا نوروں سے بدتر ہیں: پر فرامایا اِن شکر الدّواتِ عِنْ کَاللّٰهِ الدّیْن کَفَرُوا (الآیة) (بشک الله کے خزد یک زمین پر چلنے پھر نے والوں میں سب سے زیادہ کر ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا) المدواب دابة کی جمع ہے ہروہ چیز جوز مین پر چلے پھر لفوی اعتبار سے پیلفظ سب کوشائل ہے۔ لیکن محاورات میں دابة چوپا ئیوں کے لئے بولا جا تا ہے۔ صاحب روح المعانی ص ۲۱ج ۱۰ کھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے شسر الناس سن میں فرمایا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ گویا بیوگ جنس انسانی سے ہیں جو اب میں سے ہیں اور اس جنس کے برترین افراد میں سے ہیں فہ

کا یُؤُمِنُونَ (سوبیلوگ ایمان ندلائیں گے)ان کی سرشی بہت آ کے بڑھ ٹی ہادر کفر میں رائخ اور مضبوط ہو چکے ہیں لبذا بیا بمان لانے والے نہیں ہیں۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے اس میں رسول اللہ علیہ کو کسلی دی ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہلاک نہ کریں۔ آپ کے کرنے کا جو کام تھا ( یعنی دعوت حِق اور بلاغ مبین ) وہ آپ کر چکے۔

ٱلَّذِيْنَ عَاهَدُكَ مِنْهُمْ ثُمُّ يَنْقُفُونَ عَهْدُ هِنْ كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمُ لَا يَتَّقُونَ ﴿ فَالِّمَا

بہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ اپنے عبد کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اور وہ نہیں ڈرتے۔ سو اگر

تَثْقَفَتُهُ مْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُ مْ لَعَلَّهُ مْ يَذَّكُونَ وَإِمَّا

آپ ان کو جنگ میں پالیں تو ان کے ذریعہ ان لوگول کو منتشر کر دیجئے جو ان کے پیچھے ہیں تا کہ اُن کو عبرت حاصل ہو اور اگر

تَنَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَاشِنْ البُهِمْ عَلَى سَوَآوْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

آپ کوئ قوم سے خیانت کااندیشہ ہوتو اُن سے جوعهدآپ نے کیا ہوہ انکی طرف مجینک دیجئے تاکدہ ادرآپ برابر ہوجائیں بےشک اللہ خیانت کرنے والوں کو

الْنَالِبِينَ فَ

دوست نبيس ركهتا

## کا فرلوگ معاہدہ کے بعد غدر کرتے ہیں انہیں عبرت ناک سزادو

اى كوفرمايا تُورِينُونُ عُهْدَ هُمْ فِي كُلُّ مَرَّةٍ ( پھر ہر مرتبدا پنے عہد كوتو ڑوالتے ہیں ) وَهُمُ لِا يَتَقَوْنَ اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے اور عہد شكنى كى بدنا می سے بھی نہیں جےتا۔

پھرفرمایا: فَافَا اَتَثْقَفَتُهُ مُونِ الْسُرْبِ فَشَرِ وَ بِعِی اِن کِ الله اِن کِ اَلْهَا اَتُثَقَفَتُهُ مُونِ الله وَ الله وَالله وَالله

اہل ایمان کو غدر اور خیاشت کی اچارت مہیں: الل ایمان کو بھی نقفِ عہدی ضرورت پیش آجاتی ہے اور یہ جب ہوتا ہے جب وشن سے خطرہ ہو کہ وہ اپنا عہد تو ڈنے والا ہے اگر ہم نے اپنے عہدی پاسداری کی اور انہوں نے اپنا عہد تو ڈویا اور اچا تک غفلت میں انہوں نے حملہ کر دیا تو ہمیں تکلیف پنچے گی ۔ ایسے موقعہ پر طریق کاریہ ہے کہ خودان پر غفلت میں حملہ نہ کریں ۔ ہاں ایسا کریں کہ پہلے اعلان کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ ہمار اتمہار اجومعاہدہ تھا ہم اُسے ختم کر رہے ہیں۔ ای کوفر مایا۔ وُلِمَا اَتُحَافَیٰ مِنْ قَوْمِ خِیانَةٌ فَالْنَهِ نُو الْدِیْ اُلْدِیْ فِرْ عَلَیْ سَوَا آئے۔

اوراگرآپ کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہوتو جوعبدآپ نے اُن سے کیا ہوہ انٹی طرف کھینک دیجے تا کہ آپ اور اور اس بات کے جانے میں برابر ہوجا کیں کہ اُب معاہدہ باتی نہیں رہا۔ اگر معاہدہ کیا اور ان کا معاہدہ واپس نہ کیا اور معاہدہ نتم کرنے کی اطلاع کے بغیراُن پر حملہ کردیا تو بیفدرہوگا اور خیانت ہوگی جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اس کو فرمایا آن اللہ کا کیکھٹر اُن آپنین کے بغیراُن پر حملہ کردیا تو بیف خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا) ہوسکتا تھا کہ بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ چونکہ دشن دشن من کے جھے جو در نہیں کہ اپنا عہدتو ٹر دے۔ اس لئے ہم اپنی حفاظت کے لئے پہلے حملہ کردیں تو ہماری حفاظت ہوجائے گی۔ اس خیال کو دفع کرنے کے لئے یہ تھے جت فرمائی کہ گوکا فر تہمارے دشن ہیں گئی ور نہیں اگرائن سے جمدی خلاف ورزی جائز ہیں اگرائن سے جمدی خلاف ورزی کا خراجت کی اور ان جائز ہوگیا۔ سجان اللہ عہدی پاسداری کا شریعت کا ڈر ہے تو تم پہلے آئیس بتا دو کہ ہمارا عبرختم ہے اس کے بعد تہمیں جملہ کرنا جائز ہوگیا۔ سجان اللہ عہدی پاسداری کا شریعت اسلامیہ میں کتنا اہمام ہے۔ اس کورسول اللہ علی تھے نے ارشاد فر بایا کہ جس میں چار چیزیں ہوں گی وہ خالص منا فتی ہوگا۔ اوران چار میں سے جس میں ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کا ایک حصد مانا جائے گا۔ جب تک اُسے چھوڑ نہ دے۔ اوران چار میں سے جس میں ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کا ایک حصد مانا جائے گا۔ جب تک اُسے چھوڑ نہ دے۔ اوران چار میں سے جس میں ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کا ایک حصد مانا جائے گا۔ جب تک اُسے چھوڑ نہ دے۔

- ا- جباس كے ياس امانت ركى جائے تو خيانت كرے۔
  - ٧- اورجب بات كرية جموث بولي
  - ۳- اورجب معامده کرے تو دهو کردے-
- ٧- اورجب جھڑا کرے تو گالیاں کے۔ (رواہ ابخاری ص ا ٢٥)

ہرمسلمان کومعاہدہ کی پاسداری لازم ہے حکومت سے معاہدہ ہو یاکسی جماعت سے یاکسی فردسے اس کی خلاف ورزی حرام ہے۔

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین شخصوں پر میں دعوی کرنے والا ہوں ایک وہ شخص جس نے میرانام لے کرعہد کیا پھرائس نے غدر کیا۔اور ایک وہ شخص جس نے کسی آزادکو ج دیا اور اسکی قیت کھا گیا' اور ایک وہ آدی جس نے کسی مزدور کوکام پرلگایا اس سے پورالے لیا اور اسکی مزدوری نہ دی۔(رواہ البخاری ۲۰۳۳ ج))

نیزرسول اکرم ملفظ کا ارشاد ہے من قتل معاهدا لم یوح رائحة الجنة بس نے کی عہدوالے والی کردیا جنت کی خوشبو ( بھی ) نہو تکھے گا۔ ( صحیح بخاری ص ۲۲۸ جنت کی خوشبو ( بھی ) نہو تکھے گا۔ ( صحیح بخاری ص ۲۲۸ جنت کی خوشبو ( بھی ) نہو تکھے گا۔ ( صحیح بخاری ص ۲۲۸ جنت کی خوشبو ( بھی )

فا مکرہ: اگر دوسرافریق معاہدہ کی خلاف ورزی کردے اور پیۃ چل جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے۔ مثلاً وہ مسلمانوں پرجملہ کردیں بااورکوئی الیی خلاف ورزی کردیں جس سے معاہدہ ٹوٹ جاتا ہوتو پھرا پی طرف سے عہدتو ڑنے کی اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب اپنی طرف سے عہدتو ڑتا ہواوراُن کواس کی اطلاع دینی ہوتو اُن کے ہر ہر فرد کو اطلاع دینا ضروری نہیں جب اُن کے صاحبِ اقتدار کو تقض عہد کی اطلاع دے دی اور اتنی مدت گزرگئی کہ وہ اس وقت میں اسینے اطراف میں خبر پہنچا سکتا تھا تو یہ کا فی ہے۔ (ذکر صاحب العد ایۃ باب الموادعة ومن بجوز امانہ)

ولا يحسكن الزين كف واسبقوا الته فرلا يعجزون واعدواله قالهم قاالت طعم المستطعة الديم المنطعة المستطعة المريد المرين كدوه آكر بره كري لكد وه الالمين كريس كراوران كرمقابله ك لئ تارى كرو

مِنْ قُولَةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُون بِم عَدُواللهِ وَعَدُوكُمُ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ

جو کچھتم سے ہو سکے قوت سے بھی اور پلے ہوئے گھوڑوں سے بھی اس کے ذریعہ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور اُن لوگوں کو

كِتَعُلَمُونَهُ مُرَّالِلُهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوتَ

جو ان کے علاوہ ہیں ڈراتے رہوئم ان کونہیں جانے اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور جو بھی کوئی چیزتم اللہ کی راہ میں خرج کرو گے

النِّحُمُ وَأَنْتُمُ لَا تُظْلَبُونَ ٥

وهمهين بورابوراد يدوياجائ كاادرتم يظلم ندكياجائكا

## وشمنول سےمقابلہ کے لئے سامان حرب تیار رکھواور انہیں ڈراتے رہو

قصف میں: ان آیات میں اوّل تو کافروں کو تنبی فرمائی کہ یکفار جو جنگ کے موقعہ پرنج کرنکل گئے مقتول بھی نہ ہوئے اور قید میں بھی نہ آئے یہ لوگ یہ نہ بھی کہ ہم ہمیشہ کے لئے محفوظ ہوگئے اور نج نظیاتو کا میاب ہوگئے۔اور اس کی وجہ یہ ہمیں قتی طور پرنج جانا مستقل بچاؤ نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالی کی گرفت سے باہر نہیں ہیں وہ اسے عاجر نہیں کر سکتے وہ چاہے گا تو دنیا میں بھی انہیں عقوبت میں بتلا فرمائے گا اور آخرت میں تو بہر حال ہر کا فرکے لئے سخت سز اہے جس کا بیان قر آن مجید میں باربار کیا گیا ہے۔

اس کے بعد مسلمانوں کو تھم دیا کہ تم ہے جو بھی پھے ہوسکے دشمنوں سے اڑنے اوران کا دفاع کرنے کے لئے ہر طرح کی قوت تیار رکھو۔ لفظ مَا استطعنتُم بہت عام ہے ہرز مانہ کی ضرورت کے مطابق تیاری کرنے کو شامل ہے اور مِن قُوَّةِ بھی تکرہ ہے یہ بھی تکرہ ہے یہ بھی تکرہ ہے یہ بھی عام ہے اور ہو تم کی تو ت جمع کرنے کو اس کا عموم شامل ہے جس طرح کے تھے یاروں کی جس ز مانے میں ضرورت ہوان سب کا بنانا فراہم کرنا اور دوسری ہر طرح کی تو تیں اتحاد وا تفاق اور باہمی مشورہ۔ بیسب لفظ من قُوَةً مِن فَوَةً فرمایا داخل ہیں۔ نیز مِن دِباطِ الْعَعَیٰلِ فرما کر بلے ہوئے گھوڑے تیار کھنے کا بھی تھم فرمایا آیت بالا میں جو مِن فَوَةً فرمایا

انوار البيان جلدجهارم

كه جهال تك ممكن مو مرطرح كي قوت تيار كرواسكي تفير فرمات موئ رسول الله علي في فرمايا ألا إنَّ الْفُوةَ الرَّمْيُ. الآ إنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. اللَّه إنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. لين قوت تير كينكناب- تين باراييابى فرمايا (رواه سلم ص١٣١٥) اور تیر چینکنے کی قوت اس لئے فرمایا کہ اس میں دور سے دشمن پر جملہ کیا جاسکتا ہے۔ دوبدوسا منے آجا کیں تو تلوار ہی سے لڑنا پڑیگا اور دور سے مقابلہ موتو دور ہی سے تیراندازی کر کے دشمن کو پسپا کیا جاسکتا ہے اس لئے غزوہ بدر کے موقعہ پر رسول الله علي في حضرات صحابه سے فرمایا كه جب وشمن تمهار عقریب آجا كيس تو تير مارنا اورائ تيروں كو حفاظت سے ركهنا\_(رواه البخاري ص ١٤٥)

مطلب میہ کہ جب دہمن دور ہے تو اپنے تیروں کو پھینک کرضائع نہ کرو کیونکہ وہ زمین میں گر جا کیں گے۔ جب و من اتنا قریب آجائے کدان کو تیرلگ سکے تو اُن پر تیروں کی بوچھاڑ کر دور ہامسکا تکوارے قبال کرنے کا توجب بالکل ساہنے آ جائیں تو پھرجم کرتلوار کے ذریعہ جنگ کی جائے۔

#### اً لَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ كَاعْمُوم دور حاضر كے بمول كو بھى شامل ب

آنخضرت سرورعا لم علي في في الا إن القوة الرمى فرمايا اورلفظ رى كامفعول ذكرنبيس كياس من اسطرف اشاره ہے کہ چیننے کی جب بھی کوئی چیز ایجاد ہو جائے وہ سب قوت کے مفہوم میں داخل ہوگی اور مسلمانوں کواس کے حاصل كرنے كا اہتمام كرنا بھى لا زم ہوگا۔ جديد ہتھيار ميزائل بم سب اى عوم بين داخل ہيں مسلمانوں پر لازم ہے كہ مجكم وَأَعِدُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَمِرْ مَ كَ جِدِيدِ مِتْهِ إِنَّارِ كُلِّينِ اورخود بنا ئين فرورت يزية ووسرول سي بهي خريد سكتے میں کیکن صرف خریداری ہی پرموقوف ندر تھیں آ جکل تو جدید اسلحہ بنانے والے اہل کفر ہی ہیں۔ اور کفر ملت واحدہ ہے۔وہ کا فروں کو پہلے دیں گے اور زیادہ دیں گے اور مسلمانوں کواگر جا ہیں گے تو تھوڑے ہتھیار دیں گے اور قبت بہت زیادہ لیں گے۔مسلمانوں کی میکٹی بڑی غفلت ہے کہ اہل کفرے ہتھیارخریدتے ہیں اورخو زنبیں بناتے اور اہل كفركواييغ او پرمسلط كرركها ب وه مجوركرت بين كهتم كيابنار به موجمين دكھاؤ۔ اس كامعنى يہ ب كما بي حيثيت كيريكى نہیں 'یہ بہت بڑی بھول ہے۔اسلام نے برتر ہو کرزندہ رہنا بتایا ہے۔ کا فروں کے سامنے جھکنے اور انہیں اپناراز دار بنانے کی اجازت نہیں دی۔ اپنی قوت تیار رکھنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا: تُروبُون بہ عَدُو اللووَعَدُوكُمُ الل ذر بعيتم الله ك دشمنول كواوراي دشمنول كوفررات رمو) جب طاقت موگئ اور دشمنول كواس كى خرمو گي تو وه تم سے ڈرتے رہیں گے اور حلرآ در ہونے کی ہمت ند کریں گے۔

وَاحْدِيْنَ مِنْ دُوْكِمْ وَفُرِهِ إِياس كم بارے ميں حضرت عابداور حضرت قاده نے فر مايا كماس سے يبودكا قبيله موقريظه مراد ہاور عرت حس نے فرمایا کماس سے منافقین مرادین جوسلمانوں میں فل جل کررہتے ہیں اور اندر سے دہمن ہیں ان کوتمهاری طاقت کا پید بوگا تو خود بھی ڈریں کے اور دوسرول کوبھی جملہ کرنے کی وعوت نددیں گے۔اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کداس سے فارس اور روم کے کافر مراد ہیں۔جن سے نزول قرآن کے وقت تک مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ بعد میں حضرات صحاب نے ان کوشکست دی اور اُن کے مما لک فتح کئے۔ اُلا تعلمون فقر الله معلم فقر میں اس طرف اشارہ ہے پھراللد کی راہ میں مال خرج کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشادفر مایا۔

وَمَا اَنْنُوعُوْا مِن شَيْءٍ فِي سَدِيلِ اللهِ يُوكَ النَّهُ وَاَنْتُمْ لَاتُطْلَبُوْنَ - (اور جو يَحْرَجُ كَن الله كَا راه مِن حَرْجَ كرو تهميں اس كا پورا پورا بدلد ديا جائے گا اور تم برظلم نہ ہوگا ) يعنی ايسانہ ہوگا كر اُو اب ضائع كرديا جائے - چونكہ ہتھيا رتيا ركر نے مِن مال حَرْجَ ہوتا ہے اور گھوڑ ہے پالنے مِن بھی خرچہ كرنا پڑتا ہے اور جہاد مِن شريك ہونے كے لئے بھی مال كی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ہتھيا روں كی تيارى كا تھم دينے كے ساتھ ہى يہ بھی ارشا دفر مايا كہ جو بھی كھا الله كى راه مِن خرج كروگے اس سب كا پورا يورا اجريا وَگے۔

وَإِنْ جَنْعُوْ الِلسَّالِمِ فَاجْنَةِ لَهَا وَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّعِيْعُ الْعَلِيمُ و

اورا گروہ لوگ صلح کے لئے مائل ہوجا کیں تو آپ بھی اس کے لئے مائل ہوجا کیں۔اوراللہ پر بھروسہ بیجئے۔ بیٹک وہ سننے والا جانے والا ب

وَإِنْ يُرِيْدُوْ اَنْ يَحْدُكُ فُوكَ فَإِنَّ حَسُبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آيَّدُكَ بِنَصْرِهِ

اور اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بیشک اللہ آپ کو کافی ہے اللہ وہی ہے جس نے اپنی مدد کے ساتھ

وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لِوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا

اور اہل ایمان کے ساتھ آپ کوقوت دی اور اُن کے دلول میں اُلفت پیدا فر مائی۔اگر آپ سب پچھٹر چ کردیتے جوز مین میں ہے

مَّا ٱلَّذَى بَيْنَ قُلُوبِهِ مُرْوَلِكِنَ اللهَ ٱلَّفَ بَيْنَهُمُ النَّهُ عَزِيْزٌ كَلِيْمُ ﴿ إِنَّا مُنَا النَّبِيُّ

تب بھى آ بان كودول ميں ألفت بيدانبيس كرسكة تضاورليكن الله في أن كورميان الفت بيدا فرماني بشك وه غلبوالا بات في

حَسُبُكَ اللهُ وَمَنِ البَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥

آپ کواللدگافی ہےاوروہ موس بندے جنہوں نے آپ کا اتباع کیا۔

# وشمن کے برآ مادہ ہوں تو صلح کی جاسکتی ہے

قصف میں: اس سے پہلی آیات میں جہاد کے لئے سامان تیار کرنے کا تھم تھااور تقضِ عہد کے سلسلہ میں بعض ہدایات دی تھیں۔ ان آیات میں اول تو یہ فرمایا کہ دشمن اگر صلح کی طرف جھیں تو آپ بھی جھک جا نمیں۔ بیام وجو لی نہیں ہے موقع مصلحت ہوتو صلح کی جاسکتی ہے۔ جنگ کرنا مقاصد میں مصلحت ہوتو صلح کی جاسکتی ہے۔ جنگ کرنا مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اگر اس میں دار الاسلام اور اہال اسلام کی مصلحت ہوتو صلح کی جاسکتی ہے۔ جنگ کرنا مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اگر سلے ہے کام چلا ہوتا ہوتو صلح کا لیے قائدہ بھی ہوگا کہ وہ لوگ اس کی بنیاد پر ملیں جلیں گے تو آپ س میں ایک دوسرے کے ملک میں آنا جانا ہوگا۔ اس سے اہل کفر مسلمانوں کے اخلاق واعمال سے اذان اور نماز سے متاثر ہوں گے اور اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ مسلمانوں کے اخلاق واعمال سے اذان ورنماز سے متاثر ہوں گے اور اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ بعض اکا برنے فرمایا ہے کہ لفظ وَ اِنْ جَنَحُونَ اللہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان خود سے کمکے کی پیش کش نہ کریں۔

اوروه لوگ پیش کش کرین توصلح کرلین مصاحب مدار کھتے ہیں۔

پر فرمایا: وَإِنْ يُورِيُكُو اَنْ يَعَدُّنُ عُولِكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ الدوراكرورة پودهوكردين كاذربعد بنائين توالله آپكى مدك كئة كافى جان كامكروفريب اور جالبازى سبخاك مين ل جائك كارالله تعالى آپكوفل في سبفر مائكا۔

پھر فرمایا: هُوَالَدِنِیَ اَیِّدُکُو بِنَصْرِمِ وَبِالْدُوْمِیْنَ الله وہی ہے جس نے اپی مدد کے ذریعہ آپ کو قوت عطا فرمائی۔ (جس میں فرشتوں کا غیبی امداد کرنا بھی شامل ہے) اور اس نے مسلمانوں کے ذریعہ بھی آپ کو قوت دی اور مسلمانوں کا لشکر آپ کے ساتھ رہا جنہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کی۔

## وشمن کی دوگنی تعداد ہوتب بھی راہ فراراختیار کرناجا ئزنہیں

قضسيو: ان آيات ميں اول تورسول الله علي كا كو كھم فر مايا كرآپ مونين كوجهاد كى ترغيب دير ـ آپ جهاد كى ترغيب دي ت دية تقاوراس كے منافع بتاتے تھے جس ميں سب سے بڑى چيز الله تعالى كى رضامندى ہے آپ كى ترغيب اور تحريض پر حضرات صحابہ خوب ثابت قدى كے ساتھ لڑتے تھے اور جانيں ديتے تھے۔ اس كے بعد فر مايا كہ سلمانوں ميں سے اگر ہيں آدميوں كى تعداد ہوگى اور وہ ثابت قدى كے ساتھ جم كراؤيں گے تو ا پے مقابل کافروں کے دوسوافراد پر غالب آئیں گے اور اگر سومسلمان ہوں گے تو وہ ایک ہزار کافروں پر غالب ہوں گے۔ یہ اللہ تعالی کا وعدہ بھی تھا اور اس وعدہ بیں یہ تھم بھی مضمر ہے کہ مسلمان اپنے سے دس گنا تعداد کے مقابلہ بیں راوفرار اختیار نہ کریں اور جم کرازیں۔ جب اللہ تعالی کی طرف سے دس گنا تعداد کے مقابلہ بیں غلبہ پانے کا وعدہ ہو گیا تو اب راو فرار اختیار کرنے کا کوئی موقع ندر ہا۔

صاحب روح المعانى صاحب و المس كلصة بير - شوط فى معنى الامر بمصابرة الواحد العشرة والموعد بانهم إن صبروا غلبوا بعون الله و تائيده فالجملة خبرية لفظاً انشائية معنى - (يهال عن كافرول كم مقابله من كافرول كا

یہ جوفر مایا: بِاَنْهُ مُوَفَرُهُ اِیفَقَهُونَ ۔اس میں یہ بتایا کہ کافراس وجہ سے مغلوب ہوں گے کہ وہ بمجھ نیس رکھتے اللہ کواور آخرت کے دن کونیس جانتے وہ تواب کے لئے اور اللہ تعالی کا تھم ماننے کے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے نہیں لڑتے اُن کا لڑتا حمیت جا بلیہ اور شیطان کے اجباع کی وجہ سے ہے بخلاف اہل ایمان کے کہ وہ اللہ کی رضا کے لئے اور اس کا بول بالا کرنے کے لئے لڑتے ہیں۔ لامحالہ وہ غالب ہوں گے اور کا فر مغلوب ہوں گے۔ (کذاف سرہ صاحب الروح)

اس کے بعد فرمایا: النی حقف الله عَنگهٔ و علیم آن فینگهٔ ضعفاً اس کا سب بزول بتاتے ہوئے حضرت امام بخاری فی صلح کے دس کے ۲۷ تا معضرت ابن عباس رضی الله عنها سے قبل کیا ہے کہ جب پہلی آیت ان بیکٹ و فیکٹر عشر و و کی معلوم ہوئی کہ دشمن کے افراد دس سے ہوں تب بھی ان کے مقابلہ سے داہ فراد کرنے کی اجازت نہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے تخفیف فرمادی اور دس سے افراد سے مقابلہ کرنے کا جو تھم دیا گیا تھا اسکے بجائے ہے تھم دے دیا کہ سوافراد دوسو کے مقابلہ میں راہ فرار افتیار نہ کریں (یعنی دوئی جماعت کے مقابلہ سے داہ فراد افتیار کرناممنوع ہوگیا) حضرت ابن عباس نے بیمی فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے تخفیف فرمادی اور در افزاد اختیار کرنا ممنوع ہوگیا) حضرت ابن عباس نے بیمی فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے تخفیف فرمادی اور در افزاد افزاد کے مقابلہ میں لانے کا جو تھم تھا اس کے بجائے اپنے سے دوئی جماعت سے لانے کا تھم دے دیا اور داہ فرادا فتیار کرنے سے منع فرما دیا تو ای قدران کے مبر میں سے کی فرمادی۔

بعض حفرات نے عَلِمُ آنَ فِیکُوْفَعُفًا کا پیمطلب بتایا ہے کہ عہداول میں حفرات صحابۃ اگرچ عدد میں تھوڑے سے لیکن توکل علی اللہ ان میں بہت زیادہ تھا۔ لہذا دس گئی جماعت سے بھی ثبات قدمی کے ساتھ لڑ کتے ہتے بعد میں مسلمانوں کی کثرت ہوگئ تو ان بعد کے آنے والے مسلمانوں میں صبر واستقامت کی وہ شان نہیں تھی جو اُن سے پہلے والوں میں تھی اور پچھ کثرت پر بھی اعتاد ہوگیا۔ لہذا ضعف کی شان پیدا ہوگئی۔ اللہ جل شائد نے دس گناا فراد کے مقابلہ کے دوگنا افراد سے مقابلہ کا حکم دے دیا اور ان کے مقابلہ سے راہ فرار اختیار کرنے کی ممانعت فرما دی۔ پیخفیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ ای سورت کے دوسرے رکوع میں الکا مُصَّرِّتُ اللّٰ اِنْ اَنْ اَلٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰہِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰ

کی مدوفر مائی۔فارس اور روم کے جہادوں میں بھاری تعداد میں دشن سامنے آئے اور مسلمانوں کی تعداد کم ہونے پر بھی وشمنان دین کوشکست ہوئی جس کے واقعات تاریخ میں فدکور ہیں۔

آیت کے ختم پرفر مایا و الله مستم الطب برین اس میں بی بنادیا کہ طاعت پر جنے والوں اور معصیت ترک کرنے والوں کا الله مستم پینی وہ ان کی مد فرمائے گا۔ لہذا مون بندوں کو طاعات کی پابندی اور معاصی سے ہمیشہ اجتناب لازم ہے تاکہ الله تعالیٰ کی مد شامل حال ہوا ور میدان جنگ میں بھی ثبات قدمی کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں الله تعالیٰ کی مد دولانے کا ذریعہ ہیں۔ ثبات قدمی کا آیت میں دوجگہ تذکرہ فرمایا ہے عشرون کے ساتھ صابو ون فرمایا۔
فرمایا اور ما فلہ کے ساتھ صابوۃ فرمایا۔

مَاكُانَ لِنَجِيّ اَنْ يَكُونَ لِهُ اَسْرَى حَتَّى يُنْجُنَ فِي الْاَرْضُ تُرِيدُونَ عَرَضَ نی کی شان کے لاکٹ نیں کہ ان کے پاس قیدی موجود رہیں جب تک کہ وہ ذیبن میں اچھی طرح خون رہزی فہ کرنے کا اللّٰہ اللّٰہ نیکا تُحکیدی اللّٰہ کی فور ترجیدی الله الله کی الله کی الله کی فور ترجیدی الله الله کی فور ترجیدی الله کی الله کی فور ترجیدی الله الله کی فور ترجیدی الله کی الله کی الله کی والله الله کی الله کی الله کی والله میریان ہے الله الله کی الله کی الله کی والله میریان ہے الله کا دور الله ہے ڈرو۔ بیک الله کی والله میریان ہے الله کا دور الله ہے ڈرو۔ بیک الله کی والله میریان ہے دور الله ہے ڈرو۔ بیک الله کی الله کی والله میریان ہے دور الله ہے ڈرو۔ بیک الله کی والله میریان ہے دور الله ہے ڈرو۔ بیک الله کی والله میریان ہے دور الله ہور الله ہور الله ہور الله کی دور الله ہور الله کی دور الله کی الله کی والله میریان کے دور الله ہور الله ہور الله کی دور الله کی الله کی دور الله کی الله کی دور الله کی الله کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی

### بدر کے قید بول سے فدیہ لینے پرعتاب

قصف بین : پہلے ذکر ہوچکا ہے کہ غزوہ بدر میں سرکا فرمارے گئے اور سرکا فروں کوقید کر کے مدینہ منورہ لایا گیا۔ اب
یہ سوال پیدا ہوا کہ ان قید یوں کیساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ مشورہ میں جب بات آئی تو حضرت ابو بکر صدین ٹے ناپئی رائے
پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یارسول اللہ! بیآ پ کی قوم کے افراد ہیں اور دشتہ دار بھی ہیں ان کوزندہ رہ جے ۔ اُمید
ہے کہ اللہ تعالی ان کو اسلام قبول کرنے کی تو فیق عطافر مائے گا۔ اور اس وقت ان سے فدید لے لیا جائے بعنی ان کی جانوں
کے بدلہ میں مال لے کران کو چھوڑ دیا جائے اور حضرت عرض کیا یارسول اللہ! ان کو گوں نے آپ کو چھلا یا شہر مکہ سے
نگلنے پر مجبور کیا۔ اجازت دیجئے کہ ہم آئی گردنیں مار دیں اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کوئی
الی جگد دیکھئے۔ جہاں خوب زیادہ ککڑیاں ہوں آئیس اس میں داخل کر کے آگ سے جلا دیا جائے۔ رسول اللہ علی ہے فاموشی احتیار فرمائی۔ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے حتاب نازل ہوا۔ جواو پر پہلی فاموشی احتیار فرمائی۔ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے حتاب نازل ہوا۔ جواو پر پہلی فاموشی احتیار فرمائی۔ اس کی اس خوب نے اور کو تعیار فرمائی۔ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے حتاب نازل ہوا۔ جواو پر پہلی فاموشی احتیار فرمائی۔ اس کی احتیار فرمائی۔ اس کی اللہ تعالی کی طرف سے حتاب نازل ہوا۔ جواو پر پہلی فاموشی احتیار فرمائی۔ اس کی احتیار فرمائی۔ اس کی اللہ تعالی کی طرف سے حتاب نازل ہوا۔ جواو پر پہلی فی میں دو احتیار فرمائی۔ اس کی استحدار کی استحدار کی استحدار کی دور پر پہلی فی میں دور کی دور کو کو کی دور کی دیس کی دور کی دیں کی دور کی دو

دوآ یتوں میں ذکور ہے حضرت عرص نے فرمایا کہ اگلے دن جب میں حاضر ہوا تھا تو رسول اللہ علی اور اَبو بکر ہیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے بتائے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رور ہے ہیں؟ مجھے رونے کا سبب معلوم ہوجائے تو میں بھی رونے لگوں اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا کر آپ کی موافقت کرلوں۔ آپ نے ارشا دفر مایا کہ میں اس وجہ سے رور ماہوں کہ فدید لینے کی لوگوں نے جورائے دی تھی اُس رائے کے اختیار کرنے پر مجھے اس قریب والے درخت سے وَرے عذاب آتا ہوا معلوم ہور ہاہے۔ (معالم النزیل)

نہ کورہ قید یوں کو مال کے کرچھوڑنے کا جو فیصلہ کر لیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کو یہ بات نا پیندتھی۔ اس لئے عماب نازل فرمایا پھر عذا ب کوروک لیا اوراس مال کو لینے اور کھانے کی اجازت دے دی اول تو یے فرمایا کہ یہ بی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور انہیں چھوڑ دیا جائے بلکہ خونریزی کرنی چاہئے تا کہ کفار کی شوکت بالکل ٹوٹ جائے اور مسلمانوں پر جملہ آور ہونے کی سکت ان میں باقی نہ رہے جن حضرات نے مال لینے کی رائے دی تھی ان کے سامنے ایک مصلحت تو بیتھی کہ امید ہے یہ لوگ مسلمانوں کو حاجت اور ضرورت ہے مال لی جائے گاتو مسلمانوں کو کافروں کے مقابلہ میں قوت پہنی جائے گی۔ اس مال لینے کے جذبہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا: توری کو کافروں کے مقابلہ میں قوت پہنی جائے گی۔ اس مال لینے کے جذبہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے اور ارشاد فرمایا: توری کو کافروں کے مقابلہ میں قوت پہنی جائے گی۔ اس مال لینے کے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم آتر خرت کے طالب بن تمہیں آخرت میں اُجوراور ٹھرات ملیں۔ کافرقیدیوں کو لک کرنے میں کفری مغلوبیت تھی جواور زیادہ اسلام کے پھیلئے کا ذریعہ ہے جیسے جیسے مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام پھیلے گا مسلمانوں کی مقلوبیت تھی جواور زیادہ اسلام کے کھیلئے کا ذریعہ ہے جیسے جیسے مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کیا گا مسلمانوں کی آتر خرت ایکی کی خورت کے مقابلہ کو کا میں کا فروں اسلام کی کھیلئے گا ذریعہ ہے جیسے جیسے مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کی کھیلے گا مسلمانوں کی کہنے کہ کی کا وردر جات بلندہوں گے۔

وَاللهُ عَنِيدٌ حَكِيمٌ (اورالله زبردست ہے حکمت والا ہے) اس نے آم کو کا فروں پرغلبردیا۔ اس کے بعد بھی غلبہ دے گا اورا پی حکمت کے موافق جب چاہے گا تہمیں مالا مال فرمائے گا۔ اس وقت ذرای دیر محسوں کر کے جوفد سے لینے پر اُثر آئے بہنا لیندیدہ ہے۔

اس کے بعد فرمایا: گولاکے نئی الله سبق کہ ایک فرین آگئ آگئ آگئ آگئ آگئی ایک عظمیٰ اس کے بعد فرمایا: کولاکے نئی اس کے بعد مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جو پھٹم نے لیا ہماں کے بارے بیس تم کو بڑا عذاب بڑنے جاتا ) اس نوشتہ ہے کیا مراد ہماں کے بارے میں حضرات مضرین نے حضرات صحابہ اور تابعین کے متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے بیمراد ہم کہ اللہ جل شاف نے اُم الکتاب میں چونکہ یہ لکھ دیا تھا کہ مال غیمت امت سلمہ کے لئے حلال ہوں گے جاس کے میں قید یوں سے فدیہ لین بھی شامل ہے ) اس لئے اللہ تعالی نے عذاب روک لیا۔ مضرابن کثیر نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسود اور حضرت سعید بن جمیر اور حضرت عطاقہ اور حضرت سعید بن جمیر اور حضرت ابن گا ور حضرت ابن کم سے بیات اور حضرت المحالی عباس اور میں ہوگئ تعالی کی طرف سے یہ بات کھی ہوئی نہ ہوتی کہ جب تک کی قوم کے لئے بطور امر و نہی واضح طور پر فدیہ لینے کی ممانعت بیان نہ ہو جائے اس وقت تک عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نہ ہوگا تو عذاب لئے بطور امر و نہی واضح طور پر فدیہ لینے کی ممانعت بیان نہ ہو جائے اس وقت تک عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نہ ہوگا تو عذاب آ جاتا۔ چونکہ واضح طور پر فدیہ لینے کی ممانعت بیان نہیں ہوئی تھی اس لئے عذاب روک دیا گیا۔ صاحب روح المحانی نے بھی اس دوک دیا گیا۔ صاحب روح المحانی نے باتا۔ چونکہ واضح طور پر فدیہ لینے کی ممانعت بیان نہیں ہوئی تھی اس لئے عذاب روک دیا گیا۔ صاحب روح المحانی نے بیا تا۔ چونکہ واضح طور پر فدیہ لینے کی ممانعت بیان نہیں ہوئی تھی اس کے عذاب روک دیا گیا۔ صاحب روح المحانی نے بیا تا۔ چونکہ واضح طور پر فدیہ لینے کی ممانعت بیان نہیں ہوئی تھی اس کے عذاب روک دیا گیا۔ صاحب روح المحانی نے بیان کی مدید سے ان پر عذاب نے بیان کی مدید سے ان بیان نہ ہو جائے اس میں مدین کی مدید سے ان پر عذاب نہ مور پر فدیہ لینے کی ممانعت بیان نہیں ہوئی تھی اس کی عذاب روک دیا گیا۔ صاحب روح المحانی نے بیان نہ بور کے مدید سے ان بیان نہ ہوئی کے مدید سے ان بیان نہ بور کی مدید سے ان بیان نہ بور کی مدید سے ان بیان نہ بور کیا گیا۔ صاحب کی تو بیان کی مدید سے ان بیان نہ بور کی مدید سے ان بیان کی مدید سے کی اس کی مدید سے کی مدید سے ان ب

قید بول کے احکام: اگر کافرقید میں آ جائیں تو امیر المؤمنین کوان کے بارے میں کن باتوں کا اختیار ہے۔ اس میں چارچیز وں کا ذکر آتا ہے۔ یہاں سورہ انفال میں قرکر نے اور فدید لینے کا ذکر ہے اور سورہ محمد میں مزید دوباتوں کا ذکر ہے (فَامًا مَنَّا ؟ بَعُدُ وَإِمَّا فِدَاءً)

احسان کر کے چھوڑ دینایا اپنے قیدیوں سے مبادلہ کر لینا یعنی اپنے قیدی لے کران کے قیدی چھوڑ دینا۔ ان چار چیزوں میں سے اب کس کس چیز کواختیار کرنے کی اجازت ہے اس میں حضرات فقہاء کرام نے پھیفصیل کھی ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کواختیار ہے۔ چاہے تو کافر قیدیوں کو آل کردے اور چاہے تو انہیں ذمی بنا کر دارالاسلام میں دکھ لے۔البتہ مشرکین میں جواالی عرب ہوں اور جومر تد ہوں ان کوذمی بنا کرنہیں رکھا جاسکتا۔

اب رہی میہ بات کہ آیا مسلمان قیدیوں کوچھڑانے کے لئے بطور مبادلہ کے کافر قیدیوں کوچھوڑ دیا جائے؟ تو حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا' اور حضرات صاحبین اور حضرت امام شافعیؒ نے فر مایا کہ ایسا کرنا درست ہے۔اور کا فرقیدیوں کو مال لے کرچھوڑ دینا جائز ہے پانہیں اس کے بارے میں حنفیہ کامشہور تول میہ ہے کہ بیرجائز نہیں ہے۔

البنة امام محدٌ نے سر بمیر میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی حاجت ہوتو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اور بالکل ہی بطور احسان کے چھوڑ دینا نہ قید یوں کا مبادلہ ہواور نہ مال لیا جائے اور نہ ڈی بنایا جائے حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ جائز مہیں۔ حضرت امام شافعی اس کو بھی جائز کہتے ہیں۔ علامہ ابو بکر جصاص احکام القرآن ص ۳۹۲ جسامی لکھتے ہیں کہ سورہ نہیں۔ حضرت امام شافعی اس کو بھی جائز کہتے ہیں۔ علامہ ابو بکر جسامی احکام القرآن میں جو میں جو میں اور فداء کی اجازت ہے اس کو سورہ براء و کی آیات مراء و سام کا فیٹ کو الدین کی کو ایسانی کی الدین کی الدین کو الدین کے الدین کا الدین کی کو الدین کی کو الدین کی کو کر کا الدین کی کو کر دیا۔ لہذا اب فیداء کی الدین کو کو کا کہ کو کو کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کہ کو کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ ک

اورمَن کی اجازت نبیس ری فوجب ان یکون الحکم المذکور فیها ناسخا للفداء المذکور فی غیرها اهر اس کی اجازت نبیس ری فوجب ان یکون الحکم المذکور فیها ناسخا للفداء المذکور فی غیرها اهر اس کے بعد فرمایا فکانواجتا غینه تُوکلاً کوچیا (سوکھاؤاس میں ہے جو تمہیں بطور فنیمت کی الله کیا حال پاکیزہ ہونے کی حالت میں) بدر کے قیدیوں سے فدیہ کی جوان کوچیوڑ دینے کا فیصلہ کردیا گیا تھا اس پر عماب تو ہوالیکن الله تعالی شائه نے اپنی میر پانی ہے اس مال کوحلال اور طیب قرار دے کرکھانے کی اجازت مرحمت فرمادی ۔ اور ساتھ ہی ہی فرمایا و الله کے الله کو الله کے الله کی اور کے میں میں کے بارے میں تم پر اس نے میارے میں تم پر میں اس نے میار سے کیا اس کے بارے میں تم پر حرفر ما دیا ۔ اور تمہارے لئے طال قرردے دیا۔

مفرابن کیرص۳۲۱ج۲ نے تکھا ہے۔ فیعند ذلک اخذوا من الاسادی الفداء جس کا مطلب یہ ہے کہ مال کینے کے فیصلے پرعماب ہواتھا پھر جب مال لینے کی اجازت دے دی گئ تو قید یوں سے مال وصول کرلیا گیا۔

اورمعالم النزيل مي يول الكصابيك

جب بہلی آیت نازل ہوئی تو جو پھے بطور فدیہ مال لے چکے تھے۔اس سے پر ہیز کرتے رہے جب آیت فَکُلُوُا مِسَّا غَنِهُنُهُ نازل ہوئی تو اس مال کو استعال کرلیا 'ہوسکتا ہے کہ پھے لوگوں سے پہلے مال لے لیا گیا ہو۔اورا قرب بہی ہے کیونکہ سب کے پاس اُس وقت اموال موجو زئیس تھے۔قید یوں میں حضور اقدس علی کے داما دابوالعاص بن الربیج اور آپ کے بچاعباس بن عبدالمطلب بھی تھے۔

آپ نے صحابہ سے اجازت لے کر ابوالعاص کوفد یہ لئے بغیر چھوڑ دیا اور ان سے فرمایا کہتم مکہ معظمہ پہنچ کر نہ نب کو بھیج دینا۔ (نہ نب آنخضرت علیہ کے کسب سے بڑی بٹی تھیں) آپ نے جب ہجرت فرمائی تھی تو وہ وہیں رہ گئی تھیں۔ اس لئے ان سے فرمایا کہ زینب کو تھیج دینا انہوں نے وعدہ کو پورا کیا اور حضرت نہ نب رضی اللہ عنہا کو تھیج دیا۔ اور پھر بعد میں خود بھی اسلام قبول کرلیا۔ کہ ما ذکرہ الحافظ ابن حجر فی الاصابة فی حرف العین. (جیسا کہ حافظ ابن حجر فی الاصابة فی حرف العین. (جیسا کہ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں حرف العین کے باب میں ذکر کیا گئے)

حضرت عباس مشركين ك نشكر مين آئے تھے اور بين اوقيہ سونا لے کر چلے تھے تا کہ اپنے ساتھوں کو کھلاتے پار بين (ايک اوقيہ چاليس درهم کا ہوتاتھا) اب ان کے پاس بين اوقيے رہ گئے تھے۔ وہ بين اوقيے صحابہ نے اُن سے مقام بدر ميں لے لئے تھے۔ جب قيد کر کے لائے گئے اور اُن سے سوال ہوا کہ فديد دوتو انہوں نے کہا کہ وہ جو بين اوقيے لے بين انہيں کو ميری جان کے فديہ مين لگالين آن مخضرت سرورِ عالم عليقة نے فرمايا کہ جو چزتم ہمارے مقابلہ مين خرچ کرنے کے لئے لئے کر آئے تھے وہ تمہارے حساب مين نہيں لگ سکتی۔ عباس نے يوں بھی کہا کہ يا رسول الله مين تو مسلمان تھا آپ نے فرمايا اگر تم مسلمان تھے تو الله تعالیٰ کو اس کا علم ہے اگر تم ہے ہوتو الله تعالیٰ کو اس کا علم ہے اگر تم ہے ہوتو الله تعالیٰ کو اس کا علم ہے اگر تم ہے ہوتو الله تعالیٰ کہ اس کا بدلہ دے دے گا۔ ہمارے نزد یک بطا ہرتم مقابلہ کرنے کے لئے جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ لہذا تم اپنی جان کا بھی فدید دو۔ اس کا بدلہ دونوں جھیوں نوفل بن حارث اور عقیل بن اُنی طالب اور اپنے حلیف عقبہ بن عمر و کا بھی فدید دو۔ عباس نے کہا کہ اے جگر تم جھے اس حال میں چھوڑ ناچا ہتے ہوکہ ذندگی بھر قریش سے بھیک مانگا کروں۔ میرے پاس عباس نے کہا کہ اے جگر تم جھے اس حال میں چھوڑ ناچا ہتے ہوکہ ذندگی بھر قریش سے بھیک مانگا کروں۔ میرے پاس عباس نے کہا کہ اے جگر تم جھے اس حال میں چھوڑ ناچا ہتے ہوکہ ذندگی بھر قریش سے بھیک مانگا کروں۔ میرے پاس

ا تنا مال نہیں ہے کہ اس قد رفد یہ دے سکوں۔ آپ نے فر ما یا وہ مال کہاں ہے جوتم نے اور تمہاری ہوی ام الفضل نے مل کر دفن کیا ہے۔ تم نے اپنی ہوی ہے کہا تھا کہ اگر میں اس خرمیں مقتول ہو گیا تو یہ مال میر ہے بیٹوں عبدان راور عبد اللہ اللہ اور فضل ہے کام آئے گا۔ عباس نے کہا اللہ کی قتم یا رسول اللہ اس بات کاعلم میر ہے اور اُم الفضل کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فر مایا کہ مجھے میر ہے دہ تعالی شاخ نے بتایا۔ اس برعباس کہنے گئے کہ میں گوائی و بتا ہوں کہ آپ سے جین اور وہ بات پھر دہرائی کہ وہ جو بیس اوقیہ میدان جنگ میں جمھ سے لئے لیا گیا ہے۔ وہ میر نے فدید کے حساب میں لگا لیا جائے۔ آپ نے فر مایا نہیں۔ وہ حساب میں نہیں لگ سکتا۔ وہ تو اللہ تعالی نے بمیں (بطور مال غنیمت کے ) عطافر ما یا ہے۔ لہذا عباس نے اپنا فدریہ بھی دیا اور اپنے دونوں بھیجوں کا بھی اور اپنے میں رابطور مال غنیمت کے ) عطافر ما یا ہے۔ لہذا عباس نے اپنا فدریہ بھی دیا اور اپنے دونوں بھیجوں کا بھی اور اپنے میں معالم الٹر بل ص ۲۵۳ میں ۲۲ میں ۲۵ میں ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۰ میں ۲۲ میں ۲۰ میں

حضرت عباس نے اپنااسلام تو فدیہ کے دن ہی ظاہر کر دیا تھالیکن اس وقت مکہ معظمہ چلے گئے تھے پھر مکہ معظمہ فتح ہونے سے بچھے پہلے جمرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ (کمافی الاصابة عرف العین)

فا كده: معالم النزيل ميں كھا ہے كہ ہرقيدى كافديه عاليس اوقية تھا اور ہراوقيه عاليس درهم كا ہوتا تھا اس طرح سے ہرقيدى كافديه سوله سودرہم ہوا۔اورروح المعانی ميں كھا ہے كہ ہرا يك قيدى كافديه سواوقيه تھا اوراس كے علاوہ اور بھى بعض اقوال ہيں۔

فا کدہ: چونکہ صحابہ کے مشورے سے یہ طے ہوگیا تھا کہ فدید کیکر چھوڑ دیاجائے اور جو ہال ان سے لیا گیا اس میں صحابہ کا بھی حصہ ہوگیا اس لئے رسول اللہ عظامی نے اس میں کی اپنے پرائے کی رہا بیت نمین قرمائی اپنے بچا عباس سے بھی فدید لیا اور اپنے دو بچاز او بھا ئیوں کا فدید بھی بچاسے وصول فر بایا۔ انہوں نے جو یہ کہا کہ میں مسلمان تھا (زبردی جنگ میں شرکی کرلیا گیا) تو اس کے جواب میں آپ نے صاف طور پر قرما دیا کہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے ہم تو فلا ہر پر قانون نا فذکر نے والے ہیں۔ تم خالفین کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوگر آئے تھے۔ قیدی ہوگئے ہم تو فلا ہر پر قانون نا فذکر نے والے ہیں۔ تم خالفین کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوگر آئے تھے۔ قیدی ہوگئے ہم خاری کی ہوگئے میں شامل ہوگر آئے تھے۔ قیدی ہوگئے میں می ہوگئے اور اپنے اجازت د بھی خاری میں مہاس کی جان کا بدلہ چھوڑ و یں۔ آپ نے فرمایا نہیں ایک درہم بھی نہ چھوڑ و اور اپنے داماد ابوالعاص ابن الربی کا جو فدیہ چھوڑ او ہ بھی حضرات صحابہ نے اجازت کے کرچھوڑ او م بھی حضرات صحابہ نے اجازت کے کرچھوڑ او م بھی حضرات صحابہ نے اجازت کے کرچھوڑ اور اپنے والے اور اپنے داماد ابوالعاص ابن الربی کا جو فدیہ جھوڑ او ہ بھی حضرات صحابہ نے اجازت کے کرچھوڑ اور آئے جان اور اپنے اور اپنے اور اپنے بوائے کا ایک خود ہے ہوٹ اور اپنے جان اور اپنے لوگ قانون سے بالاتر سوال آتا ہے تو بی قانون خود کے ہوتا ہے اور اپنے جان اور اپنے لوگ قانون سے بالاتر ہوتے ہیں۔ یہ سالم کے طریقے کے خلاف ہے۔

يَالَيُّهُا النَّبِيُ قُلْ لِمِنْ فِيْ آيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوْلِكُمْ اے بی جو تیدی آپ کے تبنہ میں بین ان سے فرا دیجے کہ اگر اللہ کو تہارے واس میں

## خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِتَا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ مَحِيْمُ

ا بمان معلوم ہوگا تو جو کچھتم سے لیا گیا ہے اس سے بہترتم کوعطا فرما دے گا اورتم کو بخش دے گا اور اللہ بخشے والا مہر بان ہے۔

وَإِنْ يُرِيْدُوْ إِخِيَانَتُكَ فَقَلْ خَانُوا اللهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللهُ

اور اگروہ لوگ آپ کی خیانت کا ارادہ کریں سووہ اس سے پہلے اللہ کی خیانت کر بچکے ہیں چھر اللہ نے ان پر قابو دے دیا۔ اور اللہ

#### عَلِيْمُ حَكِيْمُ ۞

جانے والا ہے حکمت والا ہے

#### بدر کے قید بول سے اللہ تعالی کا وعدہ

إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُوا مُ فَيْ سَبِيلِ اللَّهِ بلاشبہ جو اوگ ایمان لائے اور اجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا وَالَّذِيْنَ أَوَوا وَنَصُرُوا أُولَيْكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَلَمْ اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ آ ہیں میں ایک دوسرے کے دارث میں اور جولوگ ایمان لائے اور أنہول نے يُهَاجِرُوْا مَالَكُوْمِنْ وَلايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءِ حَتَّى يُهَاجِرُوْا وَإِنِ اسْتَنْصُرُوْكُمْ جرت نہیں کی تمہارا اُن سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ جرت ند کریں اور اگر وہ تم سے فِي الرِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ الْأَعَلَىٰ قَوْمٍ بَكِيْكُمُّ وَبَيْنَهُ مُ مِّيْتَأَنَّ وَاللَّهُ بِهَا دین میں مدوطلب کریں تو تمبارے ذمان کی مدولا زم ہے۔ سوائے اس قوم کے مقابلہ میں کدأن میں اورتم میں کوئی معاہدہ ہؤاور الله تعالی تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ بَعْضِ الَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ ان کاموں کو دیکھتا ہے جوتم کرتے ہو اور جن لوگول نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دارث بیں اگرتم الیا نہ کرد گ تو فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ هُوَالَذِيْنَ امْنُوْا وَهَاجِرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي زمین میں بوا فتنہ اور بوا قساد ہو گا' اور جو لوگ ایمان لانے اور ججرت کی اور اللہ کی راہ میں سَبِيْلِ اللهِ وَالَّانِينَ أَوْوَا وَنَصُرُوا أُولَلِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُ مُمَّعَفِمَةً جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی بیر وہ لوگ ہیں جو واقعی ایمان والے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے وَّ رِنْ قُ كُرِيْمُ وَالَّذِيْنَ امْنُوْا مِنْ بَعْثُ وَهَاجُرُوْا وَجَاهُنُوْا مُعَكَّمُ فَا وَلِيك اور رزق کریم ہے۔ اور جولوگ اس کے بعد ایمان لائے اور جرت کی اور تمبارے ساتھ ال کر جہاد کیا سو بیلوگتم میں سے بین مِنْكُمْ وَاوْلُوا الْأَرْحَامِ يَغِضُهُمُ أَوْلَى بِبَغْضٍ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ اور جو لوگ رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے قریب تر ہیں۔ بلاشبہ اللہ ہر چیز کا

مجامدين مهاجرين اورانصار سيمتعلق بعض احكام

قفسي : حفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهاكي تفير كمطابق ان آيات عن ميراث كاحكام بتائع بين ان

کنزدیک آولیک بغضہ فرافل آونین سے ایک دوسرے کا دارث ہونا مراد ہے۔ نیزو کو کیتھے ہے بھی میراث پانای مراد ہے۔ صاحب دوح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے بہی تغییر تقل کی ہے۔ اس اعتبار سے پہلی آیت کا مطلب سے ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور اپنے وطنوں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے مہاج ین کو ٹھکا نہ دیا اور ان کی مدد کی یعنی انصاری حضرات ہی سب آپس میں ایک دوسر سے کے دارث ہیں۔ صاحب روح المعانی نے حضرت من حضرت مجاہد مضرت قادہ سے قال کیا ہے کہ رسول اللہ علی ہے نہ مہاج ین اور انصار کے در میان سلسلہ تو ارث جاری فرمایا یعنی ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے ایک مہاج کی مہاج کی مہاج کی مہاج کی مہاج کی مہاج کی دونوں مسلمان ہوں۔ رشتہ داری ہویہ سلسلہ فتح کہ مک جاری رہا اس کے بعد میراث نسبی رشتہ داری کی بنیاد پر مطنے گی۔ اگر چا کے مخص مہاج ہواور دوسر امہاج نہ ہو بشر طیکہ دونوں مسلمان ہوں۔ رشتہ داری کے اصول کی بنیاد پر مطنے گی۔ اگر چا کے محض مہاج ہواور دوسر امہاج نہ ہو بشر طیکہ دونوں مسلمان ہوں۔ رشتہ داری کے اصول پر جومیراث کیا دکام ہیں۔ سورہ ذاب اور البیان ج

اس کے بعد ان اوگوں کا حکم بتایا جنہوں نے ایمان تو قبول کیالین جرت کر کے مدید منورہ نہیں آئے اور فرمایا:
وَ الْآنِیْنَ اَمْنُوْا وَ لَوْ لَهُ اَلِهُ وَ اَمَالِكُوْ مِنْ وَ لَا يَجِهِ مَ مِنْ فَكَى وَ حَلَّى يُهَاجِرُوْا الله الله الله وارث کے اور جرت نہیں کی تمہارا اُن کی میراث سے کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ جرت نہ کرلیں۔ چونکہ سلسلہ توارث کے لئے ایمان اور جرت دونوں کو ضروری قرار دیا تھا اس لئے واضح طور پر فرمادیا گیا کہ جنہوں نے جرت نہیں کی اگر چداسلام قبول کرلیا اس کے اور مہاجرین کے درمیان سلسلہ توارث جاری نہیں ہوگا۔ یہ سابقہ مضمون کا تمہ ہے بعد میں سے حکم منسوخ ہوگیا۔ جیسا کہ اُوپ فرد ہوا۔ اور قرابت داری کے اصول پر میراث کے احکام بتادیے گئے۔

پھرفر مایا: وَإِنِ الْسَدَنَ مُرُوَّكُونِی الدِیْنِ فَعَلَیْکُوْ النَّصْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اس کے بعد فرایا: وَالْیَانِیُنَ گَفَرُوْا بَعْضَهُ اُولِیا اِبعَضِی کہ جولوگ کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی مدرجی کرتے ہیں ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے ہیں۔ کافروں کے درمیان آپس میں میراث جاری ہو گی کوئی مومن کسی کافر کا اورکوئی کافر کسی مومن کا وارث نہیں ہوسکتا۔ پہلا تھم بعنی یہ کم مہاجر غیر مہاجر کا وارث نہ ہوشنوخ کردیا گیا اور بجرت کے بجائے رشتہ داری کے اصول پر میراث کے احکام ٹازل ہو گئے کیکن یہ دوسر اتھم کہ مومن اور کافر کے درمیان توارث نہیں دائی ہے اور قیامت تک کے لئے بہی قانون ہے ہاں کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اگر وہ لوگ

مسلمانوں کی عملداری میں رہتے ہوں گے تو قاضی اسلام ان کے درمیان میراث تقسیم کردے گا اگر کوئی مسلمان کسی کافر کا بیٹا ہویا کوئی کافر کسی مسلمان کا بیٹا ہوتو ان کے درمیان میراث جاری نہ ہوگی۔اگر چیدارالاسلام میں رہتے ہوں۔

پیرفرمایا: الاَتَهُ عَکُنُ فِتْنَهُ فِی الْاَرْضِ وَفُیکادٌ کَیْنِیْدٌ - که جواحکام اوپر بیان کئے گئے اگران پرعمل نہ کرو گے اوران کی خلاف ورزی کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ اگراپنے دین بھائیوں کی مدد کے جوش میں معاہدہ کی خلاف ورزی کر بیٹھے یا کافروں کو اپناولی یا وارث مجھ لیا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے اورز مین میں بڑا فتنہ ہوگا اور بڑا فساد پھیل حائے گا۔

پھر فرمایا: وَالْمَانِيْنَ اَمْنُوْا وَهَا جَرُوْا (الایة) جولوگ ایمان لائے اور ججرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے مہاجرین کو شمکانہ دیا اور انکی مدد کی بیدونوں جماعتیں لیمنی مہاجرین اور انصار سے پلے مسلمان ہیں۔اللہ کی طرف سے ان کے لئے بڑی مغفرت کا وعدہ ہے اور انکے لئے عزت والی روزی مقرر ہے جو جنت میں ان کونصیب ہوگی۔اس آیت میں جہاں مہاجرین کی مدح ہے کہاں حضرات انصار کی بھی تعریف ہے اور دونوں جماعتوں کو مغفرت کی بشارت دی گئے ہے آخری آیت میں تین مضمون بیان فرمائے۔

اقلاً تویفر مایا: والنین امنوا من بک کو کا کروا و کا کا امکاکی کا کی کی کی اور جواوگ بعد کے زمانہ میں ایمان لا کے اور جو مان کی اور تمہارے ساتھ لیک رہا دکیا سوید لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں اور تمہیں میں شار ہیں۔ یعنی تم کو اولیت کی فضیلت حاصل ہیں۔ ایمان کے فضیلت حاصل ہیں۔ ایمان کے فضیلت حاصل ہے۔ البتہ مراتب میں تفاوت ہے۔ اور احکام میراث میں توسب برابر ہیں۔ کیونکہ اس کا تعلق نسبی رشتوں سے ہے فضل اور غیرافضل ہونے سے نیس ہے۔

النايون فرمايا: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ لَعِضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتْبِ اللهِ -

اور جولوگ آپس میں رشتہ دار ہیں اللہ کی کتاب میں ایک دوسر ہے ہے قریب تر ہیں البذارشتہ دار یوں کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسر ہے کے دارث ہوں گے جس کی تفصیل سورہ نساء کے دوسر ہے رکوع میں گزر چکی ہے اس سے میراث کا وہ تھم منسوخ کر دیا گیا جو اوائل ہجرت میں مہا جرین اور انصار کے درمیان مواخات کے بعد جاری کر دیا گیا تھا۔ بہ تھم ذوی الفروع اور عصبات سب کوشامل ہے بلکہ علماء فرائض کی اصطلاح میں جن کو ذوی الا رحام کہا جاتا ہے ان کو بھی شامل ہے البتہ ان سب کے درمیان تر تیب ہے جو کتب فرائض میں فہ کور ہے۔

ثالثاً فرمايا: إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّل مُنْيَء عَلِيْدً (بلاشبالله بريز كاجان والاب)

اس میں تنبیہ ہے کہ احکام کی خلاف ورزی کرنے والے بیٹ مجھیں کہ اللہ تعالی کوان کے اعمال کی خبر نہیں۔ اللہ تعالی ک کو ہر شخص کے اعمال کاعلم ہے وہ سب کے ظاہر و باطن سے باخبر ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دے گا اور فر ما نبر داری کرنے والوں کو جزائے خبر عطافر مائیگا۔

> تمَّ سورة الانفال في اواخر ذي الحجة ٢١٣١ هـ والحمدالله أولا واخرا وباطنا وظاهرا

# مِن عَ التَّوْتِينِ

اس کا دوسراتام سورہ براُت بھی ہے اس میں کا فروں سے براُت کا اعلان ہے اس لئے اس کوسورہ براُت کہا جاتا ہے اورغز وہ تبوک کے موقعہ پر جوسحانی پیچےرہ گئے تھے انگی توبیکا بھی اس میں ذکر ہے اس لئے دوسراتام بھی معروف ہوگیا۔ یہ سورت مصحف عثانی کی ترتیب میں سورہ انفال اور سورہ پونس کے درمیان ہے۔

اوران دونوں کو ملاکر سبع طوال (لیتی لجمی سات سورتوں) ہیں شائل کر دیا۔اییا کرنے کا کیاباعث ہے؟ حضرت عثان فی جواب دیا کہ درسول اللہ عظیات کا بیطریقہ تھا کہ جب کوئی آ بیت نازل ہوتی تھی تو آ پ کا تبول ہیں ہے کی کو بلا کر فرماتے تھے کہ اس آ بیت کواس سورت ہیں شامل کر دوجس ہیں فلاں فلاں ضمون ہے۔اورسوہ انفال اُن سورتوں ہیں ہے جو آخر ہیں ہے جو حدید منورہ ہیں تشریف لائے کے بعد شروع ہیں ٹازل ہوئیں اورسورہ براُت ان سورتوں ہیں ہے جو آخر ہیں نازل ہوئیں اورسورہ براُت ان سورتوں میں ہے جو آخر ہیں نازل ہوئیں ۔رسول اللہ علیات کی وفات ہوگئی اور آ پ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ سورہ براُت سورہ انفال کا حصہ ہاور چونکہ دونوں کا مضمون آیک دوسر سے کے مضمون سے ماتا جاتا تھا۔ اس لئے میں نے دونوں کو ملا دیا۔ اور ان کے درمیان بنے اللہ الزمن الرحیث نور نہیں کھی ( کیونکہ شاس بات کا علم تھا کہ دونوں سورتیں مستقل ہیں اور شاس بات کی توضیح تھی کہ دونوں ایک بی ہیں اور ان کردیا۔ (مطلب بیہ کہ سورتی موتیں ہو گئی فاتحہ کے بعد چوسورتیں تعداد آ یات کے اعتبار سے خوب کمی ہیں اور ان دونوں کا مجموع کی کرسات کمی سورتیں ہو گئیں جن کو سے خوب کمی ہیں اور ان دونوں کا مجموع کی کرسات کمی سورتیں ہو گئیں جن کو سیح طوال کہا جاتا ہے ) (رواہ التر نہ کی فی ابواب الشیر اوائل سورۃ التوبۃ )

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیان ہے معلوم ہوگیا کہ سورہ انفال اور سورہ براُت کواس لئے ملایا گیا ہے کہ دونوں کا مضمون آپس میں ملتا جلتا ہے اور درمیان میں پنسے اللہ الوّ منی الزّ جنیو اس لئے نہیں کھی کہ واضح طور پران کے پاس رسول اللہ علی ہے کی ارشا دفر مودہ کوئی ایسی چیز نہتھی جس سے دونوں کا علیحہ و علیحہ اسورت ہونا معلوم ہوتا۔

قرآن مجید کی ترتیب یوں ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعداول سیع طوال یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساءاور سورہ مائدہ اور سورہ انعام اور سورہ اعراف اور سورہ انفال اور سورہ تو بہ کا مجموعہ ہے (ان کوسات کبی سورتیں کہا جاتا ہے) ان کے بعدوہ سورتیں ہیں جنہیں معین کہا جاتا ہے۔ اور بیروہ سورتیں ہیں جن کی آیات سوسے پجھزیادہ ہیں۔ پھروہ سورتیں ہیں جنہیں مثانی کہا جاتا ہے۔ بیسورتیں سورۃ یونس سے شروع ہیں اور سورہ حجرات سے لے کرختم قرآن شریف تک جو سورتیں ہیں آئیس مفصل کہاجا تا ہے۔ پھران میں بھی تفصیل ہے سورہ حجرات سے سورہ بروج تک طوال مفصل اور سورہ الطارق سے سورہ بینه تک اوساط مفصل اور سورہ زلزال سے لے کرسورہ والناس تک قصار مفصل ہیں۔ ل

سورة توبكى ابتداميل بنوالله الرحمن الرحيير نه برهى جائے

اس تفصیل سے بی معلوم ہوگیا کہ جب کوئی تلاوت کرنے والاسورہ انفال پڑھےاوراً سے فتم کر کے مصلاً ہی سورہ براُت مرف شروع کر ہے تھی نہیں ہے۔ شروع کر ہے تو بسم اللہ الرحمٰن الرحم نہ پڑھے۔ کیونکہ سورہ براُت کامستقل سورہ ہونا یقین نہیں ہے۔

اگرسورہ براءت ہی سے تلاوت کی ابتداء کرنا ہوتو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھے یانہ پڑھے اس میں دوقول ہیں راج قول یہی ہے کہ اس صورت میں بھی بسم اللہ نہ پڑھے۔امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تصیدہ میں اس کواختیار کیا ہے۔وقال ۔۔

وَمَهُمَا تَصِلُها أو بَدَأْتَ بَرَأَةً لِتَنْزِيْلِهَا بِالسَّيْفِ لَسْتَ مُبَسْمِلا

(اور جب براءت کی تلاوت کوانفال کے ساتھ ملاتے یا سورۂ براء یہ سے تلاوت شروع کرتے تو بسم اللہ نہ پڑھ کیونکہ یہ سورہ تو تکوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے )

محقق ابن الجزرى رحمة الدعليه المتشر من لكت بيل لا خلاف في حدف البسملة بين الانفال وبوأة عن كل من بسمل بين السورتين و كذافي الابتدائيراء ة على الصحيح عند أهل الاداء \_(ال من كوئي اختلاف نبيل عكم انفال اور براءت كورميان بسم التنبيل عادراى طرح قراء كزويك ورميان بسم التنبيل عادراى طرح قراء كزويك ورميان بسم التنبيل عادرا كالمتربيل على التنبيل عندا والمنافقة عندا والمنافقة المنافقة ال

ا علامہ سیوطی نے الا تقان م ۲۵ میں قران کریم کی سورتوں کی تر تیب اس طرح کھی ہے کہ پہلے سیع طوال کینی سات کمی سورتیں ہیں جو سورہ انفال اور سورہ تو بہ کو ملا کر ( کو یا یا دونوں کو ایک قرار دے کر ) سورہ تو بہ پرختم ہور ہی ہیں ( ان دونوں کو علیحہ و علیحہ و سورت مانا جائے تو سیح طوال میں نہیں آتی ہیں ) سیع طوال کے بعد وہ سورتیں ہیں جنہیں مصن کہا جاتا ہے (بیمائیہ کی جمع ہے) بید وہ سورتیں ہیں جن کی آیات ہو کے قریب یا سوے زیادہ ہیں پھران کے بعد وہ سورتیں ہیں جنہیں مفصل کہا جاتا ہے ۔مفصل کی ابتداء کہاں سے ہے اس میں متعدد اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول ہم نے اوپ ان میں سے ایک قول ہم نے اوپ تفسیر میں لکھ دیا ہے ۔مثانی کی انتہاء تو مفصل کی ابتداء ہیں ان سب کا مجموعہ مفصل ہے ہی تو ل ہم نے اوپ تفسیر میں لکھ دیا ہے ۔مثانی کی انتہاء تو مفصل کی ابتداء سے معلوم ہوگئی لیکن مثانی کی ابتداء کہاں سے ہے۔ اس کے بارے میں اکا ہر کے اقوال میں کوئی تصریح نہیں دیکھی۔

سورتوں کی مراجعت کرنے سے معلوم ہوا کہ مثانی کی ابتداء بظاہر سورہ قصص سے ہونی چاہئے کیونکداس سے پہلی سورۃ میں ترانو سے آیات اوراس میں اٹھائی آیات ہیں (گواس سے پہلے سورہ کچ میں اٹھٹر اور سورہ نور میں چونٹھ آیات گر رچکی ہیں ) سورہ قصص کے بعد عموماً وہ سورتیں ہیں جن کی آیات میں والی سورتوں کی آیات سے کم ہی ہیں۔البتہ در میان میں سورہ شعراء میں دوسوستا کیس اور سورہ صافات میں ایک موریالیس آیات ہیں۔

اسامعلوم ہوتا ہے کہ ترتیب میں آیات کی تعداد کی بجائے طول اور قعر کالحاظ رکھا گیا ہے۔ آیات کی تعداد کالحاظ میں رکھا گیا ہے۔ لینی سے بات نہیں دیکھی گئی کہ ہراگئی سورت کچھی سورت کی آیات کے اعتبار سے چھوٹی ہو۔ چھر بیطول اور قعر بھی تقریبی ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھا جائے تو ان حضرات کی بات محج معلوم ہوتی ہے جنہوں نے فرمایا ہے کہ سور تو ان کی ترتیب بھی تو تینی ہے۔ بیرجون مے نے عرض کیا کہ ترتیب سورت میں آیات کی اعداد کی بجائے طول اور قصر کالحاظ رکھا گیا ہے۔ اسکی ایک دلیل بیرہے کہ بعض مرتبہ چھوٹی سورت میں آیات زیادہ ہوتی ہیں۔ ( کمافی الصافات) اور بری سورت میں آیات کی تعداد کم ہوتی ہے ( کمافی سورة الاحزاب فاضا اطول من الصافات وعدد ایا تھا اقل منھا)

اس کے بعد برات سے تلاوت شروع کرنے کی صورت میں بعض قراء سے بیم اللہ پڑھنے کا جواز قل کیا ہے لیکن اس کو تسلیم نہیں کیااور آخر میں اکھا ہے والمصحیح عند الائمة اولی بالاتباع و نعوذ بالله من شر الابتداء ۔ (جو بیح ہے وہی ائتہ کے نزدیک اتباع کے لائق ہے اور ابتداء کی شرادت سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں) حضرت امام شاطبی نے جو یہ مایا لینڈوی کی ابتائی کے لائق ہو امام شاطبی نے جو یہ مایا لینڈوی اینڈوی کی ابتائی کے انتقاری شرح شاطبیہ میں لکھتے ہیں: قال ابن عباس سالت علیا رضی الله عنه لما لم تکتب فی برأة بسم الله الرحیم فقال مین بسم الله امان و برأة لیس فیھا امان نولت بالسیف. احد (حضرت این عباس رضی اللہ عنه فرمات ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نور اور کی انتقاری میں اللہ کے کہ بسم الله اللہ کو نہیں کھی گئ تو انہوں نے فرمایا اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سورہ کراءت میں امان نہیں ہو دہ تو تا اور کے ساتھ نازل ہوئی ہے)

اب ایک ق اور رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے سورہ برا ہ کے درمیان سے کی جگہ سے تلاوت کی ابتداء کر بے قوجس طرح دوسری سورق کے درمیان سے تلاوت کی صورت ہیں بہم اللہ الرحن الرحیم کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں درست ہیں۔ ای طرح سورۂ برا ہ کے درمیان سے ابتداء کرنے کی صورت ہیں بہم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار ہے یا نہیں؟ محقق ابن المجزری 'النشر'' میں فرماتے ہیں کہ ہیں نے اس کے بارے میں متقد مین کی کوئی نص نہیں دیکھی اور علی الا طلاق بہت سے اللی اداء نے سورتوں کے درمیان سے تلاوت بڑوی کرنے کی صورت میں جو دونوں باتوں کا اختیار دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ برات کے درمیان سے شروع کرنے کی صورت میں بھی دونوں صور تیں جائز ہیں۔ پھر کھھا ہے کہ ابوالحن سخاوی نے اپنی کہ سورہ برات کے درمیان سے شروع کرنے کی صورت میں بھی دونوں صور تیں جائز ہیں۔ پھر کھھا ہے کہ ابوالحن سخاوی نے اپنی کہ بی سے مال القراء میں سورہ برات کے درمیان سے تلاوت کی ابتداء کرنے کی صورت میں اس ماللہ پڑھنے کہ جواز کھیا ہے اور ابواسحاتی بھی کی اربخان نہ پڑھنے کی طرف ہے۔ پھر آخر میں محقق ابن الجزری نے دونوں باتوں کی کا جواز کھیا ہے اور ابواسحاتی بھی کی اربخان نہ پڑھنے کی طرف ہے۔ پھر آخر میں محقق ابن الجزری نے دونوں باتوں کی کا جواز کھیا ہے اور ابواسحاتی بھی کی این میں جو کہ بی کرنے کی خور کی باتوں کی کی جواز کھی ہے۔ اور کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ گویا وہ بھی تخیر کے قائل ہیں۔ یعنی پڑھنانہ پڑھنا دونوں کی گئی کی تھیں۔ اور کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ گویا وہ بھی تخیر کے قائل ہیں۔ یعنی پڑھنانہ پڑھنا دونوں کی گئی کی کوئی دیں ہے۔

قَا كُمُرہ: بیج بعض مصاحف میں سورہ براءت كى ابتدا میں حاشیہ پراعو فر باللہ من المنار و من غضب المجيار و من غضب المجيار و من شر الحكفار كا ماء اور بہت سے ها ظائل كے پڑھنے كومستحب ياست مجھتے ہيں اس كاكوكى المجيار من شر المحكفار كا مادكرہ فى الفتاوى الرشيدية ) من المحكمات مجلوب بين ہے۔ (كماذكرہ فى الفتاوى الرشيدية )

# سُونَ اللّهُ وَيَهُمُ اللّهُ وَيَهُمُ اللّهُ وَيَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَهُمُ اللّهُ اللّهُ وَيَهُمُ وَلِهُ إِلَى الْوَيْنَ عَاهَنَ أُصِّى اللّهُ مِن اللّهِ وَيَهُمُ وَلِهُ إِلَى الْوَيْنَ عَاهَنَ أُصِّى اللّهُ يُوكِينَ فَوَسِيْعُوا فِي الْوَرْضِ بِرَاءَة فَيْنِ اللّهُ وَيَهُمُ وَيَعُونَ مِن اللّهُ وَيَهُمُ وَيَعُونُ اللّهُ وَيَهُمُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيْمُونُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُونُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُونُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَمُعْمِونُ وَيْمُ وَمُعْمُونُ وَيْمُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَيْمُ وَمُعْمُونُ ولِي اللّهُ وَمُعْمُونُ ولِمُ وَمُعْمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعُمُ وَامِنُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُ وَمُعْمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُم

وَاذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبِرِ أَنَّ اللهَ بَرِيْءٌ اور فج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لئے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ لَا وَرَسُولَهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا شرکین سے بری ہے۔ سو اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اور اگر تم اعراض کرو تو یہ جان لو ٱتَّكُوۡ عَيْرُمُعۡجِزِى اللهِ وَبَشِّرِ الَّذِيۡنَكَفَّهُ وَابِعَذَابِ ٱلِيْمِ<sup>©</sup>ِ اِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدُ تُّمُ کہ بلاشبہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور کافرول کو دردناک عذاب کی خوشخری سنا دو۔ سوائے اُن مشرک لوگول کے مِّنَ الْمُثْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُ وَاعَلَيْكُمْ اَحَدًا فَأَتِمُّوَا جن سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کی نہ کی اور نہ تمہارے مقابلہ میں کی کی دو کی۔ سوتم لِيُهِمْ عَهْدَهُ مُولِكُ مُكَّ تِهِمُ التَّالِيَةِ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞ فَإِذَا انْسَكَخَ الْأَشْهُرُ ان کے معاہدہ کو ان کی مدت مقررہ تک پورا کر دو۔ بلا شبہ الله تقویل افتایار کرنے والوں کو پیند فرما تا ہے۔ پھر جب اشہر الخرم فاقتلوا الشركين حيث وجناته وخذؤهم واحصروهم واقعد والهم حرم گزر جائیں تو تم مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی یا لو۔ اور اُن کو پکڑو اور گیرو اور انکی تاک میں گھات کے كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلْوةَ وَاتَوْا الرَّكُوةَ فَنَكُوْا سَبِيْلَهُ مُرْ اِنَّ ہر موقعہ پر بیٹھو۔ سو اگر وہ توب کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بلاشبہ الله عَفُورٌ تُحِيْمُ وَإِنْ آحَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتُحَارِكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعُ الله بخشفے والا مبربان ہے۔ اور اگر مشركين ميں سے كوئى مخص آپ سے پناہ مائكے تو اسے پناہ ديجے۔ يهال مك كدوه كَلْمُ اللهِ ثُمَّ اَبْلِغُهُ مَأْمُنَدُ ذٰلِكَ بِأَنْهُمْ قُوْمٌ لِلْ يَعْلَمُونَ ۗ الله كاكام س لے چرائے امن كى جگه يہنياد يج - يداس لئے كدده ايكوك بيں جوعم نيس ركھے -

### الله تعالی اوراس کارسول مشرکین سے بری ہیں

قفسي : آيات بالا كي تفير جھنے كے لئے يد أبن نشين كرليا جائے كه جس وقت موره برأت نازل بوئى ہاس وقت كفارى چا وشت كفارى چا وشميں تھيں \_ پہلی تم كے قوده لوگ تھے جن ہے مقام حديبيل ليد هيں معاہده بواتھا جبكم آنخضرت علي اللہ على اپنے محابہ "كے ساتھ عمره كے لئے تشريف لے گئے تھے۔اس موقعہ پرمشركين نے آپ كو مكم معظمہ ميں واخل نہ ہونے ديا

دوسرافر بی و مقابن کی خاصی معادے کے صلح کا معاہدہ کیا گیا تھاوہ اس پر قائم رے نقضِ عہد نہ کیا تو ان کے بارے میں بیتھ مدیا فارت کے بارے میں بیتھ مدیا فارت کے بارے میں بیتھ مدیا فارت کے بارے میں بیتھ مدیا فار کی خالف ورزی الل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ جب مقابل فریق اپنا عہد پورا کر رہا ہے تو اہل ایمان تو بطور اولی عہد پورا کرنے کا اہتمام کریں ۔ بیتھ قبیلہ بی ضم ہ اور بی مدلج کے متعلق تھا۔ اگر اہل ایمان ققط عہد کریں گئو تقوی کے خلاف ہوگا۔ موس کا م بے کہ تقوی اختیار کرے اس لئے آخر میں فرمایا: اِن اللہ یکھ بیٹ المتقوی (باشہ اللہ تقوی اولوں کو پہند فرما تا ہے) کام بے کہ تقوی اختیار کرے اس لئے آخر میں فرمایا: اِن اللہ یکھ بیٹ المتقوی (باشہ اللہ تقوی اولوں کو پہند فرما تا ہے) میں سورہ براء ہے کی مت کے تعین کے بغیر معاہدہ ہوا تھا) اور چوتھا فریق (جن سے کی تھے کا معاہدہ نہ تھا) اور کوتھا فریق (جن سے کی تھے کا معاہدہ نہ تھا) اور کوتھا فریق (جن سے کی تھے کا معاہدہ نہ تھا) اور کوتھا فریق (جن سے کی تھے کا معاہدہ نہ تھا) اور کوتھا فریق (جن سے کی تھے کا معاہدہ نہ تھا) اور ایک کے بارے میں مورہ براء ہ کے شروع سے کے تو اللہ تعالی کی گرفت سے آزاد ہوجاؤ گئے اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے وہ کافروں کوفرور در ذلیل کرے گا۔ الفاظ کارخ تو ان کوکوں کی طرف ہے جن سے کوئی عہد تھا اور اس کی معاہدہ نہ تھا۔ تھی لیک تا ہم سے دو کافروں کوئی عہد تھا اور اس کی عہد تھا در اس کی کھر نہ تھا۔ تھی کہ تھی معاہدہ نہ تھا۔

م میں حضرت ابو بکر کے زیرا مارت جج کی ادائیکی اورمشرکین سے برات کا اعلان برات کے اعلان برات کے اعلان برات کے مفہوم کودوبارہ وَاَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ فَر مَا كروُ برادیااور و میں جوج بوا (جوفع كمے بعد ببلاج

تھا) اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی الله عنها کے ذریعہ مواقف حج میں اعلان کروا دیا کہ الله اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے اور اس کے علاوہ بھی بعض امور کا اعلان کروایا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہر رہے گواعلان کرنے پر مامور فرمایا۔

معالم التزیل (ص۲۲۷ ت) میں زید بن تبیع سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی ہے سوال کیا کہ آپ کواس ج میں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا (جس میں آپ اعلان کرنے پر مامور ہوئے تھے ) انہوں نے فرمایا کہ جھے چار چیز وں کا اعلان کرنے کا تھم ہوا تھا۔ اول یہ کہ آئندہ بیت اللہ کا طواف کو کی شخص نگا ہونے کی حالت میں نہ کرے دوم یہ کہ درسول اللہ علی کا جس قبیلے ہے کوئی محاہدہ نہیں اس کو چار ماہ کی مہلت دی کا جس قبیلے ہے کوئی محاہدہ ہیں اس کو چار ماہ کی مہلت دی جارہ سے کوئی محاہدہ نہیں اس کو چار ماہ کی مہلت دی جارہی ہے (چار ماہ تک زمین میں چلیس پھریں) مسلمان ان سے کوئی تعرض نہ کریں گے بید مت ختم ہوجانے کے بعد ان کے خون کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگا۔ سوم یہ جنت میں مومن کے سواکوئی شخص داخل نہ ہوگا۔ چہارم یہ کہ اس سال کے بعد سے کہ کی اجازت نہیں ہوگی نیز کے بعد مثر کہ بین اور مسلمین (جے میں) جمع نہ ہوں گے یعن کسی مشرک کواس سال کے بعد جج کر نے کی اجازت نہیں ہوگی انہوا حاص صاحب محالم النز میں (م ۲۲۹ ت کا اعلان کیا گیا تھا اور یہ دہ ت دی ذوالحجہ سے لیکر دس رہے الآخر تک تھی چونکہ دہ کا خاراعلان کیا جمع نہ ہوسکتا ہے۔

ہے ہیں دن ذی الحجہ کے اور بورام ہین محرم کا گزرجانے تک کی مہلت دی گئی۔صاحب معالم التریل نے یہ بات کھی ہے اور علام نسفی نے بھی مدارک التریل میں ایسا ہی فرمایا ہے۔

صاحب روح المعانی نے بھی یوں ہی تھا ہے کہ اشہر الحرام ہے وہ مہینے مراؤییں ہیں جوعرب میں معروف و مشہور سے

(یعنی ذیفتدہ ذوائج ، محرم اور رجب ) اور بداسلئے فرمایا کہ جس وقت براءت کا اعلان ہوا تھا ان بھی سے صرف ہیں دن

ذی الحجہ کے اورایک مہینہ محرم کا باتی رہ گیا تھا۔ اور رجب تک جنیخ کے لئے بھی میں پانچ مہینے کافصل تھا اگر ان پانچ مہینوں کو بھی حساب میں لگادیا جائے تو معیاد کمی ہو جاتی حالا تکہ چار مہینوں سے زیادہ کسی کو مہلت نہیں دی گئے۔ آیت کر بہر میں بیہ فرمایا کہ جب اشہر الحرام نکل جائیں تو مشرکین کو آلی کر و جہاں بھی پاؤ اکو پکڑ و اور انہیں روک اور ور کئے کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان کو قلعہ بند کر دؤ باہر نکلنے سے روک دواور ان کے لئے ہر گھات کی جگہ میں بیٹے جاؤ لیعنی مکہ کے راستوں میں بیٹے و مشرکین کو اس میں داخل نہ ہونے دو۔

یعنی مکہ کے راستوں میں بیٹے و مشرکین کو اس میں داخل نہ ہونے دو۔

ولان کا اللہ کھ فوٹ کو قادا کریں قوان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان پر لین کا بیٹ کے گئے والے کی اور مکہ معظمہ میں داخل ہونے پرکوئی پابندی نہیں۔

السی کی اگر وہ شرک سے تو بہ کرلیں اور اسلام قبول کرلیں۔ اور نماز قائم کریں اور ذکو قادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان پر چین کی اور مکہ معظمہ میں داخل ہونے پرکوئی پابندی نہیں۔

وی اسلام قبول کرلیا تو زمانہ کفر میں جو پچھ کیا تھا سب ختم ہاس پردارو گیر ہیں۔

عرف اسلام قبول کرلیا تو زمانہ کفر میں جو پچھ کیا تھا سب ختم ہاس پردارو گیر نہیں۔

وَاحْصُرُوهُمْ سَدِ فَهُمْ سَا وَ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلَّمِ اللهِ الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

علامہ اَبو بکر جصاص اُحکام اَلقر آن (ص ۱۸ ق علی ایک اُلیے ہیں کہ قِلْن تَابُوا وَاقَامُوا الْحَدُلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ فَعَنَّوْا سَبِيلَهُ مُ علامہ اَبو بکر جساں اُحکام اِللّہ اِللّہ اِللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّه الل

ريب ن والمسان المنظم المنظم كُنِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

علامہ أبو بكر جسام فراتے ہیں كاس آ بت ہے معلوم ہوا كہ جب كوئى كافرحر في امان طلب كر ہے واسے امان دينا جائز ہے۔ وہ امان طلب كر ہے مسلمانوں كے پاس آئے اللہ كاكلام سے ' تو حيد كو يجھے نبى اكرم سلطی فی نبوت كے دلائل معلوم كر ہے تو اس كے لئے الياموقعہ فراہم كيا جائے۔ اس كے بعد لكھتے ہیں اس سے يہ بھى معلوم ہوا كہ جب كوئى كافر ہم سے دلائل تو حيد كا اور دلائل رسالت كا مطالبہ كر ہے تا كہ وہ بجھنے كے بعد دونوں باتوں كو مان لے قوہ مارے ذہرواجب ہوگا كہ پورى طرح جب قائم كر بي اور تو حيد ورسالت كو واضح طور پريان كريں اور جب كوئى فض ہم سے قو حيد اور رسالت كو دلائل طلب كر ہے و دلائل بيان كر نے اور ججت قائم كر نے سے پہلے اس كوئل كرنا جائز نبيس۔ پھر كھتے ہيں كہ فرہ كوئى خض اسے لئے دلائل طلب كر ہے و دلائل بيان كر نے اور ججت قائم كر نے سے پہلے اس كوئل كرنا جائز نبيس۔ پھر كھتے ہيں كہ فرہ كوئى خض اسے تل سے معلوم ہوا كہ امام المسلمين بي واجب ہے كہ جوكوئى كافر حربي امان لے كر آئے اسكى ھا ظت كر ہے تا كہ كوئى خض اسے تل نہ كر دے اور كى طرح كی تكلیف نہ پہنچائے نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا كہ جولوگ اہل ذمہ ہيں امام المسلمين كے ومداكى نہ ذرے اور كى طرح كی تكلیف نہ پہنچائے نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا كہ جولوگ اہل ذمہ ہيں امام المسلمين كے ومداكى نہ درے اور كى طرح كی تكلیف نہ پہنچائے نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا كہ جولوگ اہل ذمہ ہيں امام المسلمين كے ومداكى فرد كان

حفاظت واجب ہے۔ تا کہ کوئی مسلمان ان برظلم وزیادتی نہ کرے۔

کافرحر بی کوواپس ان کی جائے امن پہنچانے کا جو تھم ہاں سے بیستنبط ہوا کہ کافرحر بی کو دار الاسلام میں مستقل طور پر قیام نہ کرنے دیا جائے۔اس میں حنفیہ کا فد جب بیہ کہ اگر ایک سال دار السلام میں رہ گیا تو ذمی ہوجائے گا اور اہل ذمہ کے احکام اس پر نافذ ہوں گے جزیہ بھی مقرد کر دیا جائے گا۔ (احکام القرآن ص۸۲-۸۳ جس)

پر فرمایا: ﴿ لَكَ بِالْهُ وَقُوْدُ لَا يَعُلَمُونَ يَهُم ال وجهت ہے كدوه اليه لوگ بي جونيس جانے (كداسلام كيا ہے اور دعوت اسلام كيا جاور دعوت اسلام كيا حقيقت ہے اور اسلام قبول كرنے كى كياضرورت ہے؟ ) فيلا بدمن اعطائهم الامان حتى يسمعوا أو يفهموا الحق (پس انہيں امان ديناضروري ہے تاكده من ليس ياحق كوجھ ليس) (مدارك التزيل ص كااج ٢)

فا كده: يوم المحج الأكبر جوفر مايا السحايام فح مراديس خاص كروه ايام جن من ش تل من قيام هوتا المحد المنظر المحج الأكبر المحكم المراد المحج حضرت زبرى شعى اورعطان فرمايا كداس المحد المنظر ا

كيف يكون للمشركين عهد عندالله وعند كسول إلا الذين الله وعند كسوله إلا الذين الله وعند كسوله إلا الذين الله عندي الله عندي المحافظة المحافظة المحافظة الله الله عندي المحافظة المحافظة المحافظة الكرد فالمستقاموا الكرد فالستقيم فالمتحدي المحرور والمحدور المحتدور المح

## فَإِنْ تَابُوْا وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَالتُوا الزُّكُوةَ فَإِخُوا نَكُمْ فِي الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ

سو اگر یہ لوگ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہوں گئے اور ہم تفصیل کے ساتھ

#### الأين لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ®

احکام بیان کرتے ہیں اُن لوگوں کے لئے جوجانے ہیں۔

# مشرکین کوکسی قرابت داری اورمعامده کی پاسداری نہیں

قضمسي: ان آيات ميں اول تومشر كين كى بدعبدى كے مزاج كا تذكر وفر مايا اور فرمايا كران كاعبد الله اوراس كے رسول کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ انہوں نے پہلے بھی عبدتوڑ اے اور آئندہ بھی توڑتے رہیں گے۔ان کا حال ب ہے کہ ظاہر میں زبانوں سے عہد ہاور دلوں میں بغض کی آگ ہے اگر مسلمانوں پرغلبہ یا جائیں تو نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ كريں اور نكى معامده كى ذمددارى كا\_بس بيمسلمانوںكوائي زبانى باتوں سے راضى ركھنا جا بتے ہيں۔ (وفائے عبد اوراطاعت کا زبانی وعدہ کرتے ہیں )اوراُن کے دل ان کی اپنی زبانی باتوں سے راضی نہیں ہیں۔اوران میں اکثر فاسق ہیں۔ مینی شرارت سے بھرے ہوئے ہیں کہ کسی بھی عہد کی یاسداری کرنے کو تیار نہیں۔ اِ کا دُکا کو کی محف عہد کی یاسداری كرنا جا ہے تواس كى بات چلنے والى نہيں ہے۔ بدلوگ اللہ كے احكام كوقبول نہيں كرتے كيونكدان كے سامنے حقير دنيا ہے۔ انہوں نے حقیر دنیا کو لے ایااور اللہ کے احکام کوچھوڑ دیا تھوڑی کی حقیر دنیا کے جانے کا جو وہم تھا اسکی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول نه کیا کیونکہ جوشخص دنیا ہی کوسا منے رکھے گا وہ اللہ کے راستہ پرنہیں چل سکتا ایسے لوگ خود بھی ایمان قبول نہیں كرتے اور دوسروں كو بھى ايمان قبول نہيں كرنے ديتے جن كاموں ميں يہ لگے ہوئے ہيں ان كے يہ كام برے ہيں۔ كيرونون في مُؤمن إلا وكلافية (كىمون كي بارے يس ان كي ياس نقرابت دارى كى رعايت ب-ندمعامده كى ياسدارى ب) وَالْوَلْمِكَ هُمُوالْمُنْتَدُونَ -اوريده الوكبين جوظم وزيادتى كرف والع بي- كَيْفَ يَكُونُ لِلْهُ مُركِنِينَ عَهُدُّ عِنْكَ اللهِ وَعِنْكَ رَسُولِهَ فرمانے كے بعد مصل على يون فرمايا۔ الكالَذِيْنَ عَاهَدُ تُوعِنْكَ الْكَنْهِ وَالْسُرَاطِ علامنٹی فرماتے ہیں کہاشٹناء میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن ہے مجدحرام کے قریب عہد ہوا تھا اور جواپنے عہد پر قائم رہے۔ اور انکی مدت معاہدہ باقی تھی جیسے بن کنانہ اور بن ضمر ہ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں علم دیا کہ استع عہد کی رعایت کرو۔ قَكَاانْسَتَقَامُوْالكُورُ (جبتك وهتمهار عساته سيد هاري يني مت معامده من تقض عبدنكري) فَاسْتَقِيمُوْالْهُورُ (تم بھی ان کے ساتھ سید ھے رہو) یعنی وفاع عبد کروعبد کی خلاف ورزی نہ کرو کیونکہ یہ تفویٰ کے خلاف ہے اور اللہ تعالی اہل تقوی کودوست رکھتا ہے۔اس میں آتِنْ الدور عَهْدَ مُهْدَ كُمْ مَن كاعادہ ہاوراتی بات زائد ہے كه جب تک وه منتقیم رہیںتم بھی منتقیم رہوا گر وہ عهدتو زویں توتم پرعهد پورا کرنے کی پابندی نہیں۔صاحب روح المعانی نے بھی یبی بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں۔

انوار البيان جلاجارم

و ايًا ما كان فحكم الامر بالاستقامة ينتهى بانتهاء مدة العهد فيرجع هذا الى الامر بالاتمام السمار النخ (ص٥٥ ق٠١) (اورجوبهى بوعهد براستقامت كاحكم معابده كى مدت فتم بون يرفتم بوجاتا به يكريكم گذشة عهد كى يحمل كى طرف لوثا ب)

آخر مل فرمایا فَانْ تَابُوْا و اَقَامُواالصّلوة و اَتُوَاالدَّكُوة فَاخُوانَكُوْ فِى الدِّيْنَ - كديدلوگ اگر كفر سے توبہ كرليل اور فائم كريں اور زكو ة اداكريں تو پھرتمہارے دين بھائى ہوں كے (ان سے لڑنے كاكوئى موقع نہيں) وَنْفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَامُ مِلْ اِللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللل

قا کمرہ: آیات بالا میں جوکافروں اور مشرکوں کے بارے میں یفر مایا ہے کہ۔ ''اگرتم پر غالب ہوجا ئیں تو کسی رشتہ داری کا معاہدہ کا کھا ظنہ کرئیں گے وہ مہیں زبانی باتوں سے راضی رکھتے ہیں اور ان کے دل انکاری ہیں' ۔ ہمیشہ سے کا فروں اور مشرکوں کا یہی حال رہا ہے اور اب بھی ہے کہ مسلمانوں کے قل وقبال سے بچنے کے لئے اور ان کے جذبہ جہاد کو مشتد اکر نے کے لئے قومیت' وطنیت اور یک جہتی کی بنیاد پر اتحاد اور اتفاق کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ اور معاہدات بھی کر لیتے ہیں لیکن اگر بھی ان کا اپنا موقعہ لگ جائے تو ہر طرح کے تعلقات تو ڑکر سارے معاہدوں کی پاسداری چھوڑ کر سلمانوں کا قل عام شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال اُن فرقوں کا ہے جوفر قے اسلام کے نام لیوا ہیں لیکن اسلامی عقائد سے منحرف ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو دھو کہ دیتے ہیں اور اتحاد وا تفاق کی دعوت دیتے رہے ہیں 'لیکن اندر سے دشمنان اسلام ہونے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں کوئی گر نہیں رکھتے۔ جب بھی موقعہ لگتا ہے مسلمانوں کے قبل وخون سے باز نہیں وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں کوئی گر نہیں رکھتے۔ جب بھی موقعہ لگتا ہے مسلمانوں کی دغون سے باز نہیں آتے۔ صد ہاسال سے بہی ہور ہا ہے۔

 یشف مگ و رقوم می مین اس کے دوں کی جان کو دور فرا دے گا۔ اور الله عمل میں بیشون کو شفاء دے گا اور ان کے دوں کی جان کو دور فرا دے گا۔ اور الله جس کو مین بیشاؤٹو الله عملیتر حک بیٹر الله عملیتر حک بیٹر الله عملیتر حک بیٹر الله عملیتر حک بیٹر الله عمل کو دور فرا دے گا۔ اور الله جانے دولا حکمت دولا ہے۔ کیا تم کو بیگان ہے کہ چھوڈ دیے جاؤگا ور حالانکہ الله نے الکن نین کا اور الله وکر رسول اور موثین کے علادہ ایکی تم میں ہے ان لوگوں کو نیس جان جنہوں نے جاد کیا اور جن لوگوں نے الله اور اس کے رسول اور موثین کے علادہ ور الله حنی بیل نے الله وکر رسول اور موثین کے علادہ ور الله حنی بیل نے الله والله الله وکر کر الله حقی کے ہوئے کے دور کر کی کو دور تنیں بیایا ور الله حنی بیل نے باقرے جوتم کرتے ہو

# كفر كے سرغنوں سے جنگ كرؤان كى قسموں كاكوئى اعتبار نہيں

قسف مدید: ان آیات میں قریش مکہ کی بدع ہدی اور عبد شکنی کا تذکرہ ہے اور اُن سے جنگ کرنے کی ترغیب ہے۔ ان لوگوں سے کچے میں صدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا تھا۔ جس کی دس شرطوں میں سے ایک میشر طابھی تھی کہ دس سال تک ایک فریق دوسر نے فریق پر حملہ آ ورنہ ہوگا اور نہ کوئی فریق کسی فریق کے حلیف پر حملہ کرے گا اور نہ کسی حملہ آ ورکی مدو کرے گا لیکن قریش مکہ نے معاہدہ تو ڑویا اور قبیلہ بی خزاعہ (جور سول اللہ بھانے کا جلیف تھا) کے خلاف قریش مکہ نے قبیلہ بی بحرک جھیاروں سے اور جو انوں سے مدد کی۔ اب جبکہ انہوں نے اپنا عہد تو ڑ ڈ الا اور نہ صرف یہ کہ عہد تو ڈ ا بلکہ تمہارے وین کو طعن وشنیج کا نشانہ بنایا۔ تو ان سے جنگ کرو۔

فَقَاتِلُو هُونَ کَیجائے فَقَاتِلُو اَلْہَدَ اَلَا اِن عَمام شرکین قریش مراویں جو پورے وب کے شرکوں کے مرغے بنے ہوئے تھے۔اور قبائل عرب نے انہیں ابنا مقتدی بنار کھاتھا جواس انظار میں ہے کہ بہ لوگ مسلمان ہوں گو ہم بھی مسلمان ہوجا کیں گیا آہنے اللّٰہ ہے قریش کے یا آہنے اللّٰہ ہے قریش کے مردارم ادبیں جیے ابوجہل اور سبیل بن عمرواور عرمہ بن ابی جہل اور ابوسفیان بن حرب وغیر ہم محضرت ابن عباس رضی کے سردارم ادبیں جیے ابوجہل اور سبیل بن عمرواور عرمہ بن ابی جہل اور ابوسفیان بن حرب وغیر ہم محضرت ابن عباس رضی الله عنہا نے ای کو اختیار فرمایا۔ وہ فرماتے ہے کہ یہ آیت قریش مکہ کے سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نقش عہد بھی کیا اور رسول الله عنظی ہوئے ہے کہ یہ آیت قریش مکہ کے سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نقش عہد بھی کیا اور رسول الله عنظی ہوئی حقیقت نہیں رکھتیں) لیکا کہ فی کینٹھوئی تم ان سے جنگ کرونا کہ یہ تبہارے دین پرطعن کرنے اور مقابلہ میں جنگ کے گئرے ہونے سے باز آجا کیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ کفرے باز آجا کیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ کفرے باز آجا کیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ کفرے باز آجا کیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ کو فرے باز آجا کیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ کو فرم نے باز آجا کیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفرے باز آجا کیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا

قریش مکرو عہدتو ڑھے تھے پھر حزف شرط کے ساتھ استے عہد کوتو ڑنے کو کیوں ذکر فرمایا؟ صاحب دوح المعانی کلھے
ہیں اس کا مطلب سے کہ وہ نقضِ عہد پر قائم رہیں اور ایمان نہ لائیں تو ان سے قبال کرو۔ احقر کے ذہن پر بیوار دہوا ہے
کہ جملہ شرطیہ لاکر آئندہ آنے والوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور مطلب سے کہ قریش مکہ تو عہد تو ٹر ہی بچے ہیں ان کے
علاوہ آئندہ بھی کا فروں کی جو جماعت نقضِ عہد کرے اور تمہارے دین شی طفن کر نے ان سے جنگ کرنا۔ اور خاص کر کفر
کے سرغنوں کو قبل کرنے کا اہتمام کرنا۔ ان لوگوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ایسے لوگوں سے قبال کرتے رہو گے تو وہ
تہمارے دین میں طعن کرنے اور جنگ کرنے کی ہمت سے بازر ہیں گے۔

علامت فی نے مدارک المتر بل میں کھا ہے کہ جب کوئی ذی دین اسلام میں علانی طور پرطعن کرے اس کاقل جائز ہے کیونکہ عہد ذمہ میں بیات بھی ہے کہ اسلام پرطعن نہ کریں گے سوجب طعن کردیا تواس نے اپنا عہد تو ژدیا اور عہد ذمہ نے لگا گیا۔ اس

پھر فرمایا: اکا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَکُنُوَ ایک اَلَهُ وَهِ مَتُوا بِالْحُرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدُ وَکُمْ اَلَا مُرَوَّ ( کیاتم ان لوگوں سے قال نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو و رویا اور سول الله علی کے معظمہ سے نکال دینے کا ارادہ کیا اور پھر خودی قال کی ابتدا کی) یعنی بی خزامہ کے مقابلہ میں (جوتہ ارسول الله علی بی بحرکی مددی ۔ اکھنٹیون کی فی فی الله اسکانی تعقیقو اُن کُنٹیو فی ان کے فی فی ان کے فی فی ان کے فی فی ان کے فی ان کے فی اسکانی کی میں کا زیادہ سی کی ان سے ورو (اس کا عظم مانواور قال مت چوڑو) اگرتم موس ہو ( تو ایمان کے نقاضوں کو پورا کروجس میں تھی قال کی قیل بھی ہے )

اس کے بعد فرمایا کالوفی نے رکھا ہے گائی ہے گئے و کوئے نوصے و کیٹھ کھے گئے کہ کیٹھ نے صدک و کوٹو کوٹو کوٹو کوئی اس آ بت میں تمال کا تھم بھی ہے اور مدد کا وعدہ بھی فرمایا کہ ہم ان سے جنگ کرواللہ تعالی ان کوتمہار سے ہا تھوں عذاب دسے گا اور دلیل کر سے گا اور ان کے مقابلہ میں تمہاری مد فرمایا کہ کا فروں کی طرف سے جوعہد تھی ہوئی اور جوانہوں نے اسلام کومنانے کے لئے حرکتیں کیس اس سے جومسلمانوں کے دلوں میں درخی ہے اس جنگ کے ذریعہ جوانہوں نے اسلام کومنانے کے لئے حرکتیں کیس اس سے جومسلمانوں کے دلوں میں درخی ہے اس جنگ کے ذریعہ اللہ تعالی اس کو بھی دور فرما دسے گا۔ اہل ایمان کے دلوں کو اللہ تعالی شفادے گا ان کے دل شعنڈ ہے ہوجا کیں گے۔ کوئلہ جنگ کے نتیجہ میں کا فرمقتول اور ذکیل وخوار بھوں گے اور مسلمان اپنی آ تھوں سے کا فروں کا ٹر انجام دکھ لیس کے مرید فرمایا: ویڈ ہوٹ غیر فال ایمان کی حوث کو دوسر سے الفاظ میں بیان فرما دیا ہے۔ جس سے مبالغہ اور اس کے مفہوم کی تاکید ہواداس میں اہل ایمان کی خوش کو دوسر سے الفاظ میں بیان فرما دیا ہے۔ جس سے مبالغہ مقصود سے مطلب سے ہو کہ اہل ایمان خوب زیادہ خوش ہوں گے۔ صاحب روح المحانی بیہ بات کھنے کے بعد کھتے ہیں کہ بعض مقصود سے مطلب سے ہو گیا ان حاب الغیظ شفاء صدور سے زیادہ المنے ہو کی اور بیادئی سے اور بیادئی سے اور بیادئی سے اور کی ان کے اور کی ان کے اس کے بعد کھتے ہیں کہ بعض علاء نے یوں بھی فرمایا ہے کہ شفاء الصدور فتح مکہ کے وعدہ سے ہو گیا اذ حاب الغیظ فتح مکہ سے ہو گیا گیا میا صاحب روح المحانی اس قول سے راضی نہیں۔

اس کے بعد فرمایا: وَیَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَیٰ مَنْ یَتُکُا اِ (اورالله تعالی جس کوچا ہے قب نصیب فرمائے) تہمیں جو تم ہوا ہوہ کرد تمہارا کام قال ہے اورالله تعالی اسلام کی تو یق دے گا کرد تمہارا کام قال ہے اورالله تعالی کی قضاد قدریس جو کھی ہوہ بھی واقع ہوگا جن لوگوں کو الله تعالی اسلام کی تو یق دے گا اور کفرچھوڑنے پرجوان کی توبہ قبول فرمائے گا بیاللہ تعالی کا اپنے بندوں پرضل ہے۔وہ جس پرچا ہے اپنافضل فرمادے جے

اسلام کی نعمت سے نواز نا ہوگا وہ تمہارے مقابل صف آ را ہو کر بھی فی کرنگل جائے گا اور اسلام قبول کر لے گا۔ جیسا کہ ابو سفیان اور عکر مدین انی جہل اور سہیل بن عمر وجو شرکین کے رؤساء نفے بعد میں مسلمان ہوگئے۔ واللہ عکر پیری کے حیک ن اور اللہ جانے والا ہے اُسے معلوم ہے کہ کون اسلام قبول کرے گا اور کون کفر پر مرے گا' اور وہ عکیم کہی ہے وہ اپنی حکمت کے موافق جس کو جا ہے نواز دے۔ کسی کا اس میں وظل نہیں ہے۔

فأكده: يهال يداشكال موتاب كدمكرتو مع من فتح موجكاتها \_اورسوره برأة وهم من نازل موكى \_ بعران آیات میں کون سے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے صاحب روح المعانی ص ۲۲ ج ۱۰ لکھتے جِين كرسورة براءت كى ابتدائى آيات فتح كمد كے بعد نازل موئي تقيس اور سيآيات اس سے پہلے نازل مو چكي تقيس اھاور سد بھی کہا جاسکتا ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے اپنی مدواور تھرت کی خوشخری دی ہے اور بہتایا ہے كماال كفرے جو تهمین تكلیف ينتي گي اورائ كي شرارتوں كي وجه سے جوتهارے دل ميں غيظ وغصب موكا الله تعالى اس كودور كردے كا اور تمہارى مدوفر مائے كا اور كافروں كو ذليل كرے كا۔ اور تمہارے دلوں كو كافروں كى ذلت وكھا كرشفا عطا فر مائے گا۔ جس طرح الل مکہ میں قال کے لئے بعض چیزیں جمع ہوگئ تھیں کدانہوں نے اپنا عہدتو ڑااور تمہارے دین میں طعن کیااوررسول الله عظافی کوجلا وطن کرنے کامشورہ کیااورمسلمانوں پرحملہ کرنے کی پہل کی اس طرح کی بہت ی باتیں آ سندہ بھی کافروں کی طرف ہے پیش آ سکتی ہیں۔رسول اللہ علی تو تمہارے درمیان نہ ہوں گے۔ کیونکہ وہ دنیا ہے تشریف لے جا چکے ہوں گے۔اوراُن کے بعد کوئی نبی اوررسول بھی نہیں لیکن اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔اگر اليابوتوان سے لاوتا كه كافر ذليل وخوار بول اور تمبارے دل شفترے بول -خطاب كا رُخ حضرات صحابة كو بيكن عموم خطاب مس سبمسلمان داخل بين -اس ك بعد جهاد كى ترغيب دية موئ فرمايا: مَرْحَسِبْ تُعْدَانْ تُعْرَكُوا (الآب) کیاتمہارایہ خیال ہے کہتم یونہی چھوڑ دیئے جاؤ گے۔اورتمہاراامتحان ندہوگا؟ایبا خیال ندکرو۔امتحان ضرور ہوگا اور الله تعالى ان لوگوں كو جان لے كا جنہوں نے جہاد كيا اور الله اور الله اور الله عليہ اور مومنين سے تجي مجت كرنے والے عملی طور پران لوگوں سے بلیحدہ ہو کرمتاز ہو جا کیں گے جنہوں نے جہا دسے جان چیٹرائی اور جنہوں نے کافرول اور مشركول كوراز دار بنايا \_ يدامتحان والاصنمون ديراآيات من بهي بي سورة نساء من كرر چكا ب-

مَاكُانَ اللهُ لِيَكَ رَالْمُوْمِنِينَ عَلَى مَا آنَتُوْ عَلَيْهِ حَتَّى يَهُ بِزَالْخَهِيْثَ مِنَ الطَّقِبِ - (الله تعالى مسلمانو سكواس حالت يرركهنانهيں جاہتا جس پرتم اب ہوجب تك كه پاكونا پاك سے تميز نفر مادے)

اورسورہ عکبوت میں فرمایا ہے: آسب الناس آن یُنٹوگؤا آن یَقُولُؤا امْنَاوَهُ آرِیُفْتُنُونَ (کیالوگوں نے گمان کیا ہے کے کہ الناس کیا ہے کہ الناس کی جائے نہی جائے ہی کہ آخر میں فرمایا۔ کیا ہے کہ صرف یوں کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور اُن کی جائے نہ کی جائے گی )۔ آخر میں فرمایا۔ وَاللّٰهُ خَدِیْرٌ نِمَالَتُهُ بِکُونَ (اور اللہ تعالی تہارے کا موں سے باخر ہے) وہ اپ علم کے مطابق جزادے گا۔

مَا كَانَ لِلْبُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْبُرُوْ إِمَسْجِدَ اللَّهِ شَهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِ مَا إِلْكُفْرِ

شرکین اسکے الل نہیں ہیں کہ اللہ کی معجدوں کوآباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے بارے میں کا فرہونے کی گواہی وے رہے ہیں۔

اُولَبْكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴿ وَفِي النَّارِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسْجِ مَا اللَّهِ یہ وہ لوگ میں جن کے اعمال اکارت ہو گئے۔ اور وہ دوزخ میں بھیشہ رہے والے میں اللہ کی مجدوں کو مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ وَأَقَامَ الصَّاوَةُ وَاتَّى الرَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا و ہی لوگ آیا دکرتے ہیں جواللہ براور آخرت کے دن برایمان لائے۔اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکو قادا کی اوراللہ کے سواکسی ب الله فعنكى أوليك أن يكونوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَالِهُ الْمَاتِ وَعِارَةً المشجب الحرام كمن أمن بالله واليؤم الذجر وجامك في سبيل الله لا منجد حرام كة بادكرنے كواس مخص كے برابر بناديا جوالله برايمان لائے اور آخرت كےدن براورجس في الله كى راه ميس جهادكيا، يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللهُ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيدِينَ ﴿ آلَٰذِينَ امْنُوْا اللہ کے تردیک یہ لوگ برابر نہیں ہیں۔ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالِهِمْ وَٱنْفُيهِمْ أَغْظُمُ دَرَجَةً اور جرت کی اور اللہ کی راہ میں اینے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا ہے لوگ اللہ کے تردیک ورج کے عِنْكَاللَّهِ وَأُولِّيكَ هُمُ الْفَآيِزُونَ ۞ يُبَيِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَخْبَةٍ مِّنْهُ وَ رِضُوانٍ اعتبار سے بوے بین اور یہ لوگ کامیاب بیں۔ اُن کا رب اپنی طرف سے انہیں رحت کی اور رضامندی نْتِ لَهُ مُ فِيهَا نَعِيْمٌ مُ قِيمٌ ﴿ خَلِينِي فِيهَا آبَكُ اللَّهُ عِنْكَ أَجُرُ عَظِيْمُ ﴿ اورايسے باغول كى بشارت ديتا ہے جن مل جميشدر بخوالى فعتيں بيل بيلوگ ان مل جميث جميش رہيں گے۔ بلاشياللہ كے پاس برااجر ب

مشركين اس كے اہل نہيں كہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں كوآ با دكريں

قفسه بين: معالم التزيل (ص٢٢٥٢) من حفرت ابن عباس رضى الدعنهما في كياب كه جب غزوة بدرك موقع پرعباس كوقيد كرليا گياتو مسلمانو س نے عباس كوعار دلائى كه تم كفراغتيار كئے ہوئے ہواور تمهار ب اند قطع دى ہى ب موقع پرعباس كوقيد كرليا گياتو مسلمانو س نے علم سے جمرت كرنے پر مجود كرديا تھا) اور اس بارے ميں حضرت على نے تخت با تيں كهدري تو اس كے جواب ميں عباس نے كها كه آپ لوگ ہمارى ثرائيال تو ذكر كرتے بيں كيابات ہے كہ ہمارى خوبيال جم عباس نے كها كه آب تو بيل كيابات تو اس كوبيال خوبيال جم عباس نے كها كه بال اہم مجد حرام كو آباد كرتے بيل اور كوبيكي دربانى كرتے بيل اور جاج كوبانى بلاتے بيل اس خوبيال بھى بيں؟ عباس نے كها كه بال اہم مجد حرام كو آباد كرتے بيل اور كوبيكي دربانى كرتے بيل اور كوبيكي الله الله الله كوبيكي الله كوبيكي الله كوبيكي الله كوبيكي الله كوبيكي كوبيكي كوبيكي بيل الله كوبيكي الله كوبيكي الله كوبيكي كوبيكي بيل كوبيكي دربانى كرتے بيل اور كوبيكي دربانى كرتے بيل اور كوبيكي دربانى كرتے بيل اور كوبيكي الله كوبيكي كوبيكي بيل كوبيكي كوبي

\$19Y (آخرتک) نازل فرمائی۔اوریہ بتادیا کمشرکوں کایکامنہیں کمجدوں کوآبادکریں۔مشرک ہوتے ہوئے مجدی آبادی کا

کوئی معن نہیں ۔ کعب شریف تو شرک کے دشمن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ کعبداور کعبد کی معبد کی بنیا دتو حید پر ہے

جولوگ اپنا قراروا عمال سے بیگواہی دےرہے ہیں کہ ہم کافر ہیں بعنی اللہ کے بیسجے ہوئے دین کونین مانے ان کامجد کو

آ بادكرنا كوئى معنى نبيس ركھتا۔ كيونكدوماں بيلوگ شرك كرتے بين اگرظا مرى كوئى آبادى كردى يعنى اس كے متولى بن كر يجھ

ورود بواری د کھے بھال کر لی تو کفراور شرک جیسی بغاوت کے سامنے یہ بدحقیقت ہے پھرمجدحرام میں جاتے تھا توسٹیال

اور تالیاں بجاتے تھے (جیما کہ سورہ انفال کے چوتھ رکوع میں گزر چکا ہے) ایما آباد کرنا الله تعالیٰ کے نزد یک آباد

كرنے مين انبيل إصاحب معالم التر يل ص ١٥٠٥ م الكت إن اى ما ينبغى للمشوكين أن يعمروا مساجد

الله اوجب على المسلمين منعهم من ذلك لأن المساجد إنما تُعمر لعبادة الله وحده فمن كان

كافرا بالله فليس من شانه ان يعمرها (يعنى الله كم عدول كوآ باد كرنامشركول كاكام بيس مرالله تعالى في

مسلمانوں پرواجب کیا ہے کہ وہ مشرکوں کواللہ کے گھرے روکیس کیونکہ مجدیں خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آباد ہوئی جو

الله كامكر بم مجدول كوآباد كرنااس كاكام بيس ب عجر فرمايا: أولَلِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ كران كسب اعمال اكارت

على كن (كونك كفرك ما تعوك في بعي عمل اكرچه بظام عبادت موآخرت من كوئي نفع دين والنبيس) و في النّار هُ مُرخلكُ وْنَ

(اورده بميشددوزخ ميسربخوالے بي)

مساجدكوآ باوكرنا الل ايمان كاكام ب:اس ك بعدفرمايا: إِنْمَايَعُنْدُ مُسْلِعِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ وَاقْتُلْمُ الصَّلْوَةُ وَالَّي الزَّكُوةَ وَلَوْ يَعَنْقَ إِلَّالِلَّةَ (اللَّهُ كَامَجِدول كودي لوك آبادكرت بي جوالله اورآخرت ك دن پرایمان لائے اور جنہوں نے نماز قائم کی اورز کو قادا کی اور اللہ کے سوائسی سے ندورے ) اس میں بتایا کہ معجدوں کو آبادكرنا الل ايمان كاكام بجوالله براوريوم آخرت برايمان ركهة بين اورالله كمقرر فرموده فراكض كوانجام دية بين (اس میں دو چیزوں کاخصوصی تذکرہ فرمایا لینی نماز قائم کرنا زکو ۃ دینا) اوراللہ کے سواکسی سے نہیں ڈرتے لیعنی اللہ تعالی نے جواحکام بھیج بیں ان پر عمل کرنے میں قوم یا قبیلہ اور اہل وطن کے اعتراض کونیں دیکھتے کہ کوئی کیا کہے گا اللہ کے دین یکی کاخیال کے بغیر مل کرتے ہیں اور کی طامت کرنے والے کی طامت سے نہیں ڈرتے۔ پھران لوگوں کا اُخروی انجام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: فَعُلَى اُولَيِكَ أَنْ يَكُونُوامِنَ الْمُهْتَدِيْنَ لِعِن الله تعالى ان لوگول كو جنت تك وينيخ كا راسته بتا دے گا۔ دنیا میں اللہ کی طاعت اور عبادت میں لگنا تھیب ہوگا اور پھر بیطاعت اور عبادت جنت میں داخل ہونے کا ذرایعہ بن جائے گی معجد بنانا اوراس کانظم ونسق سنجالنا مرمت کرنا نماز یول کی واقعی ضرور تیں پوری کرنا بیسب معجد کی آباد کاری میں داخل ہے۔لیکن مجدی آباد کاری جودوسری شان سے ہوہ اس سے بردھ کر ہے۔اوروہ بیہ کرمساجد کونمازوں ے ذکرے الاوت سے تعلیی طلقوں سے قدریس قرآن سے آباد رکھا جائے کیونکہ مساجد کی اصل بناءانہی اُمورے لئے ہے۔ حضرت أبوسعيد خدرى رضى الله عنه سدوايت ہے كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا كه جبتم كم فخص كود يكھو كمجد كادهيان ركمتا بي تواس كے لئے ايمان كي كوائى دےدو كونكم الله تعالى كارشاد ب السّائيم و كمالله من

اكن يالله واليور اللور (الله كامجدول كودى خص آبادر كمتاع جوالله يراور آخرت كون يرايمان لايا) (مكلوة المصابيح ص ٢٩عن الترندي وابن ماجه والداري)

مساجد میں کیا کیا کام ممنوع ہیں؟ جیساعال صالح نماز ذکر تلاوت وغیرہ سے مجدکوآ بادر کھنے کی نسیلت ہے وہاں ان چیزوں کا ارتکاب معجد کی آباد کاری کے خلاف ہے۔ مساجد میں ایسے اشعار پڑھنا جودین اعتبارے اچھے نہ موں اور خرید وفروخت کرنا اور بد بودار چیزیں کھائی کر مجد میں جانا (جس میں بیری سگریٹ تمبا کودالے پان کی بدبو بھی شامل ہے) اور مساجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ مساجد میں تھوک بلغم ڈالنا، مم شدہ چیز تلاش کرنا اور مخلوق سے سوال کرنا۔ ب سب أمورمبحد مين ممنوع بين اورمبحد كى شان كے خلاف بين-

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی محص مجد میں کسی كمشده چيز كے تلاش كرنے والے كى آواز سے تو يوں كهدے لا ردها الله عليك (كداللد تحجے برچيزوالس نددے) كيونكم مجدي اس كام كے ليخبيس بنائي كئين \_ (رواه سلم ص ١٦ج اابوداؤ دص ١٨ج ا)

نیز حفرت ابو ہرارہ رضی الله عندے سے میمی روایت ہے کہ رسول الله عظامی نے ارشاد فر مایا کہ جبتم کسی کودیکھوکہ معجد میں بیچاہے یا خریدتا ہے تو کہدو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نددے۔(مشکو ہ ص ٠٠)

میں ہوں گی سوتم ان کے یاس مت بیٹھنا کیونکہ اللہ کوائی حاجت نہیں ہے۔ (مشکو ۃ المصابی ص ایحن البیم قی فی شعب الایمان) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کوان کا یمل معوض ہان کے یاس بیھ کراپنا کراند کرو حضرت علیم بن حزام نے بیان کیا کہ رسول الله علي في مساجد مين صدود قصاص جارى كرنے سے اور (غيرديني) اشعار يرص سفنع فرمايا (رواه ابودا وص ١٦١ج٦) حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ان دونوں درختوں یعنی پیاز اورلہسن کے کھانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو محص انہیں کھائے ہماری مجد کے پاس نہ آئے اور فرمایا کہ اگر تمہیں کھانا ہوتوان کو پکا کر كهاؤ-جس بان كى بدبوجلى بائ كى - (رواه ابوداؤ دس ١٥١٦ وفي مسلم عدة روايات في بذا المعنى ١٠٩ ج١) ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھار ہنا معجدوں میں اعتکاف کرنا اور نمازوں کے انتظار میں بیٹھار ہنا ب بھی مجد کی آباد کاری ہے۔حضرت عثان بن مظعول نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہمین مسی ہونے کی

لعنی قوت مرداندزاکل کرنے کی اجازت دے دیجئے آپ نے فرمایاوہ ہم میں نہیں ہے جو کسی کوضی کرے یا خودضی ہو جائے بے شک میری اُمت کاخصی مونا پیہے کہ دوزے رکھا کرے۔ (اس سے شہوت دب جائے گی) پھرعرض کیا کہ ہمیں سیر وسیاحت کی اجازت دیجئے آ ب نے فرمایامیری اُمت کی سیر وسیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھرعرض کیا کہ ہمیں ر مبانیت اختیار کرنے کی اجازت دیے بچے (جیما کہ نصرانی لوگ تارک دنیا ہوکرا لگ غاروں میں اورجنگلوں میں بیٹھ گئے تھے) آب نے فر مایامیری اُمت کی رہانیہ تر ہے کہ نمازوں کے انظار میں مجدوں میں بیشا کریں۔ (مشکوۃ المصابیح ص ٢٩)

مسجد کی صفائی کا اجر وتو اسب: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ مجھ پر

میری امت کے تواب کے کام پیش کے گئے یہاں تک کہ کوئی خص اگر مجدے الی چیز نکال دے جود میصف میں نا گوار ہو (اگرچمعمولی ساکوڑا کچرا تکاہو) تو وہ بھی مجھے اُمت کے تواب کے کاموں میں دکھایا گیااور جھ پرمیری اُمت کے گناہ پیش کے تواس سے برھ کر میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ سی فخص کو قرآن مجید کی کوئی سورت یا آیت عطاکی گئی۔ چروہ أسے بھول كما\_ (ابوداؤ دص ٢٧ج١)

آ جکل مجدوں کی ظاہری آبادی ہی رہ گئ ہے۔خوبصورت قالین جھاڑ فانوس درود بوار پر پھول دار نقشے چمکدار فرش وغيره وغيره \_ان چيزول مين بره چره كرمقابله مل حصدليا جاتا باورنمازون مين حاضري اور تلاوت اورنمازول کے انظار میں بیٹے رہنے کی طرف توجنہیں دی جاتی۔اور یہ ظاہری زیب وزینت کی چیزیں شرعاً پسندیدہ بھی نہیں ہیں۔ كيونكهان سينمازول كخشوع وخضوع مي فرق آتا ب-حضرت أنس رضى الله عندس روايت ب كدرسول الله علي نے ارشادفر مایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ریکھی ہے کہ لوگ مجدیں بنابنا کرآ پس میں فخرکریں گے۔ (رواہ ابوداؤدص ۲۵ ج۱) ایک صدیث می مجدول کی زیب وزینت پرتوجد بن والول کے بارے می فرمایا ہے کہ:مساجدهم عامرة وهی

خراب من الهدى (أن كم سجدي آباد مول كاور مرايت كاعتبار عديان مول كى) (مفلوة المعان ص ١٣٨)

عجاج کویاتی پلانااورمسجد حرام کوآباد کرناایمان اور جہاد کے برابرنہیں

پر فرمایا: اَجْعَلْتُمْ سِقَالِهُ الْمَالِجَ وَعَالَةُ الْمَالِجِي الْمُرَامِ (الاية) اسك بارے من دوسب نزول قل ك ك ي بيران میں ایک تو وہی ہے جو پہلے ذکور ہوا کہ جب بدر میں مشرکین کو قید کیا جن میں عباس بن عبدالمطلب بھی تصاور عباس کو كفر اختیار کرنے پرعار دلائی گئ تو انہوں نے کہا کہ اگرتم ہم ہے اسلام میں اور بجرت میں اور جہاد میں آ کے برھ کئے تو ہم بھی تو مجدح ام كوآبادكرتے بين اور جاج كويانى بلاتے بين اس برآيت بالانازل بوئى۔ (معالم النزيل ص ١٤٥٥)

مطلب یہ ہے کہ کیا حاجیوں کو پانی بلانے اور مجدحرام کے درود یوار کی دیکھ بھال کرنے کوتم نے اس مخص کے عمل كرابركردياجوالله براورة خرت برايمان لايا\_اورجس فالله كراه من جهادكيا؟ يدونون برابرنيس موسكة يعنى ايمان اور جہادوالوں کے مقابلہ میں جاج کو یانی پلانے اور مجد حرام کی دیکھ بھال جبکہ ایمان نہ ہواسکی کچھ بھی حیثیت نہیں۔ كفرو

شرك كيساته كوئي بهي نيك عمل مقبول اورمعترنبين

اورووسراسببنزول بيكها ب كدحفرت نعمان بن بشررض الله عندنے بيان كيا كديس رسول الله علي كمنبرك پاس تھا۔ایک تخص نے کہا کہ اگر میں تجاج کو پانی بلاؤں اوراس کے بعددوسراکوئی نیک عمل ندکروں تو جھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اگر میں معدحرام کوآ بادکرنے کے علاوہ کوئی عمل نہ کروں تو مجھے دوسرے اعمال کے چھوٹ جانے کی کوئی برواہ نبیں تنیرے حض نے کہا کرتم نے جواہے اعمال کے بارے میں کہاان اعمال سے برو کر جہاد فی سبیل اللہ ہے ان لوگوں كوحفرت عررضى الله عند في حورك ويا اور فر مايا كدرسول الله علية كمنبر حقريب آ وازي بلندند كرؤيد جعد كاون تفاحضرت عران فرمایا که من نمازے فارغ موکررسول الله علی فی فدمت عالی میں حاضر موکراس بارے میں دریافت كرول كاجس ميستم اختلاف كررب مؤچنانچدانهول في خدمت عالى ميس حاضر موكرسوال كيااس يرآيت بالا فازل موئى (معالم التزيل ص ١٤٦٦) اس سے معلوم ہوا کہ ایمان تو تمام اعمال سے افضل ہے ہی جہاد فی سبیل اللہ بھی جہاج کو پانی پلانے اور مجدحرام کی و کھے بھال اور تولیت سے افضل ہے۔

الله تعالى شاخ نے فرمایا: كايستُكُون عِنْ كالله يه لوگ الله كنزويك برابرنيل جي - وَاللهُ كَايهُ لِيهُ لِي الله الْفَوْهُ الطّلِينِينَ اورالله ظالموں كو بدايت نبيس ويتا (ظالموں سے مشرك مراد جي وه شرك پرقائم موتے ہوئے تق اور صحح مات كوئيس مانتے)

موض مہا جر سن اور جام سن کو بشارت: اس کے بعد ایمان اور جم اونی سبیل الله کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاو فرمایا: الکن آمنُوْا وَ هَاجُرُوْا وَجَاهَلُواْقُ سَبِيْلِ الله بِأَمُوالِهِ هَ وَ اَنْفُوهِ هُ اَعْظُمُ دَرَجَهُ عَنْدَ الله کرتے ہوئے ارشاو فرمایا: الکن آمنُوْا وَ هَاجُرُوْا وَجَاهَلُواْقُ سَبِیْلِ الله بِاَمُوالِهِ هَ وَ اَنْفُوهِ هُ اَعْظُمُ دَرَجَهُ عَنْدَ الله کر جولوگ ایمان لائے اور جرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے الله کی راہ میں جہاد کیا درجہ کے اعتبار سے الله کے نزویک بہت بوے میں اور بہلوگ ہی کامیاب میں) مزید فرمایا۔ یَکِیْوَهُ مُورِهُ مُورِهُ مِنْ اَنْ الله کے اِنْفُوهِ مِنْ اَنْ الله کے الله کی اور باغوں کی جن میں ان کے لئے واکی فی ایک الله کے اس بیوا اجربے)

یا آیگها الن ن امانوا کا تیم ن آو ایم آن کو و الحوان کے ما و لیان کے متابہ
الکفر علی الریمان و من یتو که می دوست نه باد اگر ده کفر کو ایمان کے متابہ
الکفر علی الریمان و من یتو که می مین گافی کو اللائون الائون اللائون اللا

#### الله تعالیٰ کی محبت کے سامنے باپ بھائی ہوی ' کنبہ قبیلہ مکان دوکان آل اولا دکی کوئی حقیقت نہیں

قضعه بين : گزشتة يات من جهادادر جرت كي نفيلت بيان فر مائي - جب جرت كاهم بواتها اس دقت الياوگ بهي تقط جنهو ل خنهول نه اسلام تو قبول كرلياليكن جرت كرنے ميں پس و پيش كرتے تقدادر جرت كى مت كرنے سے عاجز بنے ہوئے تقد بية آيات ان لوگوں كې بارے ميں نازل ہوئيں - معالم التزيل (ص٢١٤٦) ميں حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے نقل كيا ہے كہ جب نبى اكرم عيالية نے مدينه منوره كو جرت كرنے كا تحكم فر مايا (اور بيده و دقت تھا جبكه مدينه منوره تو جرت كرنا فرض تھا) تو بعض لوگوں نے جرت كرنے كا اداده كيا الل وعيال نے ان كو جرت كرنے سے دوكا اور أنهوں نے كہا كہ آب بهيں ضائع نه كريں أكى بيد بات من كرأن پرترس آگيا اور جرت كا اداده جھوڑ دياس پرالله تعالى شائه نے بيا تين كرائي الكائي الكائي

اس آیت بین مسلمانوں کو عم دیا کہ تہمارے باپ اور بھائی اگر کفر کو ایمان پرتر نیج دیے ہیں اور ایمان کے مقابلہ بیں انہیں کفر محب بہت اور دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ مجب اور دوست کے لائن نہیں ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ بھی ایمان قبول کر لیے اور تبہارے ساتھ اجرت کرتے اب وہ کافر ہیں اور تم مومن ہؤ تبہارا دین تو قبول کرتے نہیں اور یوں کہتے ہیں کہتم ، جرت کر کے جاؤ گے تو ہم ضائع ہوجا کیں گئے جولوگ اللہ کے فرمانبردار نہیں بنے حق کو قبول نہیں کرتے وہ اس قامل نہیں ہیں کہ ان سے دوی کی جائے ۔ وہ تو ایمان قبول کرنے کو تیار نہیں اور تم ان پرائے مہریان ہور ہے ہوکہ انکی وجہ قامل نہیں ہیں کہ ان سے دوی کی جائے ۔ وہ تو ایمان قبول کرنے کو تیار نہیں آتے اور تم ان کے لئے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو! بی تو تم تمہاری اپنی جانوں پرظلم ہوا۔ اس آئری بات کو یوں بیان فرمایا و مین یہ تو تو اللہ کہ ان سے دوی رکھنا جبکہ ان کو کفر (اور تم ہیں سے جولوگ ان سے دوی رکھن جو اول بی خالم کرنے والے ہیں) لینی ان سے دوی رکھنا جبکہ ان کو کفر معبوب ہے ظلم کی بات ہو اور یہ انجی ان برظلم ہے۔ جب ایمان کے آئے اللہ کے ہوگئے تو اللہ کے حکموں کے موامل کی تعلق اور کوئی رشتہ داری لائن توجہ نہیں جو اللہ کے اسے اللہ کے مومن کا اپنا وہی ہے تو اللہ کا خرا میں جو اللہ کا نہیں ہو وہ اوگ ہی خالم کی بات ہو دو کئی تو اللہ کے حکموں کے فرمانبیں ہو ہو ہوا ہو ایک ہو اللہ کا میں جو اللہ کا نہیں ہو وہ ہوا اللہ کا خران ہو دو اللہ کا نہیں ہو ہو اللہ کا نہیں ہو وہ ہوا اللہ کا خران ہو دو اللہ کا نہیں ہو ہو ہو اللہ کا نہیں ہو۔ وہ تو اللہ کا نہیں ہو ہو اللہ کو نہر دار ہو جواللہ کا نہیں ہو ہو ہو ہو ہو اللہ کی نہیں ہو ۔

بزار خویش که بیگانه از خدا باشد فدائے یک تن بیگانه کو آشنا باشد جب آیت بالا یکی الدین امنوالا تکوی الدین ا

کی وجہ سے اس کے ناکام ہونے کا تمہیں ڈر ہے اور رہنے کے گرجنہیں تم پند کرتے ہوا گریے چیزیں تمہیں اللہ تعالی اور
اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی نسبت زیادہ مجوب ہیں۔ تو تم اللہ کے حکم کا انظار کرو۔ یہ دنیاوی چیزیں حمہیں جرت سے روک رہی ہیں یہ تہمارے لئے عذاب کا باعث ہیں یہ جوعذاب دنیا میں بھی آسکی ہے اور آخرت میں تو جمہیں جرت سے روک رہی ہی میں اگر اس حالت میں مرکئے کہ بجرت نہی جبکہ اسکے بغیرا کیان مقبول نہیں۔
بہر حال ترک بجرت کرنے پرعذاب ہے ہی ۔ اگر اس حالت میں مرکئے کہ بجرت نہی جبکہ اسکے بغیرا کیان مقبول نہیں۔
قال صاحب الروح أی بعقوبته سبحانه لکم عاجلا او اجلا علی ماروی عن المحسن (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں بھی اپنے اور اللہ کے فضب سے ڈروجلدی آسے یا دیرسے ۔ حضرت حسن سے جومروی ہے اس کے مطابق بہی مطلب ہے) (ص اے جا)

سورہ نساء (آیت ۵۸) میں ہجرت پر قدرت ہوتے ہوئے ہجرت نہ کرنے والوں کے لئے فَاوَلَمِكَ مَا وَالْهُ مُعَدِّمَةً وَ وَسَآءَتْ مَصِیْرًا فَر مایا ہے اللّٰہ کی وعید پرنظر نہ رکھنا اور رشتہ داریوں اور تجارتوں اور گھروں کا دھیان رکھنا اور ان کی مجبت میں جہا داور ہجرت کوچھوڑ دینا ہے ایمان سے بھی دور ہے اور عقل سے بھی۔

آخریس فرمایا: وَاللَّهُ لَایَهُ بِی الْقَوْمُ الْفُلِیقِیْنَ اور جولوگ فاس بی الله کی فرما نبرداری نبیس کرتے کا فرول سے دوئی رکھتے بی الله تعالی ان کوہدایت نبیس دے گا کہوہ اپی عقل سے کام لیں اور اپنے نفع اور ضرر کو بھیس۔ دنیا کواللہ کی رضا کے مقابلہ میں جوزجے دی اُس کی سزائیں ان کا بیرحال ہوا۔

فا کدہ: ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کے تقاضے انسان کوشری احکام پڑل کرنے کی دعوت دیے ہیں۔شری اُحکام شل بہت کی ایکی چیزیں آجاتی ہیں۔جونفس پر گراں ہوتی ہیں ان میں ہے ججرت بھی ہے جہاد بھی ہے جرام مال کا چھوڑ تا بھی ہے۔شربعت کے مطابق اپنوں سے قطع تعلق کرتا بھی ہے اور بہت سے اُمور ہیں جونفس کو تا گوار ہیں۔جولوگ میں اور مانے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا خالتی و مالک ہے اور اس کا حق سب سے زیادہ ہے اور مال بھی اس نے دیا ہے اور شتہ داریاں بھی ای نے پیدا فرمائی ہیں آئیس اسلامی احکام پڑل کرنے میں چھ بھی دُشواری نہیں ہوتی وہ اللہ اور اس کے دسول کی مجت کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں۔

حضرت الس رضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس مخص کے اندر تین چزیں ہوں گان کی وجہ سے دہ ایمان کی مضاس یا لےگا۔

بہلادہ خف جے اللہ اوراس کے رسول علیہ دوسری تمام چیز وں سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسر اوہ خف جو کسی بندہ سے صرف اللہ بی کے لئے عبت کرے۔

تنیسر اُدہ مخص جے اللہ نے کفرے بچادیادہ والی کفر میں جانے کوابیا ہی براسمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو بُرا سمجتا ہے۔ (رواہ البخاری ص کے جا)

نیز حضرت اُنس رضی الله عندے یہ بھی روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشادفر مایا کہتم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ند ہوگا جب تک کہ میں اسکے نزدیک اس کے باپ اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ند ہو جاؤں۔ (رواہ البخاری ص سے ج)) ایمان کی مضاس سے بیمراد ہے کہ طاعات اور عبادات میں لذت محسوں ہونے گے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ کے کر رسول علیہ کے کر رضا مندی حاصل کرنے کے لئے ہرطرح کی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہوجائے۔

فا کرہ: عبت دوطرح کی ہوتی ہے۔ ایک عبت طبعی جس میں اختیار نہیں ہوتا۔ اور دوسری عبت اختیاری یہ عبت عقلی ہوتی ہے او پرجس عبت کا تذکرہ ہوااس ہے عبت اختیاری مراد ہے چونکہ غیراختیاری اُمور کا اللہ تعالیٰ نے ایپ بندوں کو مکلف نہیں بنایا (اور طبعی عبت اختیاری نہیں ہے) اس لئے اوامر شرعیہ میں عبت عقلی اور اختیاری ہی مراد ہے۔ اگر کی خض کے دل میں طبعی طور پر آل اولا داور رشتہ داروں کی اور مالی کی عبت ہوتو اس پر مواخذہ نہیں ہے بشر طبکہ یہ طبعی عبت عقلی اور اختیاری عبت پر غالب نہ آجائے۔ یعنی طبعی عبت عقلی اور اختیاری عبت پر غالب نہ آجائے۔ یعنی طبعی عبت اللہ اور اکا نداری کی عبت کی وجہ سے دشوار ہو ورزی پر آمادہ نہ کر دے۔ ایمانی تقاضوں کا پورا کرنا بعض مرتبہ آل اولا دُمال اور دکا نداری کی عبت کی وجہ سے دشوار ہو جاتا ہے اور غیراللہ کی عبت میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پرلگ جاتے ہیں۔ بچوں کو خوش کرنے کے لئے تو ہو ہے۔ گا ہوں میں ملوث ہو گئے۔ دوستوں کو خوش کرنے کی نیت سے سود لے لیا۔ حرام محکموں میں ملا زمت کر لی یا اور کی طرح کے گنا ہوں میں ملوث ہوگئے دوستوں کو خوش کرنے کے لئے داڑھی مونڈ کی نمور نی لیاس پہن لیاس بین لیاس میں ملازمت کر لی یا اور کی دعوت کھالی یہ ہوتا ہے۔ اور ایسے مواقع میں عقلی ایمانی مجت اور طبعی عبت میں مقابلہ کی صورت بن جاتی ہے۔ عبو آلوگ طبعی محبت سے مغلوب ہوجاتے ہیں اور ایمانی تقاضوں کو چھوڑ ہی خیت میں مقابلہ کی صورت بن جاتی ہے۔ عبو آلوگ طبعی محبت سے مغلوب ہوجاتے ہیں اور ایمانی تقاضوں کو چھوڑ ہی خیت ہیں۔

ا المنگر النگر فرن الله و کر گوله و جهاد فی سینیله کے عوم میں اس طرح کی سب با تیں آ جاتی ہیں۔ بہت سے نیک بندوں کو ایمانیات کی تعتبی کرتے ہوئے اور جنت کا یقین رکھتے ہوئے اعمال صالح انجام دیتے ہوئے یہ مقام حاصل ہوجا تا ہے کہ طبعی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول اللہ علیقہ ہی سے زیادہ ہوجاتی ہے۔ یہ مقام بہت مبارک ہے اور برتر وبالا ہے۔ زین میں جے حاصل ہوجائے۔

لقان نصركم الله في مواطئ كرفيرة ويوم حنين إذ الحبيت كوك كرت المحكف كوك الله وكارت كوفك كوراتي بالت الله من بهت معالى مدفران دوسين كرون بي جبيرا بي كرت به محمنة موكاري تعنى عنك كوران في جب تهيرا بي كرت به محمنة موكاري تعنى عنك كوران في بيار بيار كرف الماكم والمركبة والمركب

#### ذلك على من يَثَانُ والله عَفُورٌ تُحِيْمُ

جس کی جاہے توبہ تبول فرمائے اور اللہ بخشفے والا مہرمان ہے

# غزوهٔ حنین میں مسلمانوں کو کثرت پر گھمنڈ ہونااوراس کی وجہ سے اولاً شکست کھا کر بھا گنا پھراللہ تعالیٰ کا مددفر مانا

قف مدور مائی۔ پھر خصوصیت کے ساتھ غروہ تنین جس مدفر مانے کا واقعہ یا دولایا۔ خین (م ک تی تی ت) مکم معظمہ اور طائف کے مدوفر مائی۔ پھر خصوصیت کے ساتھ غروہ تنین جس مدوفر مانے کا واقعہ یا دولایا۔ خین (م ک تی تی تی ) مکم معظمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم بنی ہوازن کی طرف تشریف لے گئے۔ حضور اقد سسلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بہت بوئی جماعت تھی بعض صحابہ کے منہ سے بین کل گیا گہ آج ہم کی کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سے اللہ کا کرتا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو اول شکست ہوئی اور بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ اور چند افراد کے علاوہ سب لوگ بھاگہ مرب ہوئے۔ بعد جس اللہ تعالی نے فتح نصیب فرمائی۔

عُورُ وہ تنہن کا مفصل واقعہ: اس واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے ہے۔ جب قبیلہ ہوازن کو یہ معلوم ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ فتح کرلیا ہے تو ما لک بن عوف تھری نے جو آن کا سر دارتھائی ہوازن کو تح کیا ان کے ساتھ بنو تھیف بنو تھر بنو سعد بن بحر اور کچھ تی ہلال میں ہے جمع ہو کے ان کو گول کا ادادہ تھا کہ درسول الله صلی الله علیہ وسے قبال کریں ان کے ادادوں کی خبر ملنے پر جب آپ نے انکی طرف تشریف لے جانے کا ادادہ کیا تو ما لک بن عوف نے اپنی جمعیت اور اپنے اموال اور عور توں اور بچوں کو مقام حتین میں جمع کر دیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عبدالله بن ان کی حدرد اسلمی رضی الله عند کو کہ خریاں کہ خریاں کہ خریاں کہ خریاں کہ خوال معلوم کر کے انتی خبر ان کی حدر دو اسلمی رضی الله عند کو کو خریاں کو خواسوار کو خریاں کو خریاں کو خریاں کو خریاں کو خریاں کو خواسوار کو خریاں کو خری

جب صبح موئی تو مسلمانوں کے فشکر اور بن موازن کی جعیت کا مقابلہ شروع موارید پہلے لکھا جا چکا ہے کہ بعض مسلمانوں کی زبان سے ریاب نکل گئ تھی کہ اس وقت ہماری تعداد بہت ہے افراد کی کی وجہ سے آج فکست نہیں کھائیں گے۔ بی ہوازن کےلوگ تیراندازی میں بہت ماہر تھے۔اُنہوں نے تیر اندازی شروع کی تومسلمان پشت پھیر كر بهاك لئے۔ وشمن كے مقابله ميں صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كے ساتھ چند افرادرہ كئے تھے جن ميں حفرت ابوبكر مخرت عمر مفرت على مفرت عباس صى الله تعالى عنهم بھى تھے۔ آپ برابر پُكارتے رہے۔

أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُوٓا اِلنَّى اَنَا رَسُولُ اللهِ اَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ﴿ الْحَالُو الري طرف آ جاوَ عِلى رسول الله بول مين محربن عبدالله بول) اس موقعه بررسول الله على الله عليه وسلم سفيد فچريرسوار تصاور بطور جزيير بره رب تص أَنَا النَّبِي لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

(مين ني مون اس مين كوئي جموث نين ..... مين عبد المطلب كي اولا ومول)

اسموقع رآب نے الله تعالى سے دعاء ماكل اور عرض كيا: اللَّهُمَّ نَزِّلُ مَصُوكَ (اے الله اين مدنازل فرما) آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کو پکارو کہ اے انصار کی جماعت ادھر آؤ اے اصحاب ججرہ (جنہوں نے حدیبیدیں درخت کے بنچ بیعت کی تھی) ادھرآ و کید حظرات آ وازس کر لیک لیک کہتے رہے اور رسول الله صلی الله عليه وسلم في كتكريول كي اليكم في مجر كرمشركين كي طرف مينك دى اور فرمايا شاهت الوجوه الله كاكرنا اليا مواكري كنكريال دشمنول كى آئكھول ميں پڑ كئيں اوران ميں ہے ايباكوئى بھى باقى ندر ماجس كى آئكھ ميں مٹى ند پڑى ہوتھوڑى ہى دیرگزری تھی کہ بنی ہوازن اوران کے ساتھ جمع ہونے والے قبائل کو تکست ہوگئ ۔ان میں بہت سے مقتول ہوئے اور بزی تعداد میں قید کر کے خدمت عالی میں حاضر کئے گئے جن کی مشکیس بندھی ہوئی تھیں۔ان لوگوں کے اموال اور عور تیں اور آل اولا دسب مسلمانوں کوبطور غنیمت كل كئے - (جيسا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا تھا كدان كاموال ان شاءالله كل كومسلمانوں كے لئے مال غنيمت ہوں كے)

جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول نہیں کیا تھا یوں ہی ساتھ چلے آئے تھے اُنہوں نے جب اللہ کی مدد میسی تو ال موقعه براسلام قبول كرليا\_

جب الله تعالى نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فتح يالي نصيب فرمائى تو آپ نے مال غنيمت كوجس ميس اونث بحریاں اور غلام باندیاں بھی تھے۔مقام بھر انہ پر لے جانے کا تھم فرمایا اور فرمایا کہ دمان لے جا کرسب جمع کردیے جائنی اور حضرت مسعودین عمروانصاری کوان اموال کولے جانے کا ذمہ داربنادیا۔

مقام اوطاس میں مشرکین سے مقابلہ اور ان کی شکست: اس کے بعد میدان سے بعا کے والے وشمنوں کی ایک جماعت نے مقام اوطاس پر پڑاؤ ڈالا اندازہ تھا کہ بیلوگ جنگ کریں گےرسول اللہ عظافیة نے اسکے مقابله كيلي حضرت أبوعامر رضى الله عند كوجيجا ان سے جنگ موئى توان يرغلب بالياليكن حضرت أبوعامر رضى الله عندويي شہید ہو گئے اسکے بعدان کے چیازاد بھائی حضرت أبوموی رضی الله عندنے جمنڈ استعبالا اور قمال كيا اللہ تعالی نے فتح يالي

أنوار البيان طدجارم

۔ نصیب فرمائی اور انہی کے ہاتھوں وہ مخص مقتول ہوا جس نے حضرت ابوعامر ہ کوشہید کیا تھا۔ جنگ اوطاس کے موقعہ پر بھی مال غنیمت ملاجن میں مشرکین کی بہت ہی عورتیں بھی تھیں۔

طاکف کا محاصرہ چھروہ السب واپسی: غزوہ خین سے فارغ ہوکررسول الشملی الشعلیہ وسلم طاکف کی طرف روانہ ہوئے وہاں نالک بن عوف بنی ہوازن کا سرداراوراس کے ساتھی اور دوسر لوگ قلعہ بند ہوگئے تھے رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے چیس دن اورایک روایت کے مطابق سترہ دن ان کا محاصرہ کیا قلعہ کے اندر بتے ہوئے وہ لوگ تیرچین کے رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے جینی استعال تیرچین کے رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے جینی استعال فرمائی اوراس کے ذریعہ قلعہ کے اندر پھر چینکے (بیاس زمانہ میں پھرچینکے کا ایک آلہ تھا وروحاضری توب اس کی ترقی یافتہ فرمائی اوراس کے دریعہ کا بیان ہے کہ حضرت سلمان فاری رضی الشعند نے اپنے ہاتھ سے جینی بنائی تھی اور استعال کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ جب فتح یائی کی کوئی صورت نہ بی تو رسول الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل کو واپس ہوجا تیں گے۔ کا مشورہ دیا تھا۔ جب فتح یائی کی کوئی صورت نہ بی تو رسول الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل کو واپس ہوجا تیں گ

(اے اللہ! ان کو ہدایت دے اور ہمارے لئے تو ہی کافی ہو جا (تا کہ ہمیں ان سے نبٹنا نہ پڑے) اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور بنی تقیف کا وفد (جو طائف کے رہنے والے تھے) آئندہ سال رمضان المبارک میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ اور اسلام قبول کیا۔ اور پوراقبیلہ سلمان ہوگیا (یا درہے کہ طائف والے وہی تھے جنہوں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خی کیا تھا۔ پھر بھی آپ انہیں ہدایت کی دُعادے کر تشریف لے آئے)

جعر ان میں تقسیم غنائم: آپ طائف سے واپس ہوئے قرمقام بھر اندیں پنچ آپ کے ساتھ مسلمانوں کالشکر عظیم تھا۔ وہاں پہلے سے فنیمت کے اموال بھیج دیئے تھے۔ جن میں بنی ہوازن کے قیدی بھی تھے۔ اُن قید یوں کی تعداد چھیم تھا۔ وہاں پہلے سے فنیمت کے اموال بھیج دیئے تھے۔ جن میں بنی ہوازن کے قیدی بھی تھے۔ اُن قید یوں کی تعداد میں اُونٹ بھی تھے اور کورتیں بھی تھیں۔ اور بہت بڑی بھاری تعداد میں اُونٹ بھی تھے اور کریاں بھی تھیں۔ اور بہت بڑی بھاری تعداد میں اُونٹ بھی تھے اور کریاں بھی تھیں۔ آپ نے اُن کواپٹ کرد سے کیونکہ بی اُن کواپٹ کرد کے کیونکہ بی ہوازن نے اسلام قبول کر کے اس کی درخواست کی تھی۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا مالک بن عوف جو بنی ہوازن کا سر دارتھا وہ طائف علی قلعہ بند ہو گیا تھا۔ آپ نے اس کو خبر
ہیجی کہ اگر اسلام تجول کر سے میر ہے پاس آ جائے تو اس کے کنبہ کے لوگ اور اس کا مال واپس کر دوں گا اور اس کو سواونٹ
ہیمی دے دوں گا جب مالک بن عوف کو یہ بات پیٹی تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپ
وعدہ کے مطابق اس کے اہل وعیال واپس کر دیئے اور سواونٹ بھی عنایت فرما دیئے۔ اس کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے جو اندے عرہ کا احرام با عموا۔ اور مکہ معظم پیٹے کر عمرہ ادا کیا بھر مدینہ مورہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ تشریف
لے آئے۔ (من البدایة والنہایة لی فظائن کثیر ص ۳۲۲ تاص ۲۸ سختمراً وملتقطا)

حنین میں فرشتوں کا نزول: مسلمانوں کوادل کست ہوئی۔اورائی کست ہوئی کرزمین اُن کے لئے تک موگی اور سبب اس کاوی ہوا کہ بعض مسلمانوں نے کہدیا کہ آج تو ہم تعداد میں بہت ہیں کست کا احمال ہی نہیں۔ پھراللہ

تعالی نے مدفر مائی اور رسول اللہ عظی پسکینہ نازلُ فر مائی اور سکون واطمینان کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنے لگے جس سے وشنوں نے شکست کھائی۔

فرشتوں کے اُتار نے کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا: وَعَدَّبُ الَّذِیْنُ کَفُرُوْآ کراللہ نے کافروں کوعذاب دیا (جومقول موئ اورقیدی ہے) اور آخرت میں جو سزا ہوہ دیا وہ تعدیدی ہے) اور آخرت میں جو سزا ہوہ دنیا میں سزا کے علاوہ ہے جو کفر پرم سے گاوہاں وائی عذاب میں جتلا ہوگا۔ آخر میں فرمایا۔ ثُنَّ کَیُوْثُ اِیلُهُ مِنْ بَعَیْدِ ذٰلِكَ عَلٰی مَنْ يَسْكُولُ وَاللهُ عَنْدُولُ وَاللهُ عَنْدُولُ وَاللهِ مِنْ اِیْدُ وَلِیْ مِنْ اِیْدُ وَاللهِ وَاللّٰهِ مِنْ اِیْدُ وَاللّٰ مِنْ اِیْدُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ مِنْ اِیْدُ وَاللّٰهِ مِنْ اِیْدُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلِيْدُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ الللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّ

جوکافرمقتول ہوجا کیں وہ تو دنیا کاعذاب یہیں چکھ لیتے ہیں اور آخرت کے دائی عذاب کی طرف خفل ہوجاتے ہیں۔ لیکن جولوگ قبل سے نیچ جا کیں اللہ تعالی اُن میں سے جس کوچا ہے تو ہی کی قبی دے دیتا ہے جو کفرچھوڑ کراسلام میں داخل ہوجاتا ہے۔ انہیں میں سے مالک بن عوف بھی تھا جو بہت بڑی جمیت کو لے کر مقابلہ کے لئے حنین میں آیا تھا۔ جب شکست ہوئی تو طاکف جا کر قلعہ بند ہوگیا لیکن آئے خضرت سرور عالم علی کے کہ خین ہوائی آیا اور مسلمان ہوگیا آپ نے اس کواس کی قوم پر عامل بھی بنادیا۔ نیز اور بھی بہت سے بی ہوازن کے لوگ مسلمان ہوئے جو جنگ میں قبل ہونے سے نی ہوازن کے لوگ مسلمان ہوئے جو جنگ میں قبل ہونے سے نی ہوازن کے لوگ مسلمان ہوئے جو جنگ میں قبل ہونے سے نی ہوازن کے لوگ مسلمان ہوئے جو جنگ میں قبل ہونے سے نی گھر کا صرہ کے بعد واپس تشریف لے آئے بعد میں وہ لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ اسلام کے بڑے بڑے دشموں نے اسلام تبول کیا اور مستحق جنت ہوئے۔ زمانۂ کفر میں جو کیا تھا اللہ تعالی نے سب معاف فرمادیا۔

ما لک بن عوف نے اسلام قبول کر کے جورسول اللہ علیہ کی صفت بیان کرتے ہوئے چندا شعار کے اہل علم کی ولچیں کے لئے قال کئے جاتے ہیں۔

في الناس كلهم بمثل محمد

ما إن رأيت ولا سمعت بمثله

ومتى تشأ يخبرك عما فى غد بالسمهرى وضرب كل مهند وسط الهباءة خادر فى مرضد

اوفی واعطی للجزیل اذا اجتدی واذا الکتیبة عردت أنیا بها فکانه لیث علی أشباله بن کارجمیه به:

ا- میں نے تمام لوگوں میں محمد (علیقہ) جیباندد بکھااور ندسنا۔

۲-خوب زیادہ مال کثیر کا دینے والا جب کہ وہ سخاوت کرے اور جب تو چاہے تو تخیجے اس بات کی خبر دیدے جوکل ہونے والی ہے (وہ جو آپ نے فرمادیا تھا کہ بنی ہوازن کے مال کل ان شاءاللہ مسلمانوں کے لئے مال غنیمت ہوں گے اسکی طرف اشارہ ہے)

۳-۱۳ ماور جب لشکراپ دانوں کو پینے گئے نیزوں کے ساتھ اور ہر ملوار استعال کر لی جائے تو گویا وہ شیر ہے اینے بچوں (کی مگرانی) برغبار کے درمیان ہر گھات کی جگہ میں۔

ذكرها الحافط ابن كثير في البداية ص ٣٦١، والمحادر (بالنجاء) الاسد الذي احتفى في اجمته كيما في القاموس (ات حافظ ابن كثير في البدايد النهاييش ذكركيا بـ الخادراس شركوكة بين جواني كيمار من جميا بوابو)

# مشرکین بی مسجد حرام کے پاس نہجا کیں

قضعه بيو: يآيت بھى سورة براءتى گروعى كائن چاليس آيات ميں ہے ہن كاعلان وج ميں حضرت على رضى اللہ عنه كذر بعد ج كم موقعه بركرايا كيا تھا جس ميں حضرت ابو برا المج تھے۔ جن چيزوں كا اعلان كيا تھا۔ أن ميں يہ بھى تھا كه اس سال كے بعد كوئى مشرك فح فدكر اوركوئى شخص نگا ہونے كى حالت ميں طواف ندكر ، (جيبا كه مشركين كيا كرتے تھے) اس آيت ميں جو يفر مايا ہے كه دمشركين بليدى بيں سووه اس سال كے بعد مجد حرام كے پاس ند آئيں 'اس ميں حضرت امام ابو حنيف كا يہى خدات ميں فرا ميں فد آنے وينے كا يہى مطلب ہے۔ اگر كسى كافركوم بحد حرام ميں ياكى بھى مجد ميں داخل ہونے كى اجازت دى جائے تو حضرت امام صاحب كے مطلب ہے۔ اگر كسى كافركوم بحد حرام ميں ياكى بھى مجد ميں داخل ہونے كى اجازت دى جائے تو حضرت امام صاحب كے

تزدیک بیجائز ہے۔اور پلید ہونے سے مرادائن کی اندرونی ناپا کی یعنی عقائد شرکیداور کفرید مراد ہیں۔ ہاں اگران میں کوئی مردعورت جنابت والا ہو یا کوئی عورت چین والی ہویا جسم پر کوئی ظاہری نجاست گلی ہوئی ہوتو ان نجاستوں کی وجہ سے داخل نہ ہونے ویا جائے گا اور اس میں مومن اور کافر کا حکم ایک ہی ہے۔ دیگر ائمہ کا فد ہب اس سے مختلف ہے۔ صاحب روح المعانی نے حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن ضبل جمہم اللہ تعالیٰ کا بید فر ہب نقل کیا ہے کہ کی کافر کوخواہ ذی ہویا ویزہ لے کر آیا ہو کسی بھی صورت میں مجدحرام میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔اگر کا فروں کی طرف سے کوئی قاصد آئے تو امام اسلمین مجدسے باہر نکل کراس سے گفتگو کرے۔

یہ قوان حضرات کا فدہب مسجد حرام کے داخلہ کے بارے میں ہے۔ رہا دوسری مساجد کا مسئلہ تو حضرت امام شافعی دوسری معجدوں کا مشخدوں کا مسئلہ تو حضرت امام شافعی دوسری معجدوں میں کا فرکے داخلہ کی اجازت دیتے ہیں اور امام مالک سے ایک روایت میہ ہے کہ تمام معجدوں کا حکم برابر ہے کہ معجد میں کا فرکا داخلہ جائز نہیں۔

حضرت امام ابوضیفہ نے جوآیت کا بیمطلب بتایا ہے کہ کافروں کو جج اور عمرہ کرنے ہے دوکا جائے اور بعض حالات میں کافروں کے مجد حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہے اس کی دلیل میں حضرت جابرضی اللہ عنہ کا بیار شاد پیش کی جاتا ہے جی در منثور (ص ۲۲۲ ج س) میں مصنف عبد الرزاق وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ فسلا یہ قوبو المستجد المحرام بعد عمامهم هذا الا أن یہ کون عبد او أحدا من أهل الله مة ( کہ شرکین اس مال کے بعد مجر حرام کے قریب نہ جا کھی علام ہویا کوئی شخص ذی ہو) اور یہ معلوم ہے کہ کافر مشرک ہونے میں غلام باندی اور ذی اور دوسر ہم مشرکین سب برابر ہیں۔ جب غلام اور ذی کو اجازت دے دی گئی تو معلوم ہوا کہ ہر کافر کے داخلہ کی اجازت ہے۔ البت مشرکین سب برابر ہیں۔ جب غلام اور ذی کو اجازت دی جائے۔ حدیث بالا در منثور میں موقو فائی تقل کی ہے لیکن معلم ہوا کہ برکافر کے داخلہ کی اجازت دی جائے۔ حدیث بالا در منثور میں موقو فائی تقل کی ہے لیکن معلم ہوا کہ برکافر کے داخلہ کی اجازت دی جائے۔ حدیث بالا در منثور میں موقو فائی تقل کی ہے کہ وسکتا ہو معلم ہوا کہ دیا اور موقو فادونوں طرح تقل کی ہے پھر کھا ہے کہ دوسکتا ہو دونوں طرح شرے جو میں اوقات ارشاد نبوی کے طور پر نقل کر دیا اور بھی اپنی طرف ہوگی دے دیا۔ دونوں طرح شیح جو دحضرت جابر نے بعض اوقات ارشاد نبوی کے طور پر نقل کر دیا اور بھی اپنی طرف سے فتو کی دے دیا۔

مراسل أبوداؤ ديس ہے كہ بن ثقيف كا وفد جب رسول الله عليات كى خدمت بيس آيا تو آپ نے ان كے لئے مجد كة خرى حصد بيس أيات آپ ايا رسول الله آپ ايس اور أن كا ركوع جود ديكيس عرض كيا كيا يا رسول الله آپ انہيں مجد بيس ظهر اتے بيس حالا نكدوه مشرك بيس آپ نے فرمايا بلا شبز بين نا ياكن بيس موتى ابن آ دم نا ياك بوتا ہے۔ انہيں مجد بيس ظهر اتے بيس حالا نكدوه مشرك بيس آپ نے فرمايا بلا شبز بين نا ياكن بيس موتى ابن آ دم نا ياك بوتا ہے۔ الله على دوايات كے الفاظ يد بيس امام طحادى نے اس واقعہ كوشرح معانى الآثار كرسب سے پہلے باب بيل نقل كيا ہے۔ الكى روايات كے الفاظ يد بيس فقال دسول الله حسلى الله عليه وسلم انه ليس على الارض من انجاس الناس شيئ انما انجاس

الناس على أنفسهم (لوگول كى نجاستول يرسيزين بر كه يكن الارض من الجاس الناس سنى الما الناس على أنفسهم (لوگول كى نجاستول يرسي) -

ثمامہ بن اٹال کا واقعہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ کا فرکوم بدیش داخل کیا جاسکتا ہے۔ ثمامہ ایک شخص تھے جنہیں حضرات صحابہ رضی التعنبم گرفتار کر کے لیے آئے تھے اور ان کوم بدنبوی کے ایک ستون سے بائد ہدیا تھا۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ (صحیح بخاری ۱۲۳ ج) )

فَكَايَقُرُ يُواالْسَيْفِ الْحَدَامَ (الآية) (مشركين مجدحرام كقريب نه جائين) اس كي تقريح فرمانے كے بعد

ارشاد فرمایا: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغُونِيَّكُوْاللهُ مِنْ فَضَلِهَ إِنْ شَآءَ (اگرتم فقرے ڈرتے ہوتو عقریب الله تمہیں اینے فضل سے غنی کردے گا گرچاہے)۔

اس کا سبب نزول بتاتے ہوئے درمنتور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یون قل کیا ہے کہ شرکین جب ج کے لئے آتے تھے تو اپنے ساتھ غلّہ (گیہوں جو وغیرہ) بھی لے آتے تھے اوران کوفروخت کرتے تھے۔ جب ج کے لئے ان کا آ ناروک دیا گیا تو مسلمانوں نے کہا کہ اب ہمیں کفار کی چیزیں کہاں سے ملیس گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اوران سے وعدہ فرمایا کہ اللہ اگر چا ہے تواپنے فضل سے غنی کر دیگا۔ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت مجاہد سے بھی یہ بات منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سلمان کا فروں سے اور اُن اموال تجارت سے بے نیاز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے رزق کے دوسرے دروازے کھول دینے اور اُنہیں جومعاشی مشکلات کا اندیشہ تھا آنہیں دور فرمادیا۔

#### قَاتِلُواالَ زِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاخِرِ وَلَا يُعَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ

ان لوگوں سے جنگ کروجواللہ پراورآ خرت کے دن پرایمان نہیں لاتے اور اللہ نے اور اس کے رسول نے جن چیز ول کوحرام قرار دیا ہے

#### اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكِينُونَ دِيْنَ الْحَقِّمِنَ الَّذِينَ أُوْتُواالْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا

اسے حرام نہیں سجھتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئ ان سے یہاں تک جنگ کرو

#### الْجِنْيَةُ عَنْ يَدٍ وَهُمُ صَاغِرُونَ ﴿

كدوها تحت بوكر ذلت كى حالت مين الين باتھ سے جزيداد اكريں

### اہل کتاب سے قال کرنے کا حکم

قصف میں: سابقہ یات میں شرکین سے جہاد کرنے کا تھم تھا۔ اس آیت میں اہل کتاب سے قبال کرنے کا تھم ہے۔
اسلام کا قانون ہے کہ کا فروں سے جب جہاد کیا جائے تو اول ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے اگر انہوں نے
اسلام قبول کرلیا تو آگے کوئی جنگ نہیں۔ اب وہ اپنے ہوگئے ان سے جنگ کرنے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ اب تو انہیں دین
سکھا ئیں گے۔ اسلام شے احکام بتا ئیں گھاور نئے پر انے مسلمان سب اتحاد وا تفاق کے ساتھ اللہ کی ری کو مضبوط پکڑ کر
چلیں گے۔ اگر کا فراسلام قبول نہ کریں تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جزید دویعنی ملک ہمارا ہوگا تم اس ملک میں رہوا ور تہاری
جانوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ اس حفاظت کے بدلہ تہیں مال دینا ہوگا۔ اگر ملک پرکوئی تملہ آ ور ہوگا تو تمہیں ساتھ ل کر
لڑنا ہوگا۔ اگر وہ اس کو قبول کرلیں تو بھی آگے لڑائی کا کوئی موقد نہیں یہ جو جانوں کی حفاظت کا بدلہ ہوگا اس کو جزیہ کہا جاتا
ہے۔ یہ جزی یہ جزی اجری کا مصدر ہے جو فعلہ کے وزن پر ہے جزیہ کفر کی سزا کے طور پرمقرر کیا گیا ہے۔ یہ ہرخف سے نہیں
لیا جاتا اور سب سے برابر بھی نہیں لیا جاتا۔ جس کی بچھ تفصیل ان شاء اللہ ابھی کھی جائے گی۔
لیا جاتا ورسب سے برابر بھی نہیں لیا جاتا۔ جس کی بچھ تفصیل ان شاء اللہ ابھی کھی جائے گی۔
لیا جاتا ورسب سے برابر بھی نہیں لیا جاتا۔ جس کی بچھ تفصیل ان شاء اللہ ابھی کھی جائے گی۔
لیا جاتا ورسب سے برابر بھی نہیں لیا جاتا۔ جس کی بچھ تفصیل ان شاء اللہ ابھی کھی جائے گی۔
لیا جائوں کی دور سی سے برابر بھی نہیں لیا جاتا۔ جس کی بھی تفصیل ان شاء اللہ ابھی کھی جائے گی۔

اگر کا فرجزید دیے سے بھی اٹکاری موں تو پھر قبال یعنی جنگ کی صورت اختیار کی جائے گی اس بارے میں فرمایا ہے

کہ اہل کتاب بینی بہودونصاری سے جنگ کروجواللہ پراور آخرت پرایمان نہیں رکھتے۔ یہاں تک کہ ذلت کے ساتھ جزیہ ادا کریں۔اس میں اہل کتاب کی قیداحتر ازی نہیں ہے۔ دوسرے کا فرول کا بھی یہی تھم ہے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بجر کے مشرکوں سے جزیدوصول کیا تھا۔

آیت میں قال اور جزید کا ذکر ہے۔ دعوت اسلام پیش کرنے کا ذکر نہیں اس لئے کہ جن لوگوں کو پہلے ہے دعوت اسلام پیٹی ہوئی ہوائییں قال ہے پہلے دعوت دینا ضروری نہیں۔ اہل کتاب یہود و نصاری اسلام سے پوری طرح واقف سے رسول اللہ علقہ کو پوری طرح پہپان گئے سے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس سب کے باوجود منکر سے۔ رسول اللہ علقہ کو پوری طرح پہپان گئے سے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس سب کے باوجود منکر سے۔ رسالت کے قومنکر سے بی اللہ کی قومیر کو بھی چھوڑ بچھ سے ۔ اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے سے اگر کسی در بے میں آخرت کا تصور تھا قوہ آخرت کو نہ مانے کے درجہ میں ایمان نہیں رکھتے سے اگر کسی در بے میں آخرت کی عذاب دائی اسے بھلنے کے لئے تیار دہنا ہے آخرت کو نہ مانے کے درجہ میں ہے۔ نیز وہ حشر اجساد لیعنی مادی اجسام کے دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب کے قائل نہیں ہے۔ جنت اور دوز ن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ بیکوئی خاص مقام نہیں ہودے اور حساب کتاب کے قائل نہیں ہے۔ جنت اور دوز ن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ بیکوئی خاص مقام نہیں ہودے اور حساب کتاب کے قائل نہیں تھے۔ جنت اور دوز ن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ بیکوئی خاص مقام نہیں ہودے اور حساب کتاب کے قائل نہیں تھے۔ جنت اور دوز ن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ بیکوئی خاص مقام نہیں ہودے کے دور تھیں ہے۔ دیت اور دوز ن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ بیکوئی خاص مقام نہیں ہودے کے دور تھیں ہوئے اور حساب کتاب کے قائل نہیں تھے۔ جنت اور دوز ن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ بیکوئی خاص

فرمایا۔ قال صاحب الروح وایمانهم اللّی یزعمونه لیس علی ما ینبغی فهو کلا ایمان (صاحبروح المعانی فرماتے بین ان کاایمان جےوہ ایمان خیال کرتے تھےوہ در حقیقت ایمان نہیں وہ تو ایمان کانہ ہوتا ہے) (ص۸۷ج٠١)

اہل کتاب کا حال بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا: وَلَا يُحْرِّمُونَ مَاحَرَّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ کَا الله نے اوراس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام نہیں بچھتے۔ جب دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تو حرام وحلال کی تفصیلات کو بھی نہیں مانتے ۔ صاحب روح المعانی نے اسکی تفصیل بحض علاء کا بیقول بھی نقل کیا ہے کہ ان کا جس رسول پرایمان لانے کا دعویٰ ہے اس نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا خواہشات نفس کے اتباع کی وجہ سے ان کو حرام قرار دیا خواہشات نفس کے اتباع کی وجہ سے ان کو حرام قرار نہیں دیے ۔ ان کی شریعت کو بھی بدل دیا اور عمل سے بھی دور ہو گئے مثلاً رشوت اور سود کالیمنا دینا ان کے ہاں عام تھا۔ جن کی حرمت اکی کتابوں میں تھی۔

اہل کتاب کا مزید حال بیان کرتے ہوئے فرمایا: وکریک نینون دین النیقی کدوہ دین تی یعنی اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی بیصفات اور ان کے بیصالات اس بات کو تقتضی ہیں کہ ان سے جنگ کی جائے۔ اگر اسلام قبول کرلیں تو بہتر ہے درنہ جزید سے پر آ مادہ ہوجا کیں اس صورت میں ان سے قبال روک دیا جائے گا اور جنگ نہیں کی جائے گی۔ بہتر ہے درنہ جزید دینے پر آ مادہ ہوجا کیں اس میں افظ عَنْ بَیْنِ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں متعدد اقوال کی فرمایا: حَتَّی یُفْظُوا الْحِدْ رُیادَ عَنْ بَیْنِ اس میں افظ عَنْ بَیْنِ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں متعدد اقوال

پیر رواید علی العقوا بچرید مالی به مطلب ہے کہ جس خف پر جزید دینا مقرر کردیا گیا وہ خود آ کرادا کرے کی دوسرے کے ذریعہ مغرات نے فرمایا ہے کہ اس کا بیمطلب ہے کہ جس خف پر جزید دینا مقرر کردیا گیا وہ خود آ کر ادا کر جزید بھیج دوسرے کے ذریعہ نہیج کے وکہ جزید کیا ہے ان کی تحقیر بھی مقصود ہے ۔ خودگھر میں بیٹے رہے اور کی کو وکیل بنا کر جزید بھیج دیا تو اس میں ان کا اعزاز ہے۔ اس لئے وکیل کے واسط سے بھیجنا منظور نہ کیا جائے بلکدان کو مجود کیا جائے کہ وہ خود آ کر اوا کریں اور بعض حضرات نے اس کا بیمطلب بتایا ہے کہ وہ مُعقا واور فرما نبر داراور تالع ہو کر جزیدادا کریں۔ بعض اکا بر

نے اس قول کے مطابق یوں تر جمد کیا ہے کہ ماتحت ہو کر رعیت بن کر جزید دینا منظور کریں۔اور بعض حفرات نے اس کا بیہ مطلب لیا ہے کہ نفذ ہاتھ در ہاتھ جزید دینا منظور کریں۔

پرآخریں فرمایا و هُمْ مُصَاغِرُونَ كماس حالت میں جزیددیں كدوه ذليل موں بعض حضرات نے اس كابيد مطلب بتاما ہے کہ وہ کھڑے ہوکرادا کریں اور جومسلمان لینے والا ہودہ بیٹھ کر وصول کرے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ذمی کا گلا پکڑ کر یوں کہا جائے گا کہ اعط الجزیة یا ذمی (اے ذمی جزیددے) اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وصول یا بی کرنے والا یوں کے اقرحق الله تعالی یا عدو الله (اے الله کے وشن الله کاحق اواکر) اور حضرت امام شافعی رحمة الله علیه نے فرمایا کہ ذمیوں کے ذلیل ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ انہیں جواحکام دیئے جائیں گےان پرعمل کریں گے اورمسلمانوں کی ماتحتی میں رہیں گے۔ بیاقوال صاحب روح المعانی نے (ص ۹ ہے ج ۱۰)نقل کئے ہیں پھرآ خیر میں لکھا ہے کہ آ جکل مسلمانوں کاان میں سے کسی قول پر بھی عمل نہیں۔وہ اپنے نائب کے ذریعہ ہی جزیہ بھیج دیتے ہیں۔ان سے لےلیاجا تاہے۔ صحیح طریقہ بیہ کہان کومجبور کیاجائے کہ خود لے کرآئیں۔ پیدل آئیں۔ سوارنہ ہوں اور اسکی خلاف ورزی اسلام کے ضعف کی وجہ سے ہور ہی ہے۔اھ صاحب روح المعانی نے اپنے زمانہ کے ملوک اورا مراء کی شکایت کی کہمسلمان امراء نائب ہے جزیہ قبول کر لیتے ہیں لیکن آج توبیہ حال ہے کہمسلمان کسی ملک میں جزیبے لینے کا قانون جاری کرتے ہی نہیں۔ بیلوگ کا فروں سے ڈرتے ہیں جزیہِ مقررنہیں کرتے بلکہ ملک میں رہنے والے کا فروں کومسلمانوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اوران کا اکرام کرتے ہیں۔ان کواسمبلی کاممبر بھی بناتے ہیں۔ الثدتعالي مسلمانول كوهمت اورحوصله دےاور كفراور كافر كى قباحت اور شناعت اور نجاست اور بغض اور نفرت مسلمانوں کے دلوں میں ڈالدے تا کہ اہل کفر کو ذلیل سمجھیں اور ذلیل بنا کرر کھیں فقہاء نے لکھا ہے کہ ذمی کا فروں کو دار الاسلام میں کوئی عبادت خانہ نیا بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔اسلام کے غلبہ ہونے سے پہلے جواُن کا کوئی عبادت خانہ ہو اوروه منهدم ہوجائے تو اُسے دوبارہ بناسکتے ہیں اور بیجی لکھاہے کہ ان کے لباس میں اور سوار یوں میں اور ٹوپیوں میں اور مسلمانوں کے لباس اور سواریوں وغیرہ میں امتیاز رکھا جائے اور یہ بھی لکھاہے کہ بیلوگ گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکتے اور ہتھیار بند ہوکرنہیں چل پھر سکتے۔مسلمان ان سب احکام کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں کیونکہ کفراور کا فریسے بغض نہیں ہے(العیاذ باللہ)مسلمانوں کےملکوں میں کا فروں کی مشنریاں کام کررہی ہیں۔ جاہل اورغریب مسلمانوں کواپیے دین میں داخل کررہی ہیں لیکن مسلمانوں کے اصحاب افتد ار ذرا بھی توجہ نہیں دیتے' وہ سجھتے ہیں کہ اس میں روا داری ہے اور کا فراقوام سے ڈرتے بھی ہیں اور جھینیتے بھی ہیں ملک مسلمانوں کا ہواور کفر کی تھلی تبلیغ ہویدا حکام اسلامیہ کی کتنی بڑی خلاف ورزى باسكوامحاب اقترار بيس ويحق فالله يهديهم

جزیدی مقدار کیا ہے؟ اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک جزیدتو وہ ہے جوآپس کی رضامندی اور سلے سے مقرر کرلیا جائے۔ جتنی مقدار پرا نفاق ہو جائے اس فقدر لے لیا جائے اس میں ہرفر دسے وصول کرنے کی ضرورت نہیں اسکے جوذمہ دار ہوں وہ جس طرح چاہیں آپس میں وصولیا بی کرے امیر الموشین کو پہنچا دیں۔ سالانہ ماہانہ جتنے جتنے وقفہ کے بعد

لینادینا طے ہوای کے مطابق عمل کرتے رہیں۔رسول الشعطی نے نصاری نجران سے یوں معاملہ فرمایا تھا کہ بوری جماعت سالانه دو ہزار صله ادا کیا کرے حلہ دو جا دروں کو کہتے ہیں یعنی ایک تہداورا یک جا دراور ہر حلے کی قیمت کا انداز ہجی طے کر دیا گیا تھا کہ ایک او قیہ ( چاندی) کی قیمت کا ہوگا۔ ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا تھا۔اورایک درہم کا وزن<sup>۳</sup> ماشہ ایک رتی اوره/ارتی موتاتھا۔

ایک دوسری صورت بیہ ہے کہ امیر المومنین اُن کے ملک پر قابض ہوکر انہیں ان کی املاک پر باقی رکھے اور ان پر فی کس مخصوص قم مقرر کردے ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مالدار آ دمی پرسالا نداڑ تالیس درہم مقرر کئے تھے جن میں سے ہر ماہ جارورہم ادا کرنالا زم تھا۔اور جو تحض متوسط در ہے کا مالدار ہواس پر چوبیں درہم مقرر کئے تھے۔ ہر ماہ اس سے دودرہم لئے جاتے تقےاور جو شخص مالدارنہ ہو۔مزدوری کر کے کھا تا کما تا ہواس پر بارہ درہم کی ادائیگی لازم کی تھی جس میں سے ہر ماه ایک درجم وصول کیاجا تا تھا۔

مستلم : عورت بيرايا جي اوروه نادار جومحنت كرك كمانے كے لائق نہيں اور وه لوگ جواسين عبادت خانوں ميں رہتے ہوں لوگوں سے ان کامیل ملاپ نہ ہوان لوگوں پرکوئی جزید ہیں۔

مسكله: الل كتاب بت يرست أتش يرست ان سب عي جزيليا جائ كا البتدال عرب جوبت يرست بين ان يرجز ينبيس لكايا جائے كا بلكه ان سے كہا جائے كا كه اسلام قبول كروور شتمهارے لئے تكوار ہے۔

مسئلہ: سلمانوں میں سے جولوگ مرتد ہوجائیں (العیاذ باللہ) ان پرجزینیس لگایا جائے گا۔ان سے بھی بیکھا جائے گا کہ اسلام قبول کروور نہمارے لئے تلوار ہے.

#### وَ قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ إِنْنُ اللهِ وَ قَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْعُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ اور یبودیوں نے کہا کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے اور نساریٰ نے کہا کہ میج اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ

قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِهِمْ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوْامِنْ قَبْلُ قَاتَكُهُمُ اللَّهُ

ان کی باتیں ہیں جوان کے مونہوں سے نکتی ہیں۔ بیان اوگوں کی طرح باتیں کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے نفر اختیار کیا۔ اللہ انہیں غارت کرے۔

ٱنْي يُؤْفَكُون ﴿ إِنَّ كُنَّ وَ الْحُمَالَهُ مُ وَرُهُمَا لَهُ مُ أَرْبَا بِأَمِّن دُونِ اللهِ وَالْمُومَةُ كدهم ألفے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ كو چھوڑ كر اپنے عالموں كو اور درويثوں كو رب بنا ليا اور مسيح

ابْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا آمِرُ وَالِلَّالِيعَبُ كُوَا إِلْهًا وَاحِدًا لَّالَهُ إِلَّاهُو سُبْعَتَ اعْتَا

ا بن مریم کوچھی۔اور حالانکہ ان کو بہی تھم ہوا تھا کہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ اس چیز سے پاک ہے جو

وہ شریک بناتے ہیں

# یہودونصاری کی تروید جنہوں نے حضرت عزیر اور حضرت کی اللہ السلام کوخدا تعالیٰ کا بیٹا بتایا

قصف میں: پہلی آیت میں اہل کتاب سے قال کرنے کا تھم دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان سے بہاں تک قال کرو کہ وہ ذکیل ہوکر اپنے ہاتھ سے جزید ادا کریں۔ اس کے بعد یہود و نصار کی کا عقیدہ شرکیہ بیان فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ جیسے دوسرے مشرک اپنے شرک میں گئے ہوئے ہیں اسی طرح یہود و نصار کی بھی مشرک ہیں۔ جن انبیاء کرا میں ہم السلام سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں انہوں نے تو حید کی دعوت دی تھی اور اسی دعوت کو لے کر اللہ پاک کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے بعد میں ان کے مانے والوں نے (جو مانے کا جھوٹا دعوگی کرتے ہیں) تو حید کو چھوڑ دیا اور عقائد شرکیہ اختیار کر لئے اور زبانوں سے بھی شرکیہ با تیں کرنے گئے۔ یہود یوں نے تو یوں کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نصار کی نے یوں کہا کہ می سے بھی شرکیہ با تیں کرنے دیاؤں گئے ہیں۔ اللہ تعالی شائ نے ان کا قول ذکر کرنے کے بعد فرمایا خوائ کو گؤگا ہو ہو تھی تھوٹے ہیں۔ ان کی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلی ہیں۔ ویک ہونہوں سے نکل رہی ہیں یہ اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں۔ ان کی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلی ہیں۔ ویک ہونہوں ۔ نواز میں جھوٹے ہیں۔ ان کی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلی ہیں۔ ویک ہونہوں۔ نواز میں جس سے کوئی دیل اور کوئی سنٹر ہیں۔

پھر فرمایا: یضاوی ق کُلُلَانِیْ کُفُرُوامِن قَبُلُ (ان سے پہلے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی باتیں ان کی باتیں ان کی باتیں ان کی باتیں ان کی باتوں کے مشابہ ہیں) حضرت ابن عبال نے فرمایا کہ: الَّذِیْنَ کَفُرُوامِن قَبُلُ (جنہوں نے ان سے پہلے کفر اختیار کیا) سے مشرکین مراد ہیں۔ جنہوں نے فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں بتایا اور اس عقیدہ کے جولوگ ہیں یعنی یہود ونصاری وہ اپنے اسلاف کی بات پر جے ہوئے ہیں (روح المعانی ص ۸۳ ج ا

پھرفرمایا فَالْکَهُومُ اللَّهُ اس کالفظی معن توبہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں ہلاک کرے۔ اور حضرت ابن عباس نے اس کے عبازی معنی لئے ہیں اور فرمایا ہے کہ اس سے لعنت کرنا مراد ہے۔ اُٹی یُو فُکُونَ (وہ کہاں النے پھرے جارہے ہیں) ان کو تو حید کی دعوت دی گئی ہے اسے چھوڑ کر شرک اختیار کئے ہوئے ہیں اور حق کوچھوڑ کرباطل میں لگے ہوئے ہیں۔

تحلیل وتحریم کا اختیار صرف الله تعالی کو ہے: پھر فرمایا: اِنْ خَنُ وَ اَلْحَبَالَهُمْ وَدُهُبَالَهُمْ اُلْبَابَاقِنَ دُونِ الله وَالْمَدِيْءَ إِنَّ مَرْيَدَ کَهُ اَنْ الله وَالله وَالْمَدِيْءَ إِنَّ مَرْيَدَ کَهُ اَنْ الله وَالله وَالْمَدِيْءَ اِنْ مَرْيَدَ کَهُ اَنْ لُولُول نَهُ الله وَ الله وَالله وَ الله و الله

حضرت عدى بن عاتم رضى الله عنه جو پہلے نصرانی تھ (بعد میں مسلمان ہوئے) انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول الله علی ا

پڑھ رہے تھے میں نے عرض کیا یارسول اللہ ہم اپنے عالموں اور درویشوں کی عبادت تو نہیں کرتے پھر یہ کیوں فر مایا کہ
احبار اور رھبان کورب بنالیا۔ آپ نے فر مایا کیا یہ بات نہیں کہ یہ لوگ جو چیز تمہارے لئے حرام کردیں تو اسے حرام کر
لیتے ہواور جو چیز حلال کردیں تم اسے حلال کر لیتے ہو میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے آپ نے فر مایا یہ ان کی عبادت
ہے۔ (معالم النو یل ص ۲۸۵ ج۲)

اورسنن ترفدی وغیرہ میں اس طرح سے کہ عدی بن حاتم نے بیان کیا کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سورہ برأت کی آیت

فر مایا کہ بیلوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن جن چیز وں کووہ حلال کہتے تھے آئیں حلال سیجھتے تھے اور جن چیز وں کووہ جرام کردیتے تھے اکوحرام مان لیتے تھے( درمنثورص ۲۳۰ ۳۶)

محکیل و تحریم میں غیر اللہ کی فر ما نبر داری شرک ہے: دراصل بات یہ کہ اللہ تعالی تمام چیزوں کا خالق اور مولوگ انہیں استعال کرتے ہیں اور جو لوگ انہیں استعال کرتے ہیں ان کوبھی ای نے پیدا کیں اور جولوگ انہیں استعال کرتے ہیں ان کوبھی ای نے پیدا کیں اور جولوگ انہیں استعال کرتے ہیں ان کوبھی ای نے پیدا فر اردے اور جس کے لئے حوال قراردے اس نے سابقہ اُمتوں کے لئے بعض چیزیں حرام قراردیں اور اس اُمت کے لئے حوال کردیں۔ اللہ تعالی کے سواکسی کو بیتی نہیں پہنچتا کہ اپنے پاس سے تحلیل اور تحریم کے قانون بنائے۔ جو تحص اپنے طور پر پچھے چیزوں کو حوال اور پچھے چیزوں کو حرام قراردے چاہے اپنے لئے خواہ دوسروں پر

اَمْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

جب خلیل و ترجیم کا افتیار صرف الله بی کو ہے جو خالق اور ما لک ہے تو اس کے سواجو کو کی شخصیل و ترجیم کے قانون بنائے اور اپنے پاس سے حلال و حرام قر اردے اس کی بات ما نثا اور فر ما نبر داری کر نا الله تعالی کے افتیارات میں شریک بنانا مواجیے الله تعالی کی فر ما نبر داری کر نا اس کی عبادت ہے اس طرح ان امور میں غیر الله کی فر ما نبر داری کر نا جو الله تعالیٰ کی شریعت کے شریعت کے خلاف ہیں بیان کی عبادت ہے اس طرح ان امور میں غیر الله کی فر ما نبر داری کر نا جو الله تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہیں بیان کی عبادت ہے جا ہے ان کو مجدہ نہ کریں چونکہ ان جاری کئے ہوئے احکام کے ساتھ فر ما نبر داری کا وہ ی معاملہ ہے جو الله تعالیٰ کے احکام کے ساتھ فر ما نبر داری کا وہ ی معاملہ ہے جو الله تعالیٰ کے احکام کے ساتھ فر ما نبر داری کا وہ ی

پر فرمایا: (اورانیس بی علم مواتفا کر سرف ایک بی معبود کی عبادت کریں)

لین صرف الله تعالی کی عبادت میں مشغول ہوں آلا الله الاهو (کوئی معبود نہیں اس کے سوا) وہی معبود عقق ہے اسکی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے۔ سُبِنط نکا عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے۔ سُبِنط نکا عباد کا الله تعالی ان کے شرک سے پاک ہے)

فَا كَدُه: حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنه كوجوحضور اقدس عَلِيقَةً نے جواب دیا كه وہ لوگ اپنے علاء كواور دروييثوں كواس طرح اپنارب بناليتے تھے كه ان كى تحليل وتحريم پرعمل كرتے تھاس ميں عبادت بالمعنى المعروف كى فنى نہيں ہے۔ عام طور پرجوائن کا طریقہ تھا اسے بیان فرمادیا' اُن میں وہ لوگ بھی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی با قاعدہ عبادت کرتے تھے۔ اور اُن کو فَالِثُ فَلَا ثَنَةٍ بِعِنی تیسرامعبود مانتے تھے بلکہ صلیب کو بھی پوجتے تھے۔ آیت بالا میں جو وَالْمَسِینَةِ اَبُنَ مَرُیّعَمَ فرمایا ہے (اور اس لفظ کو جواحباراور رببان پرمعطوف کر کے علیحدہ سے ذکر فرمایا ہے ) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو با قاعدہ معبود مانتے تھے وہ تو اللہ کے پینمبر تھا پی طرف سے تحلیل وتح یم کرنے والے نہ تھے ان کا بعض چیزوں کوحرام قرار دینا اللہ تعالی کی طرف سے تھا۔

فا کمرہ: اُوپر جوسورہ کی کی آیت قل کی گئی ہے اس کا مضمون دوسری آیات بیل بھی ہے جن بیل صاف صاف بتایا ہے کہ تحلیل و تحریم کا اختیار ضرف اللہ تعالی ہی کو ہے اسلام کے دعویداروں بیل بعض فرقے ایسے ہیں جو تحلیل و تحریم بیل اور اللہ تعالی ہی کو ہے اسلام کے دعویداروں بیل بعض فرقے ایسے ہیں جو تحلیل و تحریم بیل اور اختیار تجھتے ہیں۔ اور الحکام کومنسوخ کرنے اور بدلنے بیل اور عبادت کے طریقے تجوید کھی کہتا ہے ای کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن کی تصریحات اور تعلیمات اُن کے زدیک بے حیثیت ہیں۔ ایسے فرقوں کے تفری ایک وجدیہ بھی ہے کہ وہ تقریمات و تو ایک زدیک امام کوسب کھی اختیار ہے جن لوگوں نے انکار فد ہب ایجاد کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کوئی وزن نہیں و پیتے اکسور کے لئے اپنی عوام کو یہ تقیدہ بتایا اور تمجھایا ہے کہ امام ہی سب پچھے ہے۔ روافض کا ہام جب ویا ہے نماز کی ترویہ بیا ہے کہ امام ہی سب پچھے ہے۔ روافض کا محرورت حال ہے۔ ایک بہائی فرقہ ہے۔ ان کے ہاں بھی دین اسلام سے ہٹ کر فرائض اور محرمات کی تفصیلات ہیں۔ اور بعض معاصی کی تعزیرات اُنہوں نے خود سے مقرر کی ہیں جو اُن کے بعض رسالوں کو دیکھ کر مطالعہ میں آئیں مکرین صورت حال ہے۔ ایک بہائیوں نے خود سے مقرر کی ہیں جو اُن کے بعض رسالوں کو دیکھ کر مطالعہ میں آئیں مکرین صورت کی ایک ہی کی تعزیرات اُنہوں نے خود سے مقرر کی ہیں جو اُن کے بعض رسالوں کو دیکھ کر مطالعہ میں آئیں مکرین صورت کی اُن کے بعض رسالوں کو دیکھ کر مطالعہ میں آئیں مکرین صورت کی اُن کے بعض رسالوں کو دیکھ کر مطالعہ میں آئیں مگر ہیں جو اُن کے بعض رسالوں کو دیکھ کر مطالعہ میں آئیں مگر ہی ہے جو ہر ایا کفر ہے۔

فا کرہ: اب دورِ حاضر میں جبکہ آزاد منش لوگ اسلامی احکام پر چلنے میں دشواری محسوں کرتے ہیں اور دشمنان اسلام سے متاثر ہیں کہتے ہیں کہ حضرات علاء کرام جمع ہو کرمیٹنگ کریں اور اسلامی احکام کے بارے میں غور وفکر کریں اور اسلام سے متاثر ہیں کہتے ہیں کہ حضرات علاء کرام جمع ہو کرمیٹنگ کریں اور اسلامی احکام کو بدل دیں یا بلکا کر دیں۔ اور فلاں فلاں حرام چیز وں کو حلال قرار دے دیں ۔ بیان انوگوں کی جہالت اور حماقت کی بات ہے۔ اگر علاء ایسا کرنے بیٹھیں گے تو کا فرہو جا تیں گے۔ اور اگر کسی حرام چیز کو حلال قرار دے دیں گو ان کے حلال کر دینے سے حلال نہ ہوگی۔ اباحی ( یعنی حرام چیز وں کو مباح قرار دینے والے ) فتم کے لوگ جونام نہا دعالم کہلاتے ہیں انہوں نے سود بیر اور تبعض دیگر محر مات کو حلال کہد دیا ہے ان کے کہنے اور لکھنے سے وہ چیزیں حلال نہیں ہوگئیں۔ خوب سمجھ لیا جائے۔

يُرِيْنُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَنْوَاهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُرْمَ نُورَةُ

وہ جا ہتے ہیں کہ اللہ کے نورکواپنے مونہوں سے بجھادیں۔حالانکہ اللہ کواس کے علاوہ کوئی بات منظور نہیں کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے۔

# وَلَوْكِرَةُ الْكُفِيُ وْنَ هُو الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق وے کر بھیجا تاکہ أسے

#### عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكُرِةِ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿

تمام وینوں پر غالب کر وے اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو

## بھونکوں سے اللہ تعالیٰ کا نور بجھایانہ جائے گا

قف مده بين : ان دونون آيات مين دشمنان اسلام يحرائم باطله كا تذكره فرمايا به بهلی آيت مين فرمايا كه بيلوگ الله ك نوركوا بي مونهون سے بجهاد ينا چاہتے ہيں بيني اسلام پراعتراض كر يح بمل با تين كر كے لوگوں كو اسلام سے دوركھنا چاہتے ہيں اور خود بھی دور دہ ہے دور در ہے ہيں ۔ ان كی باتوں سے اسلام كا نور بجھنے والانہيں اور انكی شرارتوں سے اسلام كوشيں گئے والی نہيں ہے ۔ اللہ جل شان نے نه فيصله فرماديا ہے كه اس كا نور بورا بورا بور ابور کو اگر در ان گوارتوں سے اسلام كوشيں گئے اور دور مرى آيت ميں فرمايا كہ اللہ تعالى نے اپنے رسول عقبات كو ہدايت اور دين تن كے ساتھ بھيجا تا كه اس دين كو دوسر بها آيت كے ختم پر وكؤكرة الكؤكرة الكؤركون فرمايا كہ اللہ دين كو دوسر بهلی آيت کے ختم پر وكؤكركوة الكؤركون فرمايا دور دوسرى ويا گور ہوں ہي آيت كے ختم پر وكؤكركوة الكؤركون فرمايا دور دوسرى اس كى تعالى دوسرى دوسرى كا قربيں مثلاً خدائے تعالى كے وجود كوئيس مانتے ياس كى دوسرے شرك ہيں اور جولوگ مشرك نہيں كى دوسرى وجہ سے جھلاتے ہيں ان دونوں قتم كے دشمنوں كى ناگوارى كا تذكره فرماديا كہ كافر اور مشرك به جوچا ہے ہيں كہ اللہ كادين نه تھيلے اور اس كا غلب خد ہوان كے ارادوں سے بھر نہيں ہوگا اللہ تعالى اپند ورغالب فرمائے گا۔ يہ جاتے ہيں كہ اللہ كادين نه تھيلے رہيں۔ ان كی غیر دوران كے ارادوں ہے کہ نہيں ہوگا اللہ تعالى اپند ورغالب فرمائے گا۔ يہ جاتے ہيں كہ اللہ كادين نه تھيلے رہيں۔ ان كی غیروں اور ارادوں پرخاك پرخے گا اور دين اسلام بلنداؤرغالب ہوكرد ہے گا۔

غالب ہونے کی تین صورتیں ہیں ایک صورت ہیہ کہ دلیل اور جمت کے ساتھ غلبہ ہو۔اور بیغلبہ ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہے گا کوئی بھی شخص خواہ دین آسانی کا مدعی ہو خواہ بُت پرست ہو۔خواہ آتش پرست ہوخواہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا مشکر ہو خواہ مُلکحہ اور زندیق ہووہ اپنے دعوی اور اپنے دین کو لے کر دلیل کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے نہیں آسکتا اور اپنے دعوی کو صحیح خابت نہیں کرسکتا۔اسلام کے دلائل سے یہودونصاری اور مشرکین زنادقہ اور طحدین سب پر ججت قائم ہے۔اس اعتبار سے دین اسلام ہمیشہ سے غالب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُسے کا مل بھی فرمادیا اور قرآن مجید میں اعلان فرمادیا۔

آلیوم آگدائی گردینگر و اُقدی علیکی نظمیتی (آج میں نے تہمارے لئے تہمارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعت پوری کردی) اسلام دین کامل ہے انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حادی ہے۔ دیگر تمام ادیان کے مانے والے صرف چند تصورات اور خود تر اشیدہ معتقدات کو لئے بیٹھے ہیں۔عبادات معاملات مناکحات معیشت اور مُعاشرت سیاست اور حکومت اخلاق اور آداب کا کوئی فرجی نظام ان کے پاس نہیں ہے۔خود سے توانین بنالیتے ہیں اور پھر انہیں توڑ دیتے

ہیں (بلکہ یوں کہتے ہی نہیں کہ بیقانون اللہ تعالی کی طرف سے ہے)خودساختہ قانون کو اللہ تعالی کی طرف کیے منسوب کریں۔اسلام نے انسانوں کو ہر شعبۂ زندگی کے احکام دیئے ہیں اور اخلاقی عالیہ کی تعلیم دی ہے جن کی تقریحات اور تفصیلات قرآن مجید ہیں اور احادیث شریفہ ہیں موجود ہیں۔

تیسری صورت اسلام کے فالب ہونے کی ہے کہ مسلمان اقد ارکے اعتبار سے دوسری اقوام پر غالب ہوجاتا ہو اور ہو چکا ہے جب مسلمان جہاد کرتے تھے اللہ کے دین کو لے کرآ کے بڑھتے تھے اور اللہ کی رضا پیش نظر تھی اس وقت بول ہو کہ جو بری کو گرے گئے وہ بری ہو کہ بری سے ہوتیں گار ہے گئے وہ فلام بائدی بنا منظور کر لیا اور مسلمانوں کے ماتحت فلام بائدی بنا منظور کر لیا اور مسلمانوں کے ماتحت رہے ۔ صدیوں یورپ اور ایشیا افریقہ کے ممالک پر مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ (اور اس وقت یہی تین پر اعظم و نیا ہیں معروف رہے اور اب بھی مسلمانوں کی حکومتیں زمین کے بہت بڑے حصے پر قائم ہیں۔ اگر اب بھی جہاد فی سبیل اللہ کے لئے کھڑے ہوجا تیں اور آپس میں انفاق واتحاد کرلیں کافروں سے بغض رکھیں۔ کافروں کی حکومتوں کو اپنا سہارا نہ بنا تیں تو اب بھی وہی شان واپس آ سکتی ہے جو پہلے تھی۔

اقتدار والے غلبہ کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورامو چکا ہے اور آئندہ پھراس کا وقوع ہوگا ان شاء اللہ حصرت مقدا درضی اللہ عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ عقاقیہ نے ارشا وفر مایا کہ زمین پرمٹی سے بنامواکوئی گھریا بالوں سے تیار کیا ہواکوئی خیمہ ایسا باقی ندر ہے گا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کا کلمہ داخل ندفر مادے عزت والے کی عزت کے ساتھ اور

ذلت والے کی ذلت کے ساتھ۔ حدیث کی روایت کرنے کے بعد حضرت مقدا درضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ بس تو پھر سارا دین اللہ ہی کے لئے ہوگا۔ (مفکلو قالمصابیح ص ۱۱ ازمنداحمہ)

جن کواللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ انہیں کلمہ اسلام کا قبول کرنے والا بنادے گا اور جن کواللہ ذکیل کرے گاوہ مقتول ہوگا یا مجبور ہوکر جزیدا داکرے گا۔

يهود ونصاري دين فن سےرو کتے ہيں

قصصمیں: اس آیت میں اول تواہل کتاب کے علاء اور مشائے یعنی درویٹی اختیار کرنے والے لوگوں کا حال بیان فرمایا کہ بیلوگ باطل طریقہ پرلوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ ان میں بعض لوگ پر ہیز بھی کرتے ہوں گاس لئے لفظ کشیدو اس اضافہ فرما دیا۔ ان کا باطل طریقہ پر مال کھانا اس طرح سے تھا کہ تو ریت نٹریف میں تحریف کرتے تھے اور اس پر اپنے عوام سے بیلے لے کر کھا جاتے تھے۔ اہل ایمان کو خطاب فرما کر اہل کتاب کے علاء اور مشائح کی حوام خوری کا تذکرہ فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمہارے اندر بھی اس طرح کے علاء اور مشائح ہوسکتے مشائح کی حوام خوری کا تذکرہ فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمہارے اندر بھی اس طرح کے علاء اور مشائح ہوسکتے نہ سے پر ہیز کرنا لازم ہے۔ جھوٹے پیر جوگدیاں سنجالے بیٹھے ہیں ان کا یہی عال ہے۔ نہ صاحب شریعت نہ صاحب طریقت اندر سے خالی ہیں۔ تصوف سے عادی ہیں طالب دنیا ہیں فکر آخرت نہیں خوف وخشیت نہیں تقوی کی نہیں۔ لوگوں سے مال وصول کرنے کے لئے طرح طرح کے ڈھنگ بنار ہے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے واندر جو کہے کہ مختص کو اس کے دیندار اور صالح ہونے کے خیال سے دیا جائے اس کا لینا اس مخت کے حلال نہیں ہونے کے خیال سے دیا جائے اس کا لینا اس مخت کے حلال نہیں ہے جو اندر

سے فاسق ہوا گردیے والے کواس کا اندرونی حال معلوم ہوتا تو ہر گزند دیا۔

الل كتاب كے علماء اور مشائخ كى دوسرى صفت بير بيان فر مائى كدوہ الله كى راہ سے روكتے بيں ان لوگوں نے رسول الله صلى الله على صفات كوبدل ديا۔ اور اينے مانے والوں كوبيہ باور كرايا كدوہ ني نہيں بيں ہم جن كے انتظار ميں تھے۔

یبود ونساری کے علیاء اور مشاکخ کا جوطریقہ اسلام کے عہداول میں تھا۔ ابھی تک وہی ہے یہودیت اور نسرانیت کے ذمہ داریہ جانتے ہوئے کہ اسلام دین حق ہے۔ نہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ اپنے مانے والوں کو قبول کرنے دیتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری جماعتیں اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لئے تیار کرد کھی ہیں۔ مختلف طریقوں سے بیلوگ مسلمان نوجوانوں کو اپنے دین میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مال کا لا لیج بھی دیتے ہیں۔ عورتیں بھی پیش کرتے ہیں۔ کیکن اللہ تعالی کافضل ہے کہ مسلمان نوجوان ان کے قابو میں نہیں آتے جب اسلام دل میں آج جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے قلوب کی گہرائی سے نہیں نکال سکتی۔ جتنے اموال کفر اور شرک کو پھیلانے کے لئے خرج کئے جاتے ہیں اور اسلام کو سے میں رکا وٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہیں اور اسلام کو سے میں رکا وٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہیں اور اسلام کو سے میں رکا وٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہیں کا نتیجہ صفر کے درجہ میں ہیں رہتا ہے۔

اسلام کے عہداول سے جودشمنان اسلام کی کوششیں رہی ہیں اور اب تک ہور ہی ہیں۔ان کودیکھا جائے تو اسلام کی حوت مکہ مرمہ کے ایک گھرسے بھی آ گے نہ بردھی کیکن اللہ تعالی نے اپنے دین کوآ گے بردھایا اور کروڑوں افراداس وقت سے آج تک اسلام میں داغل ہو بھی ہیں اور برابرداغل ہورہ ہیں۔ شمنوں کی کوششیں فیل ہیں۔اسلام برابرآ گے بردھ رہا ہے۔ تھیں داغل ہو بھی اور ایشیاء سے بہت سے ممالک کے غیر مسلم اسلام کی طرف متوجہ ہورہ ہیں۔ اسلام تجول کررہ ہیں اور اب بیسیلاب ان شاء اللہ تعالی رکنے والانہیں ہولی و جت سے اسلام ہیں شداب ہورے میں اور اب بیسیلاب ان شاء اللہ تعالی رکنے والانہیں ہے دلیل و جت سے اسلام ہیں شداب ہورہ ہے۔

و شمنان اسلام بمیشہ سے بید کیورہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدوالل اسلام کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی شیختے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری کوششیں اسلام کے خلاف کامیاب ہیں ہی بھر بھی اپنی تا بھی سے اسلام کی دشنی پر تلے ہوئے ہیں۔ دشمنان اسلام کہ جواللہ چاہے گا وہ بی ہوگا کی بھر بھی مخالفت سے بازئیس آتے۔ بورپ امریکہ میں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں۔ دشمنان اسلام ان کی اذا نیس سنتے ہیں۔ نمازیں ویکھتے ہیں۔ اسلام پھیل رہا ہے۔ چرچ بک رہے ہیں۔ ان کی جگہ سمجدیں بن رہی ہیں پھر بھی ہوش کی آئی تھیں نہیں کھولتے اور پنیس سیسے کہ اسلام کی خالفت سے اسلام کو کچھنقصان نہ ہوگا۔ جولوگ کفر اور شرک والے اور یان کے دمددار ہیں وہ اپنے عوام کو اسلام پر آئے نہیں دیتے ۔ اور ان کو کفر ہی پر مطمئن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی مختول کے باوجودان کے قوام کو اسلام پر آئی ہیں ہیں۔ سرکاری کا غذات میں پیدائی طور پر ان کا جودین کھودیا گیا تھا وہ دل سے اس سے خرف ہیں گوزبان سے اظہار نہیں کرتے ۔ بیاسلام کی حقائیت اور دیگر ادیان کے قوام کو اسلام ہوگا۔

سے قلوب کے اعتبار سے مخرف ہونا ان شاء اللہ تعالیٰ رنگ لائے گا۔ اور وہ دن دور نہیں کہ دنیا میں اسلام ہوگا۔

جولوگ ادیان باطلہ کے داعی اور قائد ہیں وہ اپنی جانوں اور اپنی عوام کی جانوں پر رحم کھائیں اور اسلام قبول کریں اوراپنے عوام کوبھی اس کی دعوت دیں اگر بیلوگ اسلام کی طرف آ کے نہ بوھے تو انہیں میں سے آ کے بوھنے والے آ کے بڑھ جائیں گے اور اسلام قبول کر کے اُن پرلعنت کریں گے جواسلام سے روکتے رہے۔ البذاد نیاو آخرت کی تباہی وہربادی سے اپنے کو اور اپنے عوام کو بچائیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کرلیں۔ ہم بالکل علی الاعلان ڈیکے کی چوٹ پر اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔

اس کے بعد ان لوگوں کے لئے وعید ذکر قربائی جوسونا جاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرنے کے نے نے نے نے نے وُون کو ماقبل پر معطوف نہیں قربایا بلکہ اسم موصول الر مستقل جملہ کے ذریعہ چاندی سونا جمع کرنے والوں کے لئے وعید بیان فرمائی الفاظ کے عموم میں یہود وفسار کی کے علاء اور مشار کی جمعی داخل ہیں جو مال جمع کرنے کی وجہ سے قوریت شریف کے احکام میں تحریف کرتے تھے۔ اور اس اُمت کے وہ افراد بھی مراد ہیں جوسونا چاندی جمع کریں اور اس میں سے شریعت کے مقرر کردہ فر اُنفی واجبات میں خرج نہ کریں۔ ارشاد فرمایا: و الکرنین یکٹوؤن الذکھ بھر والفظمة و کاکٹوؤؤن کی نسینیل کے مقرر کردہ فر اُنفی واجبات میں خرج نہ نہ کریں۔ ارشاد فرمایا: و الکرنین یکٹوؤن الذکھ بھر کو بھیں کرتے انہیں دردنا ک اللہ فرکھ نے کہ کو بھارت سے تعیم فرمایا اس میں سے عذا اب کی خرکو بھارت سے تعیم فرمایا اس میں سے عذا ب کی خوا ہے لئے اچھا بھے تھے۔ ان کے گمان کے برخلاف ارشاد تجیم فرمایا کہ تمہیں اسکی وجہ سے عذا ب ہوگا۔ عذا ب کوا چے ہوتو خوش ہوجاؤ۔

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جو تف چا ندی سو نے کا ما لک تھا جس میں ہے اس کاحق اوانہیں کرتا تھا۔ ( لیعنی زکو ہ نہیں دیتا تھا ) تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لئے آگ کی تختیا ل بنائی جا ئیں گی پھر ان تختیوں کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور اُن کے ذریعہ اس کے پہلوا ور اسکی پیشانی اور اسکی کمر کو داغ دیا جائے گا۔ جب وہ شدی ہوجا ئیں گی تو اُن کو ( پھر ہے گرم کر کے ) واپس لوٹا دیا جائے گا۔ بدائس دن میں ہوتا رہے گا جو بچاس ہزار سال کا ہوگا پھر تتجہ میں وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف د کھے لے گا۔ ( اس کے بحد ) ان لوگوں کی وعید کا تذکرہ فرمایا جو مویشیوں کی زکو ہ نہیں دیتے۔ ( رواہ سلم ص ۱۳۱۸ ج)

اول ق آگ کی تختیاں پھران کودوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے پھران سے پہلوؤں پیشانیوں اور پشتوں کوداغ دیا جائے اور جب شخنڈی ہوجا ئیں قو دوبارہ گرم کرلی جائیں اور پچاس ہزار سال تک یہی عذاب کا سلسلہ جاری رہاور پھر بھی دونوں احمال ہیں کہ جنت میں جائے یا دوزخ میں۔اس کا ہروہ خض تصور کرے جو مال جمع کرتا ہے اور زکو ہ نہیں دیا۔ پیشانیوں اور پہلوؤں اور پشتوں کوداغ دینے میں علاء نے بی حکمت بتائی ہے کہ جب ایسے لوگوں کے پاس کوئی سائل (مال زکو ہ کا طلب گار) سامنے سے آتا ہے تو اسے دیکھ کر پیشانی پرہل پڑجاتے ہیں پھراس سے نظر بچانے کے لئے دائیں طرف بابائی میں طرف مورتے ہیں تا اور سوال کرنے والا اس طرح سے بھی پیچھانہ چھوڑے تو پھراس کی طرف پشت کر اللہ تعالی اعلم بالصواب)

فا کدہ: سونا اور چاندی کو چونکہ بین الاقوامی طور پراصل شن ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور اسلام میں انہیں انتمان قرار دیا ہے اس لئے جس شم کا بھی مال ہواس کوسونا چاندی سے تعییر کیا جاتا ہے۔ جب سے دنیا میں نوٹ آئے ہیں تو چونکدان کے ذریعہ چاندی سونا خریدا جاسکتا ہے۔ اسلئے وہ چاندی سونے ہی کے تھم میں ہیں' اور مال تجارت بھی سونے چاندی کے تھم میں ہے۔ سونا چاندی ہویا مال تجارت یا نفذکیش ان سب پرز کو قفرض ہوتی ہے۔ جنتی بھی زکو قاعدہ شرعیہ کے مطابق فرض ہووہ حساب سے اداکی جاتی رہے تو باقی مال کو کنز نہیں کہا جائے گاجس پر حدیث بالا میں وعید آئی ہے۔ اس لئے بعض احادیث میں فرمایا ہے: ما بلغ أن تؤ دی ذکو ته فذکی فلیس بکنز لیعنی جو مال اس مقدار کو پہنے جائے جس پرزکو قفرض ہوتی ہے اور اس کی زکو قادا کردی جائے تو وہ کنز نہیں ہے۔ (رواہ اکوداؤ دص ۲۱۸ جا)

زكوة ايك عبادت بجواللدتعالى نے مونين برفرض فرمانى جاورقر آن مجيد ميں دسيوں جگدزكوة كونماز كے ساتھ ذكر فرمايا ہے: وكون لائن كُون الدين كے لئے جو زكوة ادائيس كرتے اور وہ آخرت كے منكر ہيں) اس ميں اس طرف اشارہ ہے كەزكوة نددينا مشركوں اور اُن لوگوں كا كام ہے جو آخرت پر ايمان نہيں ركھتے۔ زكوة كے علاوہ قواعد شرعيہ كے مطابق دوسرے اخراجات بھى واجب ہيں قربانى كرنا صدقت فطراداكرنا عندالضرورة ماں باب اور ديكررشته داروں پر قواعد شرعيہ كے مطابق خرج كرنا۔ يہ سب حقوق ہيں جو مال سے متعلق ہيں اور حقوق واجبہ كے علاوہ جوكوئی خص جتنا بھى الله كى رضا كے لئے خرج كردے گاس كا ثواب پائے گا جس كو نقلى صدقات كہا جا تا ہے كين فرائض اور واجبات ميں خرج كرنے كا خاص دھيان ركھتا كرة خرت ميں مؤاخذہ نہو۔

فا کدہ: آیت کریمہ میں اولا سونا چاندی دونوں کے جمع کرنے کا تذکرہ فرمایا پھر وَ لا یُنفِ فُونَهَا فرمایا پھر تثنیہ کی طمیر کے بجائے واحد کی ضمیر لائی گئی جو فضہ (چاندی) کی طرف راجع ہے۔ بعض علماء نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ سونا چاندی ایک ہی چیز ہے البندا اگر کسی کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی ہوا ور علیحدہ علیحدہ ان میں سے ایک بھی نصاب کونہ پہنچتا ہوتو سونے کی قیمت بھی چاندی کے حساب میں لگا دی جائے گی مطلب یہ ہے کہ دونوں کے مجموعہ کی قیمت اگر نصاب جاندی کے برابر ہوجائے تو زکو ق فرض ہوجائے گی۔

چاندی و نے کا کیانصاب ہے؟ اس کی نفصیل کے لئے دورکوع کے بعد آیت الصّد فت الفقراء کی تفسیر دیکھتے۔

اِنَّ عِلَّةَ الشَّهُ وَعِنْ اللّهِ اثْنَاعَشُر شَكُورًا فِي كِتْبِ اللّهِ يَوْمَخَلَقَ السَّمُوتِ

بلا شبر الله ك نزديد الله ك كتاب من جن دن الله ق آمان

والْرَضَ مِنْ اللّهُ الْبِعَةُ حُرُمُ ذٰلِكَ الدّينُ الْقَدِيمُ لَا فَكَلْ تَظُلِمُوا فِيهِ قَلْ اللّهُ عَلَى الْقَدِيمُ لَا فَكَلْ تَظُلِمُوا فِيهِ قَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الْنُتَوِيْنَ ﴿ إِنَّهَا النَّسِيِّ ءُ زِيَادَةً ﴿ فِي الْكُفْرِيضِ لِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْمُعِنَّو نَهُ عَامًا

متقیوں کے ساتھ ہے مہینوں کی حرمت کوآ کے بوھادینا کفر میں ترتی کرنا ہے جس سے کافرلوگ کمراہ کئے جاتے ہیں کیدہ اس مہینے کو کس ال حلال کر لیتے ہیں

وَيُحَرِّمُونَ فَعَامًا لِيُواطِئُوا عِدَة مَاحَرُمُ اللهُ فَيُعِلُّوا مَاحَرُمُ اللهُ وُبِينَ لَهُمْ

اور کی سال حرام قرار دے دیتے ہیں تا کدان مبینوں کی گنتی پوری کرلیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ پھر اللہ کے حرام کے ہوئے مبینے کو صال کر لیتے ہیں '

سُوْءُ اعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْ دِي الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ هُ

ان کے برے اعمال ان کے لئے مُر ین کردیتے گئے اور اللہ کافروں کو ہدایت جیس دیتا۔

مہینوں کی حلت وحرمت میں ہیرا پھیری اور تفذیم وتا خیر کرنا کفر میں ترقی کرناہے

قضصيد : أو پردوآيوں كا ترجمه كيا كيا ہے۔ پہلی آيت ميں بي بتايا كه الله تعالى في جس ون آسانوں كواورز مين كو پيدا فرمايا تھا اسى دن سے اس في مبينوں كى تعداد بارہ عدومُ قررفر مائى ہے۔ ان ميں سے چارمبينوں كوحرام قرار دے ديا جن ميں قال كرنے كى ممانعت فرمادى (بيرچار مبيئے ذى القعدہ ذى الحجه مرم اور رجب تھے) جمہور علماء كا فرمانا ہے كہ ان كى حرمت منسون ہے اور اب ان مبينوں ميں بھى قال كرنا جائز ہے۔ جيسا كہم سورة بقرہ كى آيت يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهُو الْحَرَامِ

پھر فرمایا کہ بید ین منتقیم ہے بعنی سال کے مہینوں کا ہارہ عدد ہونا اور چار مہینوں کا ہانتھیں اُٹھرالحرام ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ چیز ہے۔ اور بید میں صحیح ہے۔ جاہلیت کے لوگ بھی سال کے مہینوں کا عدد بردھا دیتے تھے اور بھی اُٹھر الحرام کی تخصیص کوچھوڑ دیتے تھے اوراپنی طرف سے بعض مہینوں کو حلال اور بعض کوحرام قرار دیتے تھے۔

فَلَا تَعْفَیدُوْا فِیْهِ نَانَفُسَکُوْ ۔ سوتم ان سب مہینوں میں اپنی جانوں پرظلم نہ کرو۔ یعنی گناہ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کومت چھوڑ و۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافر مائی کرنا ہے او پرظلم کرنا ہے معالم النز بل (ص۲۸ ۲۸ ۲۲) میں جحد بن اکتی سے اس کا مطلب یوں نقل کیا ہے کہ حلال مہینوں کو حرام اور جرام اور جرام اور جرام کو حلال نہ بناؤ جیسا کہ اللہ و حداما المشرک و هو النسسين . (طلال مہینوں کو جرام اور جرام کو حلال نہ بناؤ جیسا کہ الل میں میں کہ میں کو تقے یعنی نی کا عمل )

دوسری آیت میں جاہلیت والوں کے ایک طریقہ کار کا تذکرہ فرمایا اور وہ یہ کہ ترام مہینے کومؤخر کردینا کفریس زیادتی ب مشرک تو تھے ہی اپناس طریقہ کارہے بھی مزید کفر میں ترقی کر گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تحریم کوبدل کر

الشهر الحرام كوحلال كريسة تق-آ كي برصف يها المنيائ يعنى حرام مبينون كومؤخركرن كامطلب سمحه لينا جائية الله تعالى شائه نے چارمہينوں كوحرام قرار دياتھا لينى ان ميں قبل وقال كى اجازت نتھى قريش مكه حضرت ابراہيم عليه السلام کی اولا دیس سے بھی تھے اور کعبہ شریف کے متولی بھی تھے جوان کے جد امجد حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل علیماالسلام نے تعمیر کیا تھا'ان لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں سے جو باتیں باقی رہ گئے تھیں'ان میں جج کرنا بھی تھا۔ اور چارمبینوں کومحتر م بھی سیجھتے تھے اور ان میں قتل وقبال کوحرام مانتے تھے۔لیکن ان میں اور عرب کے دیگر قبائل میں جاہلیت کی وجہ سے شروفسا داور قل وقال ایک پیشہ بن کررہ گیا تھااور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پرحملہ کر کے ٹوٹ مار کے ذریعہ مال حاصل کر کے اپنی معیشت بناتا تھا مجھی لڑائی تھی جاتی تھی اورلوٹ ماراور جنگ کرنے کی ضرورت ان حیار مہینوں میں ہے کسی مہینے میں محسوں کرتے تھے تو یوں کر لیتے تھے کہ کسی مہینے کومؤخر کردیتے تھے۔مثلاً ماومحرم میں انہیں جنگ کرنا ہوتا تو یوں کہتے تھے کہ یہ ما ویحر منہیں ہے بلکہ ماوصفر ہے۔ محرم اس سے استدہ مہینہ ہوگا۔ اس طرح سے محرم کوصفر قرار دے کر جنگ كر ليت تھے۔ اور ماوصفركوشېرحرام قراردے دية تھے الله كى طرف سے جومبين حرمت والاتھااس كوائي طرف سے حلال اور جوم ہینہ حلال تھا اُسے حرام قرار دے دیتے تھے۔اس طرح اللہ کی تحلیل اور تحریم کوبدل دیتے تھے اور اپنے نفوں کو یوں سمجها ليت تف كه بم في الله ك علم كي خلاف ورزى نبيس كي كيونكه جوقال كياب وه شهر حرام مين نبيس كيا ( حالا نكه الله ك نزديك وهمهيندحرمت والاتها)ان لوگول كرة على يحيى كردينے سے نه حقيقت ميں كوئى مهينه بدلا اور نة خليل وتحريم ك اعتبارے الله تعالیٰ کے نزدیک ان کا حکم بدلا۔ اوپر ماومحرم و ماوصفر کے آگے بیچھے کرنے کی ایک مثال پیش کی گئ ہے۔اس طرح سے دہ سال کے بارہ مہینوں کواپنی اپنی جگدسے ہٹا چکے تھے۔اور بیجانتے ہوئے کہ فج کامہیند ماوذ والحجری ہے آگے بر هاتے بر هاتے يہاں تك يہني كئے تھے كہ فج بھى ذوالحبہ كے علاده دوسر مينيوں ميں ہونے لگا۔ اللہ ميں جب رسول الشيطينية نے جج كيا جسے ججة الوداع كہتے ہيں۔ تو وہ ٹھيك نوذى الحجركودا قع ہوا تھا۔ آپ نے يوم الخر يعني دسويں وْوالْحِيرُوجُوخُطِيدُ بِإِلَى مِنْ مِهِ إِنَّ النَّوْمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهنَّيته يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَه بلاشيه زمانہ گھوم کراپنی اس جگہ پرآ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ یعنی مشرکین کے آگے بر ھانے اور پیچے ہٹانے کی تغییراور تبدیل جوتھی اس کا کوئی وخل اور اٹر مہیوں کی ترتیب میں نہیں رہا۔ اگر بیلوگ تغییراور تبديل نهرت تب بھي يمبينا ين اصل كاعتبارے ذى الحجه بى موتاللذاباره مينياب اپن جله يرآ كے بيں۔ مشركين عرب كى اس النيسي والى رسم جابلى كے بارے ميں فرمايا فيض باوالكذين كفرو كفار كراه كئ جاتے بي يُعِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِفُونَهُ عَامًا كسى مبيني كوايك سال طلال قراردية تصاورايك سال حرام قراردےدیے تھے۔ لیکاطِفاعِلَةً مَاحَزُمُ اللهُ تاكروه ان مبينوں كى كنتى پورى كرليس جوالله نے حرام قرارديئے تھے ليني سال میں گنتی کے اعتبار سے چارمہینوں کی حرمت اپنے خیال میں اس طرح برقرار رکھتے تھے کہ کوئی سے چارمہینے اپنی اغراض كےمطابق حرام مان ليتے تھے۔ چاہوہ وی مبینے ہوں جواللہ كی طرف سے حلال ہيں اس طرح اللہ كےحرام قرار ويتي موسي مهينول كوطلال قرارد ب ويت تقد فَيُعِلُوا مُأَحَرَمُ اللهُ اورصرف بيد يصف تق كمّني كاعتبار ا تم ممين ہم نے حلال قرار دیئے حالانکہ ان حلال قرار دیئے ہوئے مہینوں میں وہ مہینے بھی آ جاتے تھے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام قرار دیئے گئے تھے کبھی تو مہینوں کوآگے پیچھے کر کتح یم اور تحلیل کی رسم کا طریقہ اختیار کر لیتے تھے اور کبھی یوں کہتے سے کہ اس سال محرم کا مہینہ حرام ہوگا پھراپی اغراض نفسانیہ کے لئے صرورت محسوں کرتے تو صفر کا مہینہ آنے پر کہد دیے تھے کہ یہ مہینہ حرام ہیں ہے۔ آئندہ مہینہ لینی رئے الا قال حرام ہوگا۔

شیطان نے آئیس اس منم کا سبق پڑھایا تھا اور ان کے اعمال کواچھا کرکے پیش کر دیا تھا۔ ای کوفر مایا زُین کھنے سُوّہُ اَعْمَالِهِ اَلَّهِ مَا اِللَّهُ اللَّهُ لَا يَهُ مِنْ الْقَوْمُ الْكَفِيرِيْنَ کَا اِن کے لئے ان کے یُرے اعمال مزین کر دیئے گئے جنہیں وہ اچھا بھتے ہیں۔ پھر فر مایا وَ اللّٰهُ لَا يَهُ مِنْ مِنْ الْقَوْمُ الْكَفِيرِيْنَ کَا اللّٰهُ لَا يَهُ لِي يَعْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ لَا يَهُ مِنْ مِنْ اللّٰهُ لَا يَهُ مِنْ اللّٰهُ لَا يَعْمُ اللّٰهُ لَا يَعْمُ لَا اللّٰهُ لَا يَعْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ لَا يَعْمُ لِللّٰهُ لَا يَعْمُ اللّٰهُ لَا يَعْمُ لَا مُنْ اللّٰهِ لَا يَعْمُ لَا عَلَى كُلُولِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ لَا يَعْمُ لِللّٰهُ لَا يَعْمُ لَا اللّٰهُ لَا يَعْمُ لِللّٰهُ لَا يَعْمُ لِلللّٰهُ لَا يَعْمُ لِللّٰهُ لَا يَعْمُ لِللّٰ عَلَى كُلّٰ مِنْ اللّٰهُ لَا يَعْمُ لِللّٰ لَا عَلَى اللّٰهُ لَا يَعْمُ لَا عَلَى كُلّٰ اللّٰهُ لَا يَعْمُ لَا عَلَى كُلّٰ مِنْ اللّٰمِ لَمْ عَلَى لَا عَلَى اللّٰهُ لَا عَلَى اللّٰمُ لَا عَلَى كُلِّ اللّٰمُ لَا عَلَى اللّٰهُ لَا عَلَى اللّٰهِ لَا عَلَى اللّٰمُ لَا عَلَى اللّٰهُ لَا عَلَى اللّٰمُ لَا عَلَى اللّٰهُ لَا عَلَى كُلّٰ مُنْ مُنْ اللّٰمِ لَا عَلَى اللّٰمِ وَاللّٰمُ لَا عَلَى اللّٰمِ لَا عَلَى اللّٰمِ لَا عَلَى اللّٰمُ لَا عَلَى اللّٰمِ لَا عَلَى اللّٰمُ لَا عَلَى اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ لَا عَلَى اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ لَا عَلَى اللّٰمِ لَا عَلَى اللّٰمِ لَا عَلَى اللّٰمِ لَا عَلَى اللّٰمُ لَا عَلَى اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ لَا عَلَى اللّٰمِ لَا عَلَى اللّٰمُ لِللّٰمُ لَا عَلَى اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ لَا عَلَى اللّٰمِ لَا اللّٰمِ اللّٰمِ لَا عَلَى اللّٰمُ لَا عَلَى اللّٰمُ لَا عَلَى اللّٰمُ لَا عَلَى اللّٰمُ اللّٰم

قا مکرہ: احکام شرعیہ میں قری مہینوں کا اعتبار ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ یک نے الاھلّیة کا تعدید میں الاھلّیة کی تعدید میں ہم نے لکھ دیا ہے جا دات ، ج ، زکو ہ ، عدت کا اعتبار چا ند کے مہینوں سے ہے۔ اس لئے چا ند کے مہینوں کا محفوط رکھنا اور ان کی ابتداء انتہاء جا ننا فرض کفا ہے ہے۔ بعض قوموں میں ہرتیسر اسال تیرہ مہینے کا ہوتا ہے۔ بیاللّد کی وضع کردہ ترتیب کے خلاف ہے۔ دنیاوی معاملات کے لئے بطور یا دواشت اگر قمری مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں کو استعال کیا جا تو اسکی بھی تھجائش ہے۔ لیکن پندیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ جمری مہینوں کو اکوئی حیثیت نہیں دیتے تو ہمیں ان کی طرف مائل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نے اختیار کررکھا ہے۔ وہ ہمارے ہجری مہینوں کوئی حیثیت نہیں دیتے تو ہمیں ان کی طرف مائل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

# الَّذِيْنَ كُفَّرُوا التُّفْلُ وَكُلِّمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيْزُ كَلِيْمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيْزُ كَلِيْمٌ ﴿

ان لوگوں کی بات نیجی کردی جو کفرا ختیار کئے ہوئے تھے اور اللہ کی بات اُو چی ہی ہے اور اللہ عزت والا ہے حکمت والا ہے

# خروج فی سبیل الله کے لئے کہاجائے تو نکل کھڑے ہوور نہ اللہ تعالیٰ منہیں عذاب دے گا اور تمہارے بدلہ دوسری قوم کو لے آئے گا!

آخریس فرمایا و الله علی کلی شکی و قلی یکی (الله برچیز پرقادرہ) وہ عذاب دے سکتا ہے اور تمہارے بدلہ دوسری قوم بھی پیدا فرماسکتا ہے (جوتم سے ذیا دہ فرما نبر دارہ و) اور دشمنوں کو تمہارے سفر اور تمہارے جنگ کے بغیر بھی ہلاک کرسکتا ہے۔ لہٰذا سے جھالیں کہ اگر ہم جہادیں نہ گئے تو اللہ کو یا اللہ کے دین کوکوئی نقصان نہیں پنچے گا جو جائے گا اپنا تو اب پائے گا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔

حضرت عباس رضی الله عنه کابی قول مقام کے اعتبار سے مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ تھیتوں اور باغوں کی پیداوار جمع کرنے کاموقعہ آگیا تھااسے چھوڑ کر جاتا نہیں جا ہے تھے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ اگرتم جہاد کیلئے نہ نکلے تو بارش روک دی جائے گی۔اگراس سال غلّے اور پھل حاصل کر بھی لئے تو آئندہ آنے والوں برسوں میں بارش رک جانے کی وجہ سے ان چیز وں سے محروم ہو گئے۔

جن لوگوں نے ستی دکھائی انکی تعداد زیادہ نہتی کیونکہ اس سورت میں دوسری جگدان کے بارے میں میں اُبُعْدِی مُاکَادَ یَرِنَیْرُقُلُوْبُ فَیْنِیَ مِنْهُمْ فَر مایا ہے ستی کے بعد بید حضرات غزوہ میں شریک ہوگئے تھے گوستی چندا فراد سے ظاہر ہوئی لیکن خطاب تمام موشین سے فرمایا تا کہ بمیشہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو سبق ال جائے اور اللہ کی راہ میں خوثی خوثی نکل کھڑے ہوں اور حقیر دنیا کے لئے آخرت کی اہدی نعتوں سے محروم نہوں۔

الله تعالیٰ کے ارشاد فرمانے پر مسلمانوں کی بہت بڑی جھیت تبوک جانے کے لئے نکل کھڑی ہوئی جس میں میں ہرار مسلمان تھے اور اس سے پہلے بھی ہم مسلمانوں کی تعداد اس قدر کمی جنگ میں بھی شریک نہ ہوئی تھی اور ہوا بھی صرف آنا جانا اور چندروز قیام کرنا 'کیونکہ ان حضرات کے تبوک کینچنے سے دشمنوں کے حوصلے بہت ہوگئے۔اور مقابلہ میں آنے کی ہمت نہ کرسکے۔

الله تعالى نے اس وقت اپنے رسول كى مدوفر مائى جب اپنے ساتھى كيساتھ غار ميں تھے الله جل شانه في مسلمانوں سے يوں نبھي خطاب فرمايا كه اگرتم رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى مدونه كرو كے تواس سے الله كواورالله كرسول كواورالله كوين كوكونى نقصان ندييج كارد كيموالله تعالى في اس وقت اسى رسول كى مدوفر مائى جب أنہيں مكہ كے كافروں نے مكم عظمہ سے نكال ديا اوروہ اپنے ساتھی كے ساتھ عار ميں پہنچ گئے۔ اوّل آو دشمنوں كے درمیان سے مجے سالم نکال دینا پھر غاراتورتک عافیت اور سلامتی کے ساتھ پہنچا دینا پھر جب وشمن غار کے مند پر پہنچ گئے اس وقت بھی ان کی تفاطت فرمانا اور جولوگ تلاش میں نکلے تھے ان کونا کام واپس کردینا اور پھر غارثورہے نکال کر پیچھا کرنے والے دشمنوں کومحفوظ فرما کرعافیت کے ساتھ مدینه منورہ پہنچا دینا بیسب پچھاللد تعالی کی مدد سے ہوا۔ بیسفر بجرت کے واقعات ہیں پورے سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ نے سفر کا اراده كيا تو حفرت على رضى الله عنه كوا يي جكه برلتا ديا اورآپ حفرت ابو بكرصديق رضى الله عنه كوميج بمراه لے كرروانيه ہو گئے جب مج ہوئی تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوآپ کی جگہ پایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھی کہاں ہیں اس پر اُنہوں نے لاعلمی طاہر کی وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے کے لئے چل دیئے۔اور غارِثور کے منہ پر پہنچ گئے اس وقت حضرت ابو بكرصديق رضى الله عندن عرض كيايارسول الله صلى الله عليه وسلم ان يس سے اگركوكي مخف اسين قدموں كى طرف نظر كرے تو جميں و كھے لے گا۔ آپ نے فرمايا كَاتَكُنْ أَنَّ اللهُ مَعَنَا (مُمَكِين نه موب شك الله ہمارے ساتھ ) آپ نے تین دن غارثور میں قیام فر مایا۔حضرت أبو بكر ضى الله عنه كاغلام عام بن فبير "دوزاندرات كو دودھ لے جا کرپیش کر دیتا تھا۔ دونوں حضرات اس کو ٹی لیتے تھے۔ تین دن گزارنے کے بعد مدینہ منورہ کیلئے روانہ ہو سے اور دسویں دن قبا پہنے گئے بعض روایات میں ہے کہ کڑی نے غار کے دروازہ پر جالا بوردیا تھا۔اسے د مکھ کران لوكوں نے سجما كه اگر بيد حضرات اندر كئے ہوتے توبي جالا ثوثا ہوا ہوتا۔ (مشكلوٰة المصابح ص٥٣٣) اللہ تعالیٰ نے اسے

رسول الله علی پراطمینان نازل فرمایا اور آپ کے قلب مبارک پرتسلی نازل فرمائی۔ آپ نے نہایت اطمینان کے ساتھ حضرت ابو بکڑ کوتسلی دی کھیکین نہ ہو بلاشبراللہ ہمارے ساتھ ہے۔

غارتور کے ذکر کے ساتھ و ایک ایک ایک ایک ایک اللہ اللہ نے اپنے رسول کوا سے شکروں کے ذریعہ ہے مد دفر مائی جنہیں تم نے نہیں ویکھا۔ان الکروں سے کیا مراد ہے صاحب معالم التریل نے اس بارے میں تین قول کھے ہیں۔اوّل بیکداس سے فرشتے مراد ہیں جواللہ تعالی کی طرف سے اس لئے بھیج گئے تھے کہ کا فروں کی آ مکھوں کو پھیردیں۔اورائلی نظریں آپ پرندپڑیں۔ووم یہ کہ فرشتوں نے کفار کے دلوں پر رعب ڈال دیااس کی وجہ سے واپس ہو گئے سوم یہ کہ خاص ای موقعہ پر فرشتے نازل ہونا مرادنہیں ہے بلکہ بدر میں مدد کے لئے جوفر شتے آئے تھے وہ مراد میں۔ گویا وائیک فریجنود کو تروی الم مسائفہ ہے جس میں بدر کے موقعہ پرجو مدد ہوئی تھی وہ یاد دلائی ، پھر فرمایا وَجَعَلْ كَلِيكَةُ الَّذِيْنَ كَفُرُ والتَّفْلَي (اورالله نے كافرول كِكُلِّه كونيجاكرديا) اس كلمة شرك مراد ب-جوقيامت تک کے لئے نیچا ہوگیا۔ شرک والے الل ایمان کے مقابلہ میں بھی سراُ تھا کر بات نہیں کر سکتے و کیکیک الله وی الفکیکا (اورالله كاكلمه بى بلند ب) حضرت ابن عباس في فرمايا كلمة الله كلا إلى قالًا الله مرادب بيهميشه بلند بادر بلندر ہے گا۔ بعض حضرات کا ایک قول ہے کہ کافروں کے کلمہ سے ان کاوہ مشورہ مراد ہے جس میں اُنہوں نے طے کر لیا تھا كمي مونے يرآپ وشهيد كرديا جائے گااور كلمة الله سے الله تعالى كاوعدہ نفرت مراد بـ (معالم النزيل ص٢٩٦ج٢) آیت کختم برفر مایا و الله عزیر عکینی کراللد تعالی غلبوالا ہوہ جو جا ہتا ہودی موتا ہے۔اس کاارادہ غالب ہوہ علیم بھی ہاس کی طرف سے بھی ایسے حالات پیدا کردیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے اہل ایمان مشکلات میں پھنس جاتے ہیں پھراللہ تعالی ان مشکلات سے نجات دے دیتا ہے۔ اوراس میں بڑی بڑی مشمسیں ہیں۔ جن میں ایک عکمت ب ہے کہ اہل ایمان کا ایمان مضبوط تر ہوجائے اور پھر مشکلات ومصائب نہیں گھبراتے اللہ تعالی سے مدد مانکتے رہیں اور پیفین رکھیں کہ اللہ تعالی نے ہم سے پہلے اہل ایمان کو ہڑی بڑی مشکلات سے نجات دی ہے۔

قا كده: اس مين كى كاختلاف نبين كه سفر بجرت مين اور غار ثور مين رسول الله عليه كما تحد آپ كے خادم خاص حضرت ابو بكر مي رسول الله عليه كي ساتھ آپ كے خادم خاص حضرت ابو بكر مى راد بين - چونكه قرآن بجيد مين الكے صاحب بونے كى تصرح ہمان كے تصرف الله عند كا مشركا فر بوگا۔ قرآن بجيد مين الكے صاحب بونے كى تصرح ہمان كئے حضرات علماء نے فرمايا ہے كہ ان كى صحابيت كا مشركا فر بوگا۔ روافض رقب حصر الله عند من الله عند كا الله عند كا الله عند كي الله ع

رسول الله على في ان كوساته ليا ، يار غار بنايا - انهول نے پورے سفر ميں خدمت كى تكيفيں أشائيں سوارى كا انتظام كيا اپنے غلام كوروز اند دوده بھيجنے پر ماموركيا ، ان كا بيٹا عبدالرحلٰ بن انى بكرروز اندرات كو حاضر جوتا تھا اور شركين كيمشوروں سے مطلع كرتا تھا - يہسارى محنت اور قربانى روافض كے نزديكوكى چيز نبيس (دشمن كوتو ہنر بھى عيب نظر آتا ہے) ان كے نزديك حضرت ابو بكر صديق رضى الله عندالعيا في الله كافر شھے ۔ انكى بات سے رسول الله علي ترف آتا ہے كه آپ نے ايك كافر كوساتھ ليا اور اپنار فيق سفر اور راز دار بنايا اور حضرت على رضى الله عندكوساتھ نہ ليا جبكہ وہ مخلص مسلمان تھے ۔ ان

بغض رکھنے والوں کواور کوئی بات نہ ملی توبیکنتہ نکالا کہ حضرت ابو بکڑ غار تو ریر کا فروں کے پہنچنے سے گھبرا گئے۔ بیکوئی اعتراض کی بات نہیں ہے بیا مورطبعیہ میں سے ہے حضرت موی علیہ السلام جواللہ کے نبی تھے۔ جب ان کے سامنے جادوگروں نے لاٹھیاں ڈالیں اور وہ سانپ بن گئیں تو ان کے جی میں خوف کا احساس ہوا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ شانۂ نے اس سے پہلے ان کی لاٹھی کوسانپ بنا کر پھرسانپ کولاٹھی بنا کر دکھادیا تھا اور جب فرعون کو تبلیغ کرنے کے لئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام ك ساتھ روانہ ہوئے تھے تو اللہ تعالی نے فرما دیا تھا لائتا فالینی متعکماً انتھے واڑی -اس سب كے باوجود جب جادو گروں کی ااٹھیاں اور رسیاں سانپوں کی صورت میں نظر آئیں توطیعی طور پر خوف محسوں کرنے گے۔ بیخوف طبعی تھا حضرت أبو بكرصديق رضى الله عنه كوجهى فارثور كے منه يردشمنوں كے پہنچنے سے طبعی طور يرفكر لاحق ہو گيا تواس ميں كون ے اشکال واعتراض کی بات ہے؟ روافض یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شان نے انزال سکینہ کا ذکر فرماتے ہوئے فَأَنْذُكُ اللهُ سَكِينَيْنَة عَلَيْنَهِ فرمايعليهما نبيل فرماياجس معلوم بواكرهضرت ابوبرصديق يرسكينها زلنبيل بوئي-بیجی ان لوگوں کی صلالت اور جہالت کی بات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ عظیمی پر بلا واسط سیکینہ نازل قرمائی اور حضرت الويكر وني اكرم علي كالسط على وى آب في المنافي من في الله معنا فرمايام عنا من جوهم منكلم كى ب(جس كاتر جمديد ب كمباشبالله مارے ساتھ ب)روانف اس كونيس ديسے اور عَلَيْهِ كي ضمير كود كھے ہيں۔اور سيكى سمجھ لینا چاہئے کہ عَلیْهِ کی خمیر میں دونوں احمال ہیں۔ایک بدکه اس کا مرجع رسول اللہ عظیمی کی ذات گرامی ہو۔اور دوسرا ید که حضرت ابو بکررضی الله عند کی طرف ضمیر را جع موجیها که بعض مفسرین نے اس کوا ختیار فرمایا ہے۔ ریھی درست ہے بلکہ اقرب بے کیونکہ قریب تن مرجع صاحب ہے اور بیا حمال اسلے بھی اقرب ہے کہ حضرت صدیق اکبری کوفکر اجت ہو فی تھی جے فکرلاحق ہوا نزال سکیندای پر ہونا چاہئے۔ یہ بالکل قرین قیاس ہے۔ رسول اللہ علیہ ہے تو بہت ہی مطمئن تھے۔اور آپ کو بہلے ہی سے سکینه حاصل تھا۔ورند تھبراہث کا الزام رسول الله علی ہے آ جا تا ہے۔

صاحب معالم النزيل لکھے ہیں کہ حضرت اُبو بکر صدیق رضی اللہ عند کا فکر مند ہونا بُرُولی کی وجہ سے اور اپنی جان کی وجہ سے نہیں رسول اللہ علیہ ہے گئے گئے گئے دات مُبارک کی حفاظت کا خیال ہور ہا تھا۔ انہوں نے کہا ان اقتبال فیانیا و جل و احد و ان قتلت هلکت الامة (اگر میں مقتول ہوگیا تو میں ایک ہی آدمی ہوں اور اگر آپ کی ذات مُباک پر جملہ کر دیا تو پوری اُمت ہلاک ہوجائے گئی )۔

درمنثور (ص ٢٠٦١ ج٧) ميں ہے كہ حضرت أبو بكر صديق رضى الله عنه غارثور ميں پہنچنے سے پہلے رسول الله عليہ كى حفاظت كے خيال ہے بھى آ كے چلتے تھا اور بھى پہنچ اور بھى دائيں طرف اور بھى بائيں طرف اور مقصدية قا كدا كركوكى تكليف پہنچ تو جھے بن جائے ہے جو خوظ اور بھى پہنچ تو جھے بن جو جھے بن جو جائے آپ محفوظ اور بھى سالم رہيں۔ نيزيہ بھى لكھا ہے كداس خيال سے كدر شمنوں كونشان ہائے قدم كا پيت نہ چل جائے آئخضرت عليہ كواپ او پراٹھا كرائكيوں كے بل چلے يہاں تك كدائ كى انگلياں چھل كئيں۔ پيت نہ چل جائد واخل ہوتا ہوں اللہ عليہ إلى الله عليہ بائر شريف رئيس ميں پہلے اندرواخل ہوتا ہوں اگركوكى تكليف دہ صورت حال پيش آئے تو جھ بى پرگزرجائے آپ محفوظ رہيں گاس كے بعد پہلے خوداندر كے غاركوصاف كيااس ميں جو سوراخ تھا بنا كيرا بھاڑ كرائيس بندكرتے رہائك سوراخ رہ گيا جس كامنہ بندكر نے کہ بھى شماللہذا أنہوں جو سوراخ تھا بنا كيرا بھاڑ بھاڑ كرائيس بندكرتے رہائك سوراخ رہ گيا جس كامنہ بندكر نے کہ بھى شماللہذا أنہوں

نے اس پرایزهی لگادی اور آنخفرت مرورعالم صلی الله علیه وسلم کوائدر بگالیا۔ آپ اندرتشریف لے گئے اور حضرت ابو بحرض الله عندگی گودیش مرمبارک رکھ کرسو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیت رضی الله عندگوسوراخ کے اندر سے سانپ نے ڈس لیا۔ لیکن انہوں نے اس ڈر سے کہ بیل آپ گی آ کھونہ کل جائے سوراخ کے مندسے نہ تو یاؤں بٹایا اور نہ ذرائی حرکت کی تکلیف کہ وجہ سے انکے آنسو بہنے گئے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کر گئے۔ آنسو کرنے سے آپی آ کھو کی تکلیف کہ وجہ سے انکے آنسو کرنے سے آپی آ کھو کھل گئی اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ میر ہے مال باپ آپ پر قربان ہوں جھے تو کسی نے ڈس لیا ہے۔ آپیالعاب مبارک ڈال دیا جس کی وجہ سے اُن کی تکلیف جاتی رہی۔ (درمنثور ص ۲۲۱ ج مشکلو ۃ المصابح ص ۲۵۹) اس جا بلانہ بات کو دیکھو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان میں نہیں تھے۔ (العیا ذیا للہ)

روانض يہى كہتے ہيں كہ لِصَاحِبِهِ سے ساتھى ہونا مراد ہے صحابى ہونائيں۔ يہ می ان كى جہالت كى بات ہے۔ صحابى اسى كوتو كہتے ہيں جورسول الله صلى الله عليه وسلم كو بحالت ايمان د كھ لے اورايمان پراسكى موت ہوجائے۔ سورة الفتح ميں شركاء حديبيكى تعريف كرتے ہوئے جوفر ما يا ہے۔ لَقَكُ دُخِي اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَمُ عَلَا عَالِمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا عَالِمُ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَّا عَالِمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَالمُعَا عَلَّا ع

اس میں حضرت الو بھڑ کے مومن ہونے کی بھی شہادت ہا اور سکینہ نازل ہونے کی بھی بیعت حدیدیہ کے موقع پر حضرت الو بکررضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی شمی اگر انزال سکینہ ایمان کے لئے شرط ہاتو حدیدیہ کے تمام حاضرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمانے کی خبردی ہا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ لیکن روافض نہ اللہ سے راضی ہیں نہ اللہ کے رسول سے حضرت ابو بھڑ کے تفر کے قائل ہیں اور انہیں یہ قرنہیں کہ ہمیں خود مسلمان ہونا چاہئے ۔ قرآن کا مشرا ہے ایمان کی قرتو کرے جے شقاوت گھر لے اور جس پر گمرا بی مسلط ہوجائے اسے کہاں سے ہدایت نصیب ہوگی۔ فائل کا رکھنے کا کو کیکن تعنی الفی گؤٹ الکہتی فی الفید کی آئے۔ اس بیشک ان آئی میں اندھی خہیں ہیں کو رسینوں میں ہیں)

حضرت عررض الله عنه كا ارشاد سنيئے ۔ أن كے سامنے كى نے كہدد يا كه آپ ابو بكڑے افضل بيں تو وہ اس پر رونے كيے اور فر ما يا كه الله كي تتم ابو بكر كئى ايك رات اور ايك دن عرقے تمام اعمال سے بہتر ہے ۔ رات تو بهى غار ثور والى جس كا ذكر أو پر بوا اور دن وہ جب كه آنخضرت عليہ كى وفات ہوگئ تو عرب كے بعض قبائل مُر مذہو كئے ان ميں سے بعض نے كہا ہم نماز پڑھيں كے دكو قد ديں كے دھنرت ابو بكر نے ان سے جہاد كا اعلان فرما ديا۔ ميں خيرخواه بن كر أن كى خدمت ميں آيا اور ميں نے عرض كيا كه اے رسول الله عليہ كے خليفه لوگوں كو ما توس ركھئے اور زى اختيار فرما سے انہوں نے جواب ميں فرما يا كه تم جا بليت كے زمانه ميں بوے كہ خليفه لوگوں كو ما توس ركھئے اور زى اختيار فرما سے انہوں نے جواب ميں فرما يا كه تم جا بليت كے زمانه ميں بوے بہا ور تتح اسلام ميں يُو دل بن كئے۔ رسول الله عليہ كى وفات ہوگئے۔ وتى آ ناختم ہو گيا۔ الله كا تم اگر ايك رسى بھى رسول الله عليہ كو زكو ق كى مد ميں ديتے تتے اور اسے روك ليس كے۔ تب بھى ان كى دون بھى ايسا ہے كہ ميرے سارے فرما يا كہ پھر جم نے ان كے ساتھ قال كيا۔ الله كى قتم ان كى دائے سے تھى ان كا بيدن بھى ايسا ہے كہ ميرے سارے فرما يا كہ پھر جم نے ان كے ساتھ قال كيا۔ الله كى قتم ان كى دائے تھے تھى ان كا بيدن بھى ايسا ہے كہ ميرے سارے فرما يا كہ پھر جم نے ان كے ساتھ قال كيا۔ الله كى تم ان كى دائے تھے تھى ان كا بيدن بھى ايسا ہے كہ ميرے سارے

اعال اس کے برابر نہیں ہوسکتے۔ (درمنثورص ۲۳۲ جس)

روانض نے بیطریقہ نکالا ہے کہ جب ان سے کوئی مسلمان حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی الدعنهما کے ایمان کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو فورا کہددیتے ہیں ہم تو انہیں مسلم مانتے ہیں ہی تقلید کہتے ہیں اور تقید میں بھی تقلید کرتے ہیں کہددیتے ہیں جس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے انہوں نے اسلام کے اعمال قبول کر لئے تھے۔

یوگ انہیں موس کہنے کے لئے تیار نہیں موس کا لفظ اپنے لئے ہی الاٹ کر رکھا ہے۔ روافض اپنی اہواء نفسانیہ کے پابند
ہیں جو یہود کے سکھانے سے ان بیس رہ وہ کے تیار اللہ تعالی الاحة من خوافاتھم۔

اِنْفِرُوْا خِفَاقًا وَقِفَالًا وَجَاهِدُوا بِاَمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فَى سَبِيْلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرَ كَلَى مَلِيَ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرَ وَانْفُسِكُمْ وَنَى اللهِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرَ وَكَالَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لِاللّهِ وَلَالْحَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُولُ وَاللّهُ وَا

# غزوہ تبوک میں مونین مخلصین کی شرکت اور منافقین کی بے ایمانی اور بدحالی کا مظاہرہ

قف مدين ي جب تبوك چلنے كے لئے تهم ہواتو مسلمان بھارى تعداد ميں آپ كے ہمراہ چلنے كے لئے تيار ہو گئے اور جن كو كھے تر دو ہوا تھا۔ بعد ميں وہ بھی ساتھ ہو لئے۔ پھے لوگ مريش تھے وہ اپنی مجورى كی وجہ سے نہ جا سے اور پھے لوگ منافق تھے جن كے دو فريق تھے۔ ايك فريق تو وہ تھا جس نے جھوٹے عذر پيش كرك آپ سے اس بات كی اجازت لے لی كہ آپ كے ساتھ نہ جا ئيں۔ اور اس وقت ان كا نفاق بالكل كھل كرسا منے آگيا اور منافقين كا دومرا فريق وہ تھا جو جاسوى كے لئے اور شرارت كر نے كے لئے ساتھ ہوليا تھا۔ ان كی باتوں كا تذكرہ اى سورت ميں آر ہا ہے (ان شاء اللہ تعالی) اِنْفِرُ وا جفَافًا وَثِفَاً لا سِي ساول تو مسلمانوں کو يہم ديا كہ بلك ہويا بھارى ہواللہ كی راہ ميں لكل كھڑ ہے ہواؤر اور اور ساتھ يہمی فر مايا كہ يہم ہمارے لئے بہتر ہے اگرتم سمجھتے ہو جفافًا اور فِقاً لا۔ كاتر جہ تو ہی ہے جو اور پر ذکور ہوا (لین بلكے اور پھلكے) لين اس كامصداق بتاتے ہوئے مشرين نے متعدداتوال كھے كاتر جہ تو ہی ہے جو او پر ذکور ہوا (لین بلکے اور پھلکے) لين اس كامصداق بتاتے ہوئے مشرين نے متعدداتوال كھے

بیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بچے اور مریض ہونا مراد ہے اور بعض حضرات نے مالداراور تنگدست ہونا مرادلیا ہے اور بعض حضرات نے بوڑھا اور نوعمر ہونا اور بعض حضرات نے مٹا پا اور دُبلا پن مرادلیا ہے چونکہ الفاظ میں ان سب باتوں ک عنجائش ہے اس لئے بھی کومرادلیا جاسکتا ہے لیکن فیقاً لا۔ سے مریض مرادلینا محل نظر ہے کیونکہ مریض عذر شری ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے خروج کا تھکم کیسے ہوا؟

جب آنخضرت مرورعا لم ملی الله علیه و ملم جوک سے والی تشریف لے آئے وان لوگوں نے تشمیس کھا کھا کر کہا کہ ہم میں جانے کی قوت اور طاقت نہ تھی اگر ہم میں سکت ہوتی اور ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے اسکے بارے میں پہلے ہی الله تعالی نے خبر دے دی تھی وکسیکے لیفون پائلو لو استطفعنا کی بنا معالی منافقین کے عذر پیش کرنے کا تذکرہ چندرکوع کے بعد آرہا ہے۔ ان شاء اللہ تعالی

ﷺ کھر یُفیلکُون اَنفْسَهُمْ (بیلوگ اپنفوں کو ہلاک کررہے ہیں) کیونکدنفاق کی وجہ سے اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہ جانے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو دوزخ میں داخل کرنے کا ڈھنگ بنا چکے ہیں۔ پھر فر مایا و الله یک کی ایک کی اللہ علیہ کہا کہ ہم میں سکت ہوتی یا ہمارے بس و الله یک کی اللہ علیہ اسکت ہوتی یا ہمارے بس میں ہوتا تو ساتھ جلے جلتے یہ سب جھوٹ ہے کیونکہ قوت اور طاقت ہوتے ہوئے ساتھ نہ گئے۔

عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمُ إِذِنْتَ لَهُ وَحَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَلَقُوا وتَعْلَمَ اللهِ عَنْكَ لِمُ الدِينَ صَلَقُوا وتَعْلَمَ اللهِ عَنْكَ الدِينَ صَلَقُوا وتعْلَمَ الله عَنْ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْدُواللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُاللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْدُواللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الْكُذِينِينَ ﴿ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ آنْ يَجْعَاهِ مُوا معلوم نه کر لیتے ۔ آپ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ كَا يُؤْمِنُونَ مالوں اور جانوں سے جہاد کریں۔ اور اللہ متقبوں کو جانتا ہے۔ آپ سے وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جو بالله وَالْيُوْمِ الْأَخِرِ وَانْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَمُمْ فِي رَيْهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ وَلَوْ الله پراور قیامت کے دن پرایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سووہ اپنے شک میں حیران ہیں۔اور اگر الادُواالْخُرُوْمِ لَاعَتُوالَاعُلَّةُ وَالْكِنْ لِمَ اللهُ انْبُعَاتُهُمْ فَتَبَطَّهُمُ وَقِيْلَ وہ لوگ ٹکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لئے ضرور تیاری کرتے لیکن اللہ نے ان کے جانے کو پسٹونہیں فر مایا سوان کوروک دیا اور کہا گیا اقْعُكُ وَامْعَ الْقُولِيْنَ ۚ لَوْخَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمُ إِلَّا خِيَالًا وَّلَا أَوْضَعُوا خِلْكُمْ کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔اگر وہتم میں شامل ہوکرنگل جاتے تو زیادہ فساد کرنے کے سوا پچھکام نہ کرتے اورتمہارے درمیان يَنْغُوْنَكُمُ الْفِتُنَةَ وَفِيْكُمْ سَمَّعُوْنَ لَهُمْرُو اللهُ عَلِيْمُ يَالظِّلِمِينَ ®لَقَال فتنه پردازی کی فکرمیں تیزی کے ساتھ دوڑے چرتے اورتمہارے اندروہ لوگ ہیں جوان کے لئے جاسوی کرنے والے ہیں اور الله ظالموں کو جانتا ہے۔وہ الْتُعُوُّا الْفِتُنَةُ مِنْ قَبْلُ وَقُلْبُوالك الْأُمُوْرَ حَتَّى جَآءً الْحُقُّ وَظَهَرَ آمْرُ اللهِ وَهُمْ پہلے سے فتنہ پردازی کی فکر میں لگاد ہے ہیں اور آپ کے لئے کاروائیوں کا اُلٹ چھیر کرتے رہے ہیں یہاں تک کمٹن آ گیااور اللہ کا کا ہم عالب ہوا حالا نکہ اُن کو كْرِهُون ﴿ وَمِنْهُ مُمِّن يَكُولُ انْنَ نُ لِي وَلاَتَفْتِنِي ۗ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴿ نا گوار مور با تھا۔ اور اُن میں ایں اُخف بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ جھے اجازت دیجے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے خبر داروہ فتنے میں پڑ چکے ہیں وَإِنَّ جَهُنَّمُ لَيُعِيْطُهُ بِالْكُفِرِيْنَ@ اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرنے والا ہے۔

منافقین جھوٹے عذر پیش کر کے غزوہ تبوک کی شرکت سےرہ گئے

قصفسيو: منافقين نے جوک نه جانے کا فيصله کرئ ليا تھائيكن رسول الله عظيمة كى خدمت من حاضر ہو كرعذر پيش كر كثر يك نه ہونے كى اجازت ليتے رہے آپ نے اجازت دے دى۔ اس اجازت پر الله تعالى كى طرف سے عماب ہوا۔ ليكن عماب ميں بھى ايك لطف ہے اول يوں فرمايا عَلَى الله عُرف ليكن الله نے آپ كومعاف فرما ديا) اس كے بعد عمّاب فرمایا اور یول فرمایا که آپ نے لوگول کواجازت کیول دی میروقعد بچول اور جھوٹوں کے جانبے کا تھا آپ اجازت دینے میں جلدی ندفر ماتے تو معلوم ہوجا تا کہ بچاعذر پیش کرنے والے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔

حضرت عمرو بن میمون نے فرمایا که رسول الله علی نے دوکام ایسے کئے جن کا الله تعالی کی طرف سے تھم نہ تھا۔
اول بیر کہ آپ نے غزوہ تبوک کے موقعہ پر منافقین کے اعذار سُن کر شرکت نہ کرنے کی اجازت دے دی اور دوسرے
میر کہ آپ نے بدر کے قیدیوں کے بدلہ فدیہ لینے والی رائے کو اختیار فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں پر عماب فرمایا
(معالم النز بل ص ۲۹۷ج ۲) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ بیر عماب ترک اولی پر ہے۔ آپ اجازت دینے
میں توقف فرماتے تو اجھا تھا۔

پھر فرمایا کہ منافقین تمہارے ساتھ نہیں گئے۔ان کے جانے کا ارادہ ہی نہ تھا۔اگر جانے کا ارادہ ہوتا تو کچھ سامان کرتے۔سامان کا بھی انظام نہیں کیا اور آپ سے اجازت لے کراپنے لئے ایک بہانہ بھی بنالیا کہ ہمیں اجازت مل گئ۔ اجازت نہ دی جاتی تب بھی انظام نہیں کیا اور آپ سے اجازت لے کا ارادہ ہوتا اور جانے کے لئے تیاری کرتے پھر پھے عذر اجازت نہ دی جاتی آجا تا اور اجازت لینے کا پچھ معنی بھی ہوتا' بات یہ ہے کہ ان کا جانے کا اپنا ارادہ ہی نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لوگ نہ جا کہ میں نہو ہے کہ ان کوروک دیا اور ان کو تمہارے ساتھ جانے کی توفیق بیش دی اور تکوین طور پر انہیں بیٹھنے والوں یعنی آپا جی اور واقعی معدورین کے ساتھ رہ جانے کا جوفیصلہ ہوا تھا اس کی وجہ سے بیٹھے رہ گئے اور جانے سے رک گئے۔

پھر فرمایا کدا ہے مسلمانو!ان کے نہ جانے ہے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہی ہوا۔ کیونکہ اگریہ تمہارے ساتھ نگل جاتے تو تمہارے بارے میں شراور فساد کو بڑھانے ہی کا کام کرتے۔اور تمہارے درمیان فتنہ پر دازی کی فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے۔مثلاً لگائی بجھائی کرتے تمہارے درمیان تفرقہ ڈلواتے اور جھوٹی خبریں اُڑا کر تمہارے دلوں میں انتشار پیدا کرتے۔ دشمن کی تعداد زیادہ بتا کرتمہارے دلوں کومرعوب کرنے کی دوڑ دھوپ میں گلتے۔ مزید فرمایا وَفِيْكُوْسَمُ الْعُونَ لَهُمْ (اورتمهارےاندرالیےلوگ ہیں جوان کے لئے جاسوی کرتے ہیں) گوساتھ چل کرآ گئے ہیں لیکن ان کی نیت جہاد فی سبیل اللہ کی نہیں ہے۔ تمہارے اندر کھل مل کر تمہاری خبریں لینا اور ان لوگوں کو پہنچانا جو تمہارے ساتھ بیں آئے بدأن کا مشغلہ ہے۔

وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالظَّلِينِينَ (اورالله كوظالمول كالورى طرح علم ب) وه ان كظلم كابدله دے كا-اس كے بعد منافقین کی جماعت کی پرانی شرارتوں کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا لَقَدِ الْبَعْنُو الْفِتْدَةُ مِنْ قَبْلُ كر (اس فزوہ سے پہلے بھی وہ فتنہ کی راہ تلاش کر چکے ہیں) یالوگ غز وۂ احد کے موقع پر بھی راستہ سے واپس چلے گئے تھے وَقَلَبُوْ الْكَ الْأُمُوْرَ اورآپ وتكليف دينے كى كارروائيوں ميں ألث چيراور طرح طرح كى مكارياں اورايذاء پہنچانے كى تدبيريں كرتے رہے ہیں حتی جاء العق وظھر امر الله وه فركر فون (يهال تك كسيا وعده آئينيا اور الله كاحكم غالب موا اكرچه أميل نا گوار بور ہاتھا) اس میں رسول الشصلی الله علیہ وسلم کوسلی دی ہے کدان کی تدبیریں اورشرارتیں پہلے سے جاری ہیں۔الله تعالی نے آپ کوان سے محفوظ فرمایا۔ آئندہ کے لئے بھی ان کی مفسدانہ کاروائیوں کا خیال ندلا نا اوراب جو بیلوگ تبوک كے لئے آپ كے ہمراہ رواند ند ہوئے اس سے بھى رنجيدہ ند بول الله كى راہ يس جہادند كرنا اور اسلام اور داعى اسلام كى

ومنى پر كربسة رمنايان كى برانى عادت ب-

اس كے بعد ايك منافق كے بيان كرده عذر كا تذكره كيا اور فرمايا و وينه فرقن يَقُولُ اعْدَنْ لِي وَلا تَقْدِيقِي اور أن میں سے ایک مخص ایدا بھی ہے جو یوں کہتا ہے کہ مجھے جہاد میں شریک ندہونے کی اجازت دیجئے اور مجھے فتنہ میں ندو الئے معالم التزيل (ص ٢٩٩ج٢) مي لكها ب كرجة بن قيس أيك منافق تفارسول الله صلى الله عليه وسلم في أسے غزوة تبوك میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کیا تھے رومیوں سے جنگ کرنے میں رغبت ہے؟ اس نے کہا کہ یارسول الله میر احال بیہ کے کورتوں سے جھے عشق ہےاور کورتوں کو دیکھ کرقابو میں نہیں رہتار دمیوں کی گورے رنگ کی لڑکیاں دیکھ کر جھے سے مبر ندموگاآپ جھے يہيں رہنے كى اجازت ديجے اور جھے فتندش ندوا لئے۔ يس مال سے امداد كرتا مول حضرت ابن عباس رضى الله عنمانے فرمایا کہ اس نے یہ بہانہ تلاش کیا تھا اور منافقت کے سوااس کوکوئی معذوری نہتی۔آنخضرت سرورعا لم صلی الله عليه وسلم نے اس سے اعراض فرمايا اور اس كو اجازت دے دى۔ اس پر بير آيت نازل ہوئى۔ الله تعالى نے فرمايا۔ أكذ في الفيتنكة سَقَطُوا - (خرداروه فتنه من يرْجِي بن ) الله كرسول على الله عليه وسلم برايمان ندلا نا اور منافقت اختيار كمنابيسب سے بوافتنہ ہے۔ وَإِنَّ جَهَا نُوكُونِيطَ وَالْكُونِينَ (اور بلاشبہ جَنم كافرول كوائي كھيرے ميں لينےوالى ہے) بیان کے اس فتنہ کی سزاہے جس میں وہ پڑھکے ہیں۔

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةً تَسُوفُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبُهُ يَتُولُوا قَلْ آخَذُنَا آمُريا مِنْ اگرآپ کواچی حالت پیش آجائے تو آئیں بری گئی ہے اوراگرآپ کوکوئی مصیبت پھنے جائے تو ہوں کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا کام قَبْلُ وَيَتُولُوا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيْبُنَا إِلَّا مَا كُتَبَ اللَّهُ لَنَا ۚ هُو مَوْلِلْنَا ۗ سنجال ليا تعااور پشت پھير كرخوش ہوتے ہوتے جل ديے ہيں۔آپ فرماد يجئے كه اس كے علادة ميں تكيف ندينج گی جواللہ نے امارے لئے لكھ دى بود المارا كارساز ب

# وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلْ تُرْبُصُوْنَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَي يُنِ الْ

اورائيان والاستانة عي يرجروسركرين آب فرماد يجيح كرتم مارب بارسيس يجي انظاركرت موكر ميس و بعلائيون بس ساليك بعملاني الم جاسك اورم تهمار بارب

وَنَعْنُ نَتُرْبُصُ بِكُمُ إِنْ يُصِيبُكُمُ اللَّهُ بِعَنَ الْهِ مِنْ عِنْدِ ﴾ أَوْ پِأَيْدِ يْنَا فَفَرَ بَصُوْآ

میں بدانظار کرتے ہیں کہ اللہ تم براین پاس سے کوئی عذاب بھیج وے یا ہارے ہاتھوں سے عذاب وے وئے سوتم انتظار کرو۔

لِنَّا مَعَكُمْ مُثَرَّبِّضُوْنَ @

بلاشبهم بمى تهار بساتها تظاريس بي

#### منافقين كى بدباطني كامزيد تذكره

قضعمیں: ان آیات میں منافقین کی مزید بدباطنی کا اظہار فر مایا ہے مطلب یہ ہے کہ اے بی عظی یہ یہ اوگ ایمان کے مدی ہیں گئی ہیں کہنے کو آپ کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کین اندر سے اُن کا یہ حال ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پہنی جائے مثلاً دشن کے مقابلہ میں کا میا بی ہوجائے مال غنیمت مل جائے دوائیں یہ بات بری گئی ہو وہ اس سے ناخوش ہوتے ہیں کہ آپ کو شمنوں پر غلبہ حاصل ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی خیر مل جائے۔ اور اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنی گئی تو اپنی سمجھداری کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھوہم کیے اچھ رہے ہم نے پہلے ہی احتیاط کا پہلوا ختیار کر لیا تھا ان کے ساتھ لگتے تو ہم بھی مصیبت میں بڑتے 'یہ با تیں کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہوئے ساتھ بھی کرچل دیے ہیں ، مون کی شان تو یہ ہے کہ رسول اللہ علی تھے کے ساتھ ہر حال میں رہے خوشحالی میں بھی آپ کا ساتھی ہواور مصیبت میں بھی۔

روح المعانی (ص۱۱۳ جا) میں بحوالدابن ابی حاتم حضرت جابرض الله عند نقل کیا ہے کہ جومنافقین غروہ تو تو کے موقعہ پرآ مخضرت علیہ کے موقعہ پرآ مخضرت علیہ کے ماتھ نہ کے وہ لاک ہوکر دہیں گے۔ پھر جب انہیں یہ فہر کی کہ میش اور کی مصیبت میں پڑگئے۔ بوی مشقت کا سفر اختیار کیا۔ اب یہ ہلاک ہوکر دہیں گے۔ پھر جب انہیں یہ فہر کی کہ میش مرعوب ہو گیا اور آ پہنے کا سالم اپنے صحابہ کے ساتھ والیس تشریف الارے ہیں آئی الگا۔ اس پرآ بت شریف ان تیجید کی کہ میں وہی حالت پیش آئے الله اس کے بعد فر مایا فی لکن ٹیجید بنگا آلا مالک تک الله اس کے بعد فر مایا فی لکن ٹیجید بنگا آلا مالک تک الله اس کے بعد فر مایا فی لکن ٹیجید بنگا آلا مالک تک الله اس آلی ہو گیا۔ کی جو الله تعالی نے ہمارے لئے مقدر فر مادی ہے۔ خوشحالی خوبی اور بہتری ہویا کی خادثہ ہوجائے یا وُکھ تکلیف سے دوجا رہوجا کی بیسب کچھاللہ کی طرف سے مقرر اور مقدر ہے ہو کہ و کو اگر کا اللہ تبہا را مددگار ہے ہمارا وہ ہو ہو کہ فقر ہو فضاء اور قدر پر راضی ہیں۔ سب کچھائی کی طرف سے ہے۔ اور ہماری ہر حالت میں اس نے خیر رکھی ہے۔ فتح ظفر ہو جائے۔ مال غنیمت مل جائے تو بھی خیر ہے اگر تکلیف پہنچ جائے تو اجر و تو اب کے اعتبار سے وہ بھی خیر ہے اور ہم میں سے جائے۔ مال غنیمت مل جائے تو بھی خیر ہے اگر تکلیف پہنچ جائے تو اجر و تو اب کے اعتبار سے وہ بھی خیر ہے اگر تکلیف بھنچ جائے تو اجر و تو اب کے اعتبار سے وہ بھی خیر ہے اگر تکلیف بھنچ جائے تو اجر و تو اب کے اعتبار سے وہ بھی خیر ہے اگر تکلیف بھنچ جائے تو اجر و تو اب کے اعتبار سے وہ بھی خیر ہے اگر تکلیف بھنچ جائے تو اجر و تو اب کے اعتبار سے وہ بھی خیر ہے اگر تکلیف بھنچ جائے تو اجر و تو اب کے اعتبار سے وہ بھی خیر ہے اگر تکلیف بھنچ جائے تو اجر و تو اب کے اعتبار سے وہ بھی خیر ہے اگر تکلیف بھنے کے تو انہوں کے انداز میں کے انداز کی جائے کی تو اندوں کے انداز کی حالت میں کے خور ہو اس کے دو تو اس کے دور کے انداز کی حدول کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی حدور کے دور کی حدور کے دور کی میں کے دور کے دو

جولوگ جام شہادت نوش کرتے ہیں یہ بھی خمر ہے۔ و سیکی الله فلیتو کی الدونو نون اور مؤنین ہمیشہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں اسپنے سارے اُمور اللہ ہی ہے۔ وہ اور خوشی الدونو نوالی کی اُمید رکھیں۔ مؤنین کا بھروسہ سرف اللہ پر ہے۔ وہ اسباب بھی اختیار کر لیتے ہیں لیکن بھروسہ اسباب براور ہتھیا روں پراورا پی قوت اور طاقت پڑئیں کرتے۔ اسباب کو اختیار کرنا تقدیراورتو کل کے خلاف نہیں۔ اللہ کے نبی علیلتہ نے تو کل بھی سکھایا اور اسباب بھی اختیار فرمائے اور اسباب اسباب کریں اور نہ اختیار کرنے ہیں نہ ترک اسباب کریں اور نہ اسباب بر بھروسہ دکھیں۔ اسباب کریں اور نہ اسباب کریں اور نہ اسباب بر بھروسہ دکھیں۔

صاحب روح المعانى لكست بي بأن يفوضوا الامراليه سُبحانه ولا ينافى ذلك التشبث بالاسباب المعادية اذالم يعتمد عليها (ال طرح كرمعالم الله تعالى الى كيروكردي اورمعروف اسباب اختياركرناس كما في نبيل بي جب كراسباب يربع وسرنه و) (ص ١٥ ال ج٠١)

پیر فرمایا قُلْ هَلْ تُرْبَعُنُونَ بِینَا اِلَّا اِحْدَی الْحُسْنَیْنِ (الآیة) کہ اے منافقو! ونیا میں دو ہی حالتیں ہیں جو انسانوں کو پیش آتی رہتی ہیں ایک اچھی صورت حال دو سری تکلیف دہ حالت ہم ہمارے بارے ہیں انہیں دونوں حالتوں کے منتظر رہتے ہو کہ دیکھو آگان کو بہتر حالت پیش آتی ہے یا کی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے لئے تو دونوں ہی حالتیں فائدہ کی ہیں۔ فیج ظفر نصیب ہوجائے مال غنیمت مل جائے یا اور کسی بھی طرح کی بہتری سے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دیتوں فائدہ کی ہیں ہمارے لئے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف دہ صورت پیش آجائے تو ہمارے لئے وہ بھی خیر ہے۔ ہمارے افراد مقتول ہوتے ہیں تو شہادت کا درجہ پاتے ہیں اور ہمیں ہر حال میں ہر مصیبت پر اجر ملتا ہے۔ ہمارے لئے ہر صوتحال افراد مقتول ہوتے ہیں تو شہادت کا درجہ پاتے ہیں اور ہمیں ہم حال کی سی ہم حالات کے سازگاریا ناسازگار بہتر میں حالات کے سازگاریا ناسازگار ہونے کے منتظر ہیں لیکن ہمارے اور تبہارے انتظار میں فرق ہے۔ تم تو ہمارے بارے میں دو بہتر صورتوں میں سے کسی ایک بہتری کے منتظر ہیں لیکن ہمارے اور تبہا کہ او پر خدکور ہوا) لیکن ہم تبہارے بارے میں ایک بہتری کے نتظر ہیں کے نتظر ہیں کہ ہمیں استعال کے بغیر اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھی جوے دے یا ہمارے باتھوں تم کو عذاب باتے ہیں انتظار کر وادر ہم بھی انتظار کر اور ہم بھی انتظار کر تے ہیں اور بچھاکو کہ انجام کے طور پر تبہاری ہی بر بادی ہوگی۔

قُل اَنْفِقُوْ الْحَوْعُ الْوُلْكُ هَا لَكُن يُتَقَبّل مِنْكُمْ الْكُلُمُ لَنْ تَمْ قَوْمًا فَسِقِيْن ﴿ وَمَا اللهِ وَمِن اللهِ وَمُن اللهِ وَمِن اللهِ وَمُن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### 

# منافقین کامال مقبول نہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہوہتم سے ہیں

قضصی ارسی میں ادر میں اسلامی است میں کہ آیت فال انفیقو اطوع ااوکر کی ارسے میں نازل ہوئی جس نے کہا تھا کہ میں رومیوں کی عورتیں دی کھر بے صبر ہوجاؤں گا۔ اس لئے مجھے ساتھ نہ لے جائے لیکن مال کے ذریعہ آپ کی مدد کر دوں گا۔ اسکے جواب میں فرمایا کہ تم خوشی سے فرج کر دیا ناخوش سے تم سے ہرگر قبول نہ کیا جائے گا۔ قبول نہ ہونے کے دومطلب ہیں ایک ہی کہ مال لے کرآؤگر تو اللہ کے رسول ایک قبول نہ فرما کیں گے۔ اور دوسرامعنی ہے کہ اللہ تعالی انہیں تو اب نہ دے گا۔ صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ دونوں ہی معنی مراد لئے جا سے ہیں۔ ایک ڈوکئن تُو فَقُومًا اللہ تعالی انہیں تو اب نہ دے گا۔ صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ دونوں ہی معنی مراد لئے جا سے ہیں۔ ایک ڈوکئن تُو فَقُومًا فیلے میں ہوئی ہوئی آیت کے الفاظ عام ہیں جو تمام منافقین کوشائل ہیں۔

اس کے بعد منافقین کے تفراور نماز میں ستی اور خرج کرنے میں بدولی کا تذکرہ فرمایا و مَامَنَعُهُمْ اَن تُقْبَلُ وَنَهُمْ نَفَقَتُهُمْ وَ اِلْكُونُونُ اِللّٰهِوَ بِرَسُولِ اِلْكُونُ اِللّٰهِوَ بِرَسُولِ اِللّٰهِوَ بِرَسُولِ اِللّٰهِوَ بِرَسُولِ اِللّٰهِوَ بِرَسُولِ اِللّٰهِوَ بِرَسُولِ کے ساتھ کفر کیا ) اور کفر کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں ۔ اور گووہ اسلام کے بدی ہیں اور کفر کو چھپائے ہوئے ہیں ۔ لیکن ان کا کفر ان کے ڈھنگ سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ نماز جوابیان کے بعد سب سے برا فریضہ ہے اور جوابیان کی سب سے بردی اور سب سے پہلی علامت ہے اس کے لئے آتے ہیں توسستی کے ساتھ ہارے جی آتے ہیں۔ گویا کہ اُن پر بہت بری مصیبت آگی۔ چونکہ دل سے نماز پڑھے نہیں۔ وکھانے کے لئے پڑھے ہیں اس لئے بدد لی کا اثر اس طرح بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نماز دل میں دیر سے آتے ہیں اور اس طرح سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ زماؤہ وی میں دیر سے آتے ہیں اور اس طرح سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ زماؤہ وی میں دیر ہے آتے ہیں اور اس طرح سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ زماؤہ وی میں دیر سے آتے ہیں اور اس طرح سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ زماؤہ وی میں دیر ہے آتے ہیں اور اس طرح سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ زماؤہ وی میں دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ درسول طرح آوانہیں کرتے ، جلدی جلدی نماز دل میں دیر ہے آتے ہیں اور اس طرح آدانہیں کرتے ، جلدی جلدی نماز دل میں دیر ہے آتے ہیں اور اس طرح آدانہیں کرتے ، جلدی جلدی نماز دل میں دیر ہے آتے ہیں اور اس طرح آدانہیں کرتے ، جلدی جلدی نماز دل ہو بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتار ہتا ہے بہاں تک کہ جب اس میں زردی آ

جاتی ہے اور شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہوکر چار شونگیں مار لیتا ہے۔ بعنی جلدی جدہ کر لیتا ہے اس میں بس اللہ کوذرایا دکرتا ہے۔ (رواہ مسلم) (ملاحظ فرما ہے انوار البیان ص۳۲۳ج۲یاص ۴۹۵ج۲)

یہ توان کی نماز کا حال ہے اور جب اللہ کی راہ میں خرج کرنے کا موقعہ آتا ہے قومسلمانوں کودکھانے کے لئے بدولی کے ساتھ خرچ کرنے پر ثواب کی اُمید بھی نہیں۔ جب ثواب کی اُمید بھی نہیں انہا مال خرچ کرنے پر ثواب کی اُمید بھی نہیں۔ جب ثواب کی اُمید بھی نہیں اور اُل وجنہیں لامحالہ بددلی سے خرچ کرتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا فکو تعین کے آخوالہ فروا آؤاو کہ گھتے (الآیة) (کہ ان کے مال اور اولا و آپ کو تجب میں نہ ڈالیں) کیونکہ یہ چیزیں مقبولیت عنداللہ کی دلین نہیں ہیں۔ کوئی شخص بینہ سمجھے کہ بیلوگ اللہ کے ہاں مردود ہوتے تو ان کے اموال اور اولا دھیں کر ت کیوں ہوتی۔ یہ کر ت بطور استدرائ ہے جو اُن کے لئے باعث عذاب ہے۔ اِنٹہ کا گیریٹ کُ اللہ لیک بائٹ کے ایک اللہ لیک بائٹ کے ایک اللہ لیک منا ان چیز وں کے ذریعہ انہیں عذاب دے) پہلا اللہ لیک بیا ہوتی ہے کہ دنیا میں ان چیز وں کے ذریعہ انہیں عذاب دے) پہلا عذاب تو یہ ہے کہ مال جمع کرنے میں تکلیفیں اُٹھاتے ہیں مصیبت جھلتے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا کا ذرا و سیان نہیں کرتے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو تکلیف اٹھائی جائے وہ ہلکی اور آسان ہوجاتی ہے۔ نیز یہ مال اُن کے لئے اس لئے بھی دنیا میں عذاب ہے ہوئے ہیں کہ اسلام کا دعوی کی رہے سے شر ما کر حضور کی زکو قبھی دے جی اور جہاد میں بھی خرچ کرتے ہیں جس سے ان کا دل و کھتا ہے۔ یہ دل کا دکھتا بھی عذاب ہے۔ ایمان کے ساتھ تو اب کی نیت سے خرچ کرتے ہو یہ جن کرنا خوشی کا باعث بن جاتا اور اولا دے ذریعہ دنیا میں عذاب دیئے جانے کا یہ مطلب ہے کہ اولاد کی پرورش اور پرداخت میں بہت تکلیف اٹھائے ہیں۔ اور اس تکلیف پر کسی تو اب کی اُمیر نہیں گر بھی موجے ہیں اور اس تکلیف ہوتے ہیں کیونکہ ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے شہادت کے بیلے جہاد میں مقتول ہوجاتے ہیں اور اس تکلیف اٹھائی پر بھی رنجیدہ ہوتے ہیں کیونکہ ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے شہادت کے قواب کی آمید ہیں بھی نہیں رکھتے۔

پھر فرمایا وَتُرْهُی اَنْفُسُهُ مُوهُمُ کَفِرُوْنَ اورالله جاہتا ہے کہ ان کی جانیں ، اس حال میں نکل جائیں کہ وہ کا فریوں۔ (تا کہ آخرت کے عذاب میں بھی گرفتار ہوں) اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ رہتے ہیں اسکی کتاب سنتے ہیں مجزات و مکھتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کا ارادہ نہیں فرمایا۔اب تفریر ہی مریں گے۔

پرمنافقین کی قسموں کاذکرفر مایا و پیٹر فیون باللہ انکٹ کی (اوران کا پیطریقہ ہے کہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تہمیں ہیں سے ہیں) سے ومن کواپنے ایمان پرقسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اہل ایمان اس کے حالات اور معاملات اور احوال واعمال اور برتاؤ کود کھے کرئی اسے مؤمن ہجھتے ہیں اور منافقین کا رنگ ڈھنگ بڑا تا ہے کہ بیا اندر سے مومن نہیں ہیں اس لئے اہل ایمان ان سے بچتے ہیں اور انہیں اپنائہیں سمجھتے لہذابار بار قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تہمیں میں سے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا و مُما اللہ فرق کے اللہ اور تم میں سے ہیں۔

وَلَا الْهِ الْهِ الْمُورِيَّةُ وَالْمُورِيَّةُ وَلَا الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمُولِيُّ الْمُ الْمُؤ کریں تو ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جومشرکین اور یہود کے ساتھ ہوا۔اب جبکہ مدینہ دارالاسلام بن گیا اور کافر ہوکر جینے کا موقعہ ندر ہا۔تو جھوٹ موٹ ایمان کا دعویٰ کر دیا تا کہ جان مال محفوظ رہے اور جومنا فع مسلمانوں سے حاصل ہوتے ہیں وہ حاصل ہوتے رہیں۔ڈرپوک آ دمی کھل کرسا منے نہیں آ سکتا۔اس لئے ان لوگوں نے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کردیا اور قسموں کے ذریعہ یہ باورکرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں تا کہ سلمانوں کی زَ دسے بیچے رہیں۔

چرمنافقین کی قلبی بے تعلق کا تذکرہ فر مایا کہ آئییں کوئی دوسراٹھکا نہیں نہیں اس لئے تم نے اپناتعلق ظاہر کرتے ہیں اور تمہاری جماعت کی طرف منسوب ہوتے ہیں اگر آئییں کوئی ٹھکا نہ فل جائے جس میں پناہ لے تکیس یا کوئی غار فل جائے جس میں چھپ تکیس یا داخل ہونے کیلئے کوئی دوسری جگہ فل جائے تو تیزی کے ساتھ اس میں چلے جائیں گے اور تمہاری طرف سے نظریں بھیرلیں گے۔اور پوری طرح طوطا چشی اختیار کرلیں گے۔تم سے آئییں بالکل بھی قلبی تعلق نہیں ہے۔ ایمان کا جھوٹا دعوٹی کرکے اور قسمیں کھائے تمہیں مطمئن رکھنا چاہتے ہیں۔

#### وَمِنْهُمْ مُنْ يَكْمِزُكَ فِي الصَّدَقْتِ ۚ فَإِنْ أَعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَإِنْ لَكُمْ

اوران میں بعض وہ لوگ ہیں جوصد قات کے بارے میں آپ پرطعن کرتے ہیں سواگران میں سےان کودے دیا جائے تو راضی ہوجاتے ہیں اورا گران کواس

#### يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْعُطُوْنَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرْضُوْا مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ قَالُوْا

میں ندویا جائے اس وقت وہ ناراض ہوجاتے ہیں اوران کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ اس پر راضی ہول جواللہ نے اوراس کے رسول نے انہیں دیا اور وہ ایل کہیں کہ

#### حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِنِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُوْلُةٌ إِنَّا إِلَى اللَّهِ وَاغِبُونَ هُ

الله بمس كافى ب عنقريب الله بمس الي فضل ع عطافر مائ كااوراس كارسول بدشك بم الله كي طرف رغبت كرف وال يس

### منافقین کا صدقات کے بارے میں طعن کرنا اور اللہ اور اسکے رسول کی تقسیم برراضی ہونا

قصصعی : درمنتور (ص ۲۵ج ۳) میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے قبل کیا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ فیصلہ نے غروہ ختین کے موقعہ پرغنیمت کے اموالی تقسیم فی مائے تو میں نے ایک شخص کویہ کہتے سنا کہ بیتو الی تقسیم ہے جس کے ذریعہ اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا (العیاذ باللہ) میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ موئی علیہ السلام پر رحم فرمائے آئیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی پھر انہوں نے صبر کیا' اور آیت و من فی گئی نے الفیک دی گئی پھر انہوں نے صبر کیا' اور آیت و من فی فیلے فی الفیک دی گئی نے الفیک دی گئی پھر انہوں نے صبر کیا' اور آیت و من فیک فیلے نے فیلے الفیک فیلے نے نازل ہوئی۔

جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت رہی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ مال ہی سے خوش ہوتے ہیں دین وایمان اوراعمال صالحہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے خوش نہیں ہوتے انہیں اس بات سے خوش نہیں ہوتی کہ ہمیں نعمت اسلام مل گئی اوراعمال صالحہ کی دولت نصیب ہوگئی بلکہ حب دنیا کی وجہ سے وہ دنیا ملنے ہی کے منتظر رہتے ہیں دُنیا مل گئی تو خوش اور نہ ملی تو ناخوش۔ منافقوں کے دلوں میں چونکہ ایمان نہیں تھا اور دنیا کے منافع ہی کے لئے جھوٹے منہ سے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کردیا

اِتُكَا الصَّكَ فَتُ لِلْفَقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَالْعِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِدَات مِنْ بِي اوران اللّهِ وَالْمَوْلَ عَلَيْهِ اللّهِ وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ مَدَات مِنْ بِي اوران اللّهِ وَالْمِنْ اللّهِ وَالْمِنْ اللّهِ وَالْمِنْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### ز کو ہ کے مصارف کا بیان

قصصی : صدقات سے یہاں زکو ق مفروض مراد ہاوراس کوجم اس لئے لایا گیا کرز کو ق متعددا موال پرواجب ہوتی ہے۔ چاندی سونا 'مال تجارت ' اُوٹ کا گئے بکریاں ان سب پرز کو ق فرض ہے۔ بشرطیکہ نصاب پورا ہو۔ آیت شریفہ میں زکو ق کے ستحقین کے آٹھ مصارف بیان فرمائے ہیں۔ اور لفظ انسماسے آیت کوشروع فرمایا ہے جوجھ پردلالت کرتا ہے جس کامعنی یہ ہے کہ ستحق زکو ق ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جن کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ ایک شخص نے رسول اللہ علیات سے مال زکو ق میں سے عطافرمانے کا سوال کیا ' آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکو ق کے اموال کے درس کا اللہ تعالیٰ نے زکو ق کے اموال کے درسال اللہ علیات کے درس کا معنی میں کے درس کا سے عطافرمانے کا سوال کیا ' آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکو ق کے اموال کے درس کا سول اللہ علیہ کے درس کا معنی میں معنی کے اسوال کیا ' آپ نے فرمایا کہ اللہ تو کی کے درس کا موال کے درس کا معنی کے درس کے درس کے درس کے درس کے درس کا معنی کے درس کا درس کے درس کے درس کا معنی کے درس کی کر تا ہے درس کا درس کے درس کے درس کو تا کہ درس کی کر تا ہے درس کا درس کی کر تا ہے درس کا درس کے درس کا درس کے درس کا درس کے درس کے درس کی کر تا ہے درس کی کر تا ہے درس کا درس کر تا ہے درس کا درس کی کر تا ہے درس کا درس کے درس کے درس کی کر تا ہے درس کی کر تا ہے درس کی درس کی کر تا ہے درس کی درس کی کر تا ہے درس کی کر تا ہے درس کی درس کی کر تا ہے درس کا درس کے درس کر تا ہے درس کے درس کر تا ہے درس کر تا ہے درس کی کر تا ہے درس کر تا ہے درس کے درس کر تا ہے در

جولوگ زکو ہ کے مستحق ہیں ان میں تیسر ے نمبر پر الْعَامِلِیْنَ عَلَیْهَا کاذکر فر مایا۔عاملین ہوہ اوگ مراد ہیں جنہیں امیر المونین صدقات اور عشر وصول کرنے پر مقرر کر دے۔ ان لوگوں کو ان کی مشغولیت کی وجہ سے صدقات میں سے اتنا مال دے دے جو اُن کی محنت اور عمل کی حیثیت کے مطابق ہونیز جولوگ اُن کے ماتحت کام کرنے والے ہوں انگی شخواہیں ہمی ان کی محنت کے انداز سے دیدی جائیں۔ البتہ فقہاء نے بیفر مایا ہے کہ جو مال وصول ہو۔ اس کے نصف تک عاملین اور اُن کے معاونین کی شخواہیں دی جائے ہیں۔ نصف سے ذائد مال نددیا جائے۔

مصارف ذکو ہتاتے ہوئے۔ چوتے نمبرتک مُؤلَّفةِ الْقُلُوبِ كوذكرفر ماياان كے بارے ميں ہم ان شاءاللہ آئندہ صفحات ميں كلام كريں گے۔

مصارف زکو ۃ ہتاتے ہوئے پانچ یں نمبر پر وَفِی الموِقَابِ فرمایا۔ وقاب ' رقبی جمع ہے۔ بیلفظ مملوک کے لئے بولا جاتا ہے۔ جس کسی محض کی ملکیت میں کوئی غلام ہواور وہ اس غلام کو مکاتب بنا دے یعنی یوں کہہ دے کہ تو اتنا مال دید ہو آ زاد ہے۔ اسے مکاتب کہتے ہیں جب کسی آ قانے اپنے غلام کو مکاتب بنادیا اور اب اُسے اپنی آ زادی کے لئے مال کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسے آ قاکو مال دے کر آزاد ہوجائے تواس مکاتب کوزکو ہے مال سے دینا جائز ہے۔ محصے نمبر رئے الْفَادِ مِینَ فرمایا۔ بیغارم کی جع ہاس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ جن کے دمة مرض ہواورادا میگی کا انتظام نہ

مو اگر چة خودلوگوں پران كے قرضے مول كيكن ان كورصول كرنے سے عاجز مول السے لوگوں كوزكو ة كامال ديا جاسكتا ہے۔ فأوى عالم كيرى (ص ١٨٨ ج ١) يس لكما ب كرفن داركوزكوة ويناتا كداس كا قرضدادا بوجائ عام فقراءكودي ے اُولی ہے البحرالرائق میں لکھا ہے کہ جس آ دی پر قرضہ ہوا سی ملیت میں اتنامال نہ ہوجس سے قرضہ اوا کرنے کے بعد بقدرنصاب مال في جائے۔اس كوز كو ة دينا جائز ہاھ - بہت سے لوكوں پر قرضے ہوتے بيں ليكن مال بھى ياس ہوتا ہے۔ اس مال سے قرضے ادا کردیں تو قرضے ادا ہو کر بھی بقدرنصاب بلکاس سے بھی زیادہ مال نے سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کوز کو ة ديناجا رئيس بـ لوكولكوية ما كركه بم مقروض بين زكوة لية رجع بي اياكوكول كوزكوة كامال لينا طال نيس باور ندان كودينا جائز ب ستحقين ذكوة كوميان فرمات موس سالوي نمرر وفي سبيل الله فرمايا- في سيل الله عكيار او ے؟اس كے بارے ش امام أبو يوسف نے فر مايا كماس سوده حفرات مراديس جو جادكرنے كے لئے فكلے تھے۔ايے ساتھیوں سے پھڑ گئے اور ان کے پاس خرچہیں ہے۔ کھانا بینا بھی ہے اور وطن بھی پہنچنا ہے۔ ان کوز کو 5 کا مال دے دیا جائے۔ام محمے فرمایا ہے کہ فی سبیل اللہ سے جاج مراد ہیں جوقا فلدے پھڑ گئے اوران کے باس مال نہیں ہے اور انہیں خرچ كرنے كے لئے اور كر ويني كے لئے بيرى ضرورت ب\_اور بعض فقہاء نے فرمايا بے كداس سے طالب علم مرادين جود بی علوم کے حاصل کرنے میں گئے ہوئے ہیں اورصاحب بدائع نے فرمایا ہے کہ اس سے وہ سب لوگ مراد ہیں جو کسی بھی صورت میں اللہ کی اطاعت میں اور نیک کامول میں گے ہوئے ہیں۔ بشر طیکہ و دیتاج ہوں۔ (بح االرائق ص ۲۶ ج۲) متحقين ذكوة بتاتي موي أشوي تمرر وأبن السبيل فرمايا-ابن السبيل عربي زبان على مسافركو كميت بي جو مسافر ضرورت مند ہاس کے پاس سفر میں مال موجود نیس ہے۔اے زکو ہ کامال دیاجا سکتا ہے اگر جداس کے گھر میں کتا بی مال ہو۔ جولوگ غازیوں کی جماعت سے چھڑ گئے یا جاج کے قافلہ سے علیحدہ ہو گئے۔ حاجت مندی کی وجہ سے ان کو بھی زکوۃ دینا جائز ہے جیسا کہ پہلے گزرا۔ان کے احتیاج کودیکھا جائے گا۔ان کے گھروں میں اگر چہ خوب زیادہ مال ہو۔البتہ میلوگ وقتی ضرورت سے زیادہ نہ لیں۔

 زكوة د یاجاسكا بامیرالتوهین مناسب جانے تواب جی ان كواموال زكوة ش سے دسكا ہے۔
مسكلہ: جوض غنی ہولیتی اس كى ملیت میں اموال زكوة میں سے كى جی شم كاكوئی نصاب ہوجس كا وہ الك ہویا
ضرورت سے زیادہ اتناسامان اسكی ملیت میں ہوجو فروخت كرد ہے ليفار نصاب قیمت ل جائے اس كوزكوة دیناجائز ہیں۔
سما دات كوزكوة د سینے كا مسكلہ: بن ہاشم كوزكوة دیناجائز ہیں۔ اگرچدہ فقراء اور مساكین ہوں بن ہاشم
سے حضرت على حضرت عہاس حضرت جعفر حضرت عقیل اور حضرت حارث بن عبد المطلب رضى الله عنهم كى اولا داور

اگری باشم تکدست ماجتند مول توز کو قاور صدقات واجبه کے علاوہ دیگر اموال سے اُن کی مدرکر دی جائے بہت ے اوگوں کوسادات کی خری و کھے کر رحم تو آتا ہے لیکن زکو ہے علاده دوسرے مال سے دینے کوتیارٹیس ہوتے۔ مال میں زكوة تومه/ ي فرض بي مهرا المسلم عض كرنا بحى توثواب بيكن اس كے لئے جيب من باتھ والنے كوتيار نہیں ہوتے اور سادات کوایے اموال کامیل لینی زکوۃ دینا جاہتے ہیں اس میں الناکی بےادبی بھی ہےاوراس سے ذکوۃ بھی ادانہ ہوگی لیفس سادات بھی اس مسئلہ کوئ کرول میں پھے تکدر لے آتے ہیں۔اور بی ہاشم کے لئے مال ذکو ة تاجائز ہونے کے قانون شری کواچھانہیں بھتے۔ انہیں بھتا جاہے کہ مارے جد اعظم نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اکرم و احر ام كے لئے بيقانون بنايا ہے كم بى باشم كواموال كاميل كجيل ندويا جائے۔ جدامجد نے تو اكل تو قع كى اوروہ رنجيده مو رے ہیں کہمیں لوگوں کے اموال کامیل نہ طا۔ دنیا حقیر ہے فانی ہے تھوڑی می تکلیف اٹھالیں اپنے شرف کو باتی رکھیں اور میل کیل ہے گریز کریں۔اور یوں تکلیفیں او سجی کوآتی ہیں۔مبروشکر کے ساتھ زندگی گزاری اپنے نام کے ساتھ سید کا لفظ برعانے واورا بے نسب کواچھالنے کو تاریس کیکن اس نسب کی وجہ عرف دیا گیا ہا اے اپنانے کوتارٹیس -مسكله: ايدرشته دارول كوزكوة ديد على دبرا أواب بالك زكوة اداكر في كا اور دومرا صلدرى كا - جب البيس زكوة دي توية بتانے كى ضرورت فيس كريد مال زكوة بلك بديد كه كريش كرد عاورائي دل على زكوة كى نيت كر لے اس طرح زکو ہ ادا ہوجائے گی۔ بشرطیکہ وہ لوگ زکو ہے مستحقین ہوں۔ لیکن اتن بات یا درہے کہ جن رشتہ داروں ے رشتہ ولا دے۔ اُن کوز کو ف دیا جائز جیس لین والدین کو داوا دادی کو۔ نانانانی کو اور پردادا اور پردادی کو اور پرنانا لے ولا يدفع إلى بنى هاشم وهم آل على وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبدالمطلب كذافي الهداية وفي المشكوة ص١٢١ عن عبدالمطلب بن ربيعة قال قال رسول المنطلب المستقات الما هي اوساخ الناس وانها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم وفي حاشية المشكوة انماسماها او ساخاً لانها تطهر اموالهم ونفوسهم قال تعالى خدمن اموالهم صدقة تطهرهم بها فهي كغسالة الاوساخ ففي الكلام تشبيه بليغ ٢ ا من المرقاة (اورزكوة بني باشم كوندوى جائے اور بني باشم حفرت على مصرت عباس حضرت جعفر حضرت عقبل اورحضرت حارث بن عبدالمطلب كي اولا و ہے۔عبدالمطلب بن وسعیہ سے مروی ہے کہرسول الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا بیصد قات تو لوگوں کی میل ہے اور بیر (حضرت) محمد (صلى الله عليه وسلم) اورآ ل محر كے لئے طال نبيل بيل اور مكلؤة كے حاشيد ميل مرقاة سے تقل كيا ہے كدركؤة كوميل اس لئے كها كيا ہے كم بیلوگوں کے مالوں اور ان کے دلوں کو پاک کرتی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان کے مالوں سے زکو ۃ لوجس سے تو انہیں یاک کروے۔ تو زکو ۃ میل کے دھوون کی طرح ہوگئ اس اس کلام میں بوی بلیخ تشبیہ ہے)

پر نائی کواورا پنی اولا دکواوراولا دکی اولا دکوز کو قائمیں دی جاسکتی ان کودیے سے زکو قادانہ ہوگی بھائیوں کو بہنوں کو پتیاؤں کو پھیاؤں کو پھیاؤں کو بھیاؤں کو مامؤں خالاؤں کو اوران کی اولا دکوز کو قادی جاسکتی ہے۔

مسلم: شوبريوى كواوريوى شوبركوزكوة دےدے واس سےزكوف اداند موگا۔

مسئلہ: جو خص اموال زکوۃ میں ہے کسی نصاب کا مالک ہواس کوزکوۃ دینا جائز نہیں اور پیخف شریعت کی اصطلاح میں غنی ہوار یہ بھی مجھٹا چاہئے کہ جس غنی کوزکوۃ کا مال لینا اور دینا جائز نہیں ۔ ضروری نہیں کہ اموال زکوۃ ہی اصطلاح میں غنی چیز بقدر نصاب اسکی ملیت میں ہو۔ بلکہ اگر کسی کے پاس چاندی کے نصاب کی قیمت کے بقدر ضروری میں سے کوئی چیز بقدر نصاب اس ملیت میں ہو۔ بلکہ اگر کسی کے پاس چاندی کے نصاب کی قیمت کے بقدر ضروری حاجات سے فاصل سامان پر اہوا ہے۔ اس محض کو بھی زکوۃ دینا جائز نہیں اورالیے خض پراگر چدز کوۃ فرض نہیں ایس کے بین کہ جس پرزکوۃ فرض نہیں اُسے زکوۃ دینا جائز ہے۔ بیقاعدہ کلیٹ بیں ہوتا جس کی مثال اُوپر گزری۔ بعض مرجدزکوۃ فرض نہیں ہوتا جس کی مثال اُوپر گزری۔

نسابِ زِكُو ة: سونے چا ندی پراوران کی قیت پراور مال تجارت پراور مویشیوں پرز کو ہ فرض ہے۔جب کی شخص کی ملکیت میں ۵۹ گرام ہونا ہویا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیت ہوتو جب سے مالک ہوا ہے اس وقت سے لے کرچا ندی کے حساب سے ایک سال گزرجائے تو اس میں سے مہ/استحقین کودے دینا فرض ہے۔ پھر اگر کچھ مال تجارت ہواور پچھ مونا چا ندی ہویا اور ساتھ ہی پچھ چا ندی ہوتو ان سب صور توں میں زکو ہ فرض ہے بھر طیکہ مجوعے کی قیت ۵۹۵ گرام چا ندی کو گئے جائے۔ اس صورت میں بھی چا ندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا واضح رہے کہ بھر طیکہ مجوعے کی قیت ۵۹۵ گرام چا ندی کو خٹ اگر کسی کی ملکیت میں ہوں جن کے عوض ۵۹۵ گرام چا ندی تر یدی ہوتو اس پر زکو ہ فرض ہے اگر کسی کی ملکیت میں نہ چا ندی ہواور ندنقر قر (ایک دورو پیھی ملکیت میں نہ ہو) تو جا سکتی ہوتو اس پر زکو ہ فرض ہو گا۔ احادیث شریفہ میں دوسودرہم چا ندی اور بیس مثقال سونے کو نصاب زکو ہ تایا ہے علی کے ہندنے ڈیڑھ سوسال پہلے اپنے ملک کے سکہ کے اعتبار سے حساب کیا تھا تو دوسودرہم چا ندی کا نصاب کیا تھا تو دوسودرہم چا ندی کی افساب کہ اور ان سے حساب کیا تھا تو دوسودرہم چا ندی کی نصاب کیا تھی تھے۔ اب سے اور ان سے حساب کیا تو چا ندی کی نصاب کیا تو چا ندی کی نصاب کیا تو چا ندی کی نصاب کیا تو جا دیا گئی کی سات تو لے بنتہ تھے۔ اب سے اور ان سے حساب کیا تو چا ندی کی نصاب کیا تو جا دیا کہ کے سات تو لے بنتہ تھے۔ اب سے اور ان سے حساب کیا تو چا ندی کی نصاب کیا تھا تو دیا نے کا نصاب کیا تھا ہوں۔

منتمید: بیجولوگ بھے ہیں کہ ماڑھے مات ولدسونے سے زیادہ سونا ہوتواس زائد پرز کو قفرض ہوگی بیفلط کے جب نصاب پورا ہوجائے یااس سے زیادہ ہوجائے تو پورے مال پرز کو قفرض ہوتی ہے (چائدی ہویا سونا ہویا مال تجارت ہویاان کا مجموعہ ہو)

# ز کو ہ کے ضروری مسائل

مسئلہ: سونے چاندی کی ہر چیز پرزگو ہے خواہ سکہ کی صورت میں ہو خواہ اگل اینیں رکھی ہوں۔خواہ زیورہو استعال میں ہو غیراستعالی ہو خواہ برتن ہوں۔ بہرصورت ان پرزگو ہ فرض ہے۔

مسکلہ: زمین کی پیواوار باغ کی پیدواراورمویشیوں میں بھی زکو ہے جس کی تفصیلات کتب فقد میں کھی ہیں۔اور پیداوار کی زکو ہ کے بارے میں ضروری مسائل سُورۃ بقرہ کی آیت کی آیٹ کا آئینٹن اُمنُؤَا اَنْفِقُوْا مِنْ طَیّباتِ مَا کَسُبْنُدُو وَمِنَاً اَخْرُ خِنَا لَکُ مُونِیَ الْاَرْضِ کی تفسیر میں بیان کردیئے گئے ہیں۔(انوارالبیان جا)

مسكله: زكوة كارقم سي كافركونيس دى جاستى-

مسئلہ: مرسوں میں اگرز کو قدی جائے اور اس میں سے مستحقین طلباء کو وظیفہ دے دیا جائے یا ان کو کھانا دے کر مالک بنا دیا جائے تو زکو قادا ہو جائے گی اباحت کے طور پر کھانا کھلا دیا جائے تو زکو قادا نہ ہوگی۔ای طرح مال زکوقت مدارس کے کتب خانوں میں مال ذکو قدے کتا ہیں جمع کر دینا یا طلباء کے لئے لحاف بستر سے اور جار پائیاں جمع کر دینا اور اُن کو عاریة دے دینا اور جاتے وقت واپس لے لینا اس سے زکو قادانہ ہوگی کیونکہ تملیک نہیں ہوئی۔ان چیز ول کے لئے زکو قاور صدقات واجبہ کے علاوہ اصحاب اموال سے متعقل چندہ کر لیا جائے۔

ر در الریستان کی الله کار کی الله کی ایک کاری جائے اور مسئلہ: کسی مریض کے علاج کی فیس یا ایکسرے وغیرہ کی اُجرت بالا مال زکوۃ سے ادائیگی کردی جائے اور مریض کو قبضہ ندکرایا جائے تواس سے زکوۃ ادائد ہوگی۔ کیونکہ تملیک نہیں ہوتی۔

مسئلہ: اگر مال زکوۃ سے دوائیں خرید کرمیتال میں رکھ دی جائیں اور ستحقین زکوۃ کودے دی جائیں تو زکوۃ

ادا ہوجائے گی۔ بیخیال رکھا جائے کہ بیدوا کیں صاحب نصاب کواور بنی ہاشم کواور کا فرکونددی جائیں۔

مسئلہ: اگر کوئی مخص مقروض ہاورصاحب نصاب ہیں ہاوراس کے کہنے سے (کہ مجھ پر جوترض ہو ہواداکردو) کوئی مخص اسکی طرف سے قرض خواہ کو مال زکو ہ دے دے ۔ تو زکو ہ ادا ہوجائے گی۔ اور اگر قرضدار کے کے بغیراسکی طرف سے مال ذکو ہے قرضے کی ادائیگی کے طور پر دیدیا تو زکو ہ ادانہ ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں صاحب مال متبرع ہوگیا۔

مسئلہ: اگردکا ندار کا یا کسی بھی مخفی کا کوئی شخص مقروض ہواوراس کے پاس ادائیگی کے لئے مال نہ ہوتو جس کا قرضہ ہو وہ اپنے قرضہ کوز کو ق میں منہانہیں کرسکتا۔ ہاں بیرسکتا ہے کہ قرضدار کو بلا کرز کو ق کی رقم اس کے ہاتھ میں دیدے۔ پھراس سے اُسی وقت اپنے قرضہ میں وصول کر لے جب اسکی ملکیت میں مال پہنے گیا تو اب زبردی بھی وصول کر سے ہیں کیونکہ قرض خواہ کو اپنا قرضہ وصول کرنے کا حق ہے۔

عین یوند را در ورد به رسول می اور است از از قادانه موگار از قاق کا مسئلہ: اگر کسی کو اور بی علور پر مال دے دیا اور ادائیگی کا نیت کرے اور ایک طریقہ بیہ کرز کو قاکا مال ادائیگی کی نیت کرے اور ایک طریقہ بیہ کرز کو قاکا مال ادائیگی زکو قاکی نیت سے دوسرے مال سے الگ کر کے کسی بسی وغیرہ میں رکھ لے اور بینیت کرے کفتر اء آتے رہیں گے واس میں سے دیتار ہوں گا اس صورت میں فقر اء کو دیتے وقت نیت کا استحضار نہ ہوا تو زکو قادا ہو جائے گی ۔ مال علیحدہ کرتے

وقت جونيت كي حى وبى كافى موكى-

مسئلہ: جس خص کوز کو قدی جائے کی عمل کے وض میں نہ بوللندا امام و ذن اور مدرس اور کسی بھی طازم کی تخواہ میں زکو ق نبیں دی جاستی البتہ المقامِلين عَلَيْهَا اس سے مسئل ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اسکی تصریح موجود ہے۔ مسئلہ: جنہیں امیر المونین نے زکو ق کے اموال وصول کرنے پر مامور کردیا اسکے علاوہ جتنے بھی مصارف ہیں اُن

سب ش ال خض كا غيرصاحب نصاب بونا ضرورى به حس كوز كوة دى جائے فى البحو الوائق (ص ٢٥٩ ٣٠) والمسما حلت للغنى (العامل) مع حرمة الصدقة عليه كانه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج الى الكفاية وفيه ايضاً بعد صفحة و لا يخفى أن قيد الفقير لا بدعنه على الوجوه كلها \_ ( بحرالرائق ش ب الداري زكوة كحرام بونے كي باوجود الدارعال كے لئے زكوة ش نے لينا جائز باس لئے كداس نے اسپے آپ كوزكوة كى وصولى كے لئے فارغ كيا به الداده ضرورت كى كفالت كائتات به اوراكي صفح كے بعد كھا بر كراتمام مصارف من فقيروالى قيركا بونا ضرورى ب

اس سے صاف ظاہر ہوا کہ زکو ہاس صورت بیں ادا ہوگی جب فقراء کودے دی جائے۔ جولوگ تملیک کی شرط کو مولویاندائی قراردیے ہیں اُن کے سامنے احادیث نہیں ہیں۔ آراء اور احواء کا تعملونا ہے ہوئے ہیں۔

مسكلہ: چاندى سونا۔نفذى اور مال تجارت میں جوز كو ة فرض ہے اسكى ادائيگى كا بيطريقد ہے كہ ہر سال چاند كے حساب سے جب سال گزرجائے بورے مال سے چاليوال حصد وے اگر اصل مال شدے اور اسكى قيمت ديدے قو اس سے بھى ذكر قادا ہوجائے گى ١٨/ سے كم نہ ہو۔ سورو پے ميں ڈھائى رو پے اور ایک بزار ميں ٢٥ رو پے اور ایک لاکھ ميں ڈھائى بڑار دو پے كموافق حساب لگالياجائے۔

مسکلہ: جس شہر میں رہتے ہوئے زگوۃ فرض ہوئی ہے۔ وہاں کی زکوۃ وہیں کے فقراء پرخرچ کی جائے۔ ہاں اگر دوسری جگہ کے لوگ زیادہ پختاج ہوں یا اُعز ہوا قربا ہوں توان کے لئے بھیج دینا مناسب ہے۔

مسکلہ: بعض لوگ جج کرنے کے لئے چندہ ما تکتے پھرتے ہیں اور بعض صاحب حیثیت انہیں ذکو ہ کی رقم سے دے دیے ہیں جب ایک دوآ دمی کے دید ہے سوال کرنے والا صاحب نصاب ہوگیا تو اب اُسے ذکو ہ لینا دینا جائز نہیں ۔ لوگ اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے ۔ جس کسی پراللہ تعالی نے جے فرض نہیں کیا وہ جج کے نام پرسوال کرتا پھر سے اولا تو یہ طریقہ ہی غلط ہے دوسرے جب ما تکنے والا صاحب نصاب ہوگیا تو اب اُس کوزکو ہ لینا جائز نہیں رہا۔

مسککہ: بہت نے لوگ الر کیوں کی شادیوں کے لئے زکوۃ کی رقم دے دیتے ہیں پہلی ہات تو یہ ہے کہ الرکوں اور الرکیوں کی شادی سادی کیوں نہیں کی جاتی؟ رسول الله علق کا طریقہ افتیار کریں اور ای پر دونوں فریق راضی رہیں۔ اصل تکاح تو ایجاب وقبول کے اصل تکاح تو ایجاب وقبول کے اسل تکاح تو ایجاب وقبول کے بعد جو بیٹی والے ومیسر ہودہ بطور جیز الرکی کی سسرال میں روانہ کردے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ریا کاری کی گنا ہگاری میں جتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

دوری بات بیہ کا گراڑی کاباپ صاحب نصاب ہوتو اُسے زکو ہو بتاجائز نہیں ہورا گراڑی صاحب نصاب ہوتو اُسے بھی زکو ہ دینا جائز نہیں پھر اگر صاحب نصاب نہ ہونے اور غیری ہائم ہونے کی بنیاد پرزکو ہ دی جائے تو ایک دو آ دی کے دیئے سے بقد رنصاب ملکیت میں رہا ہوں سے اس میں میں اُل آ جا تا ہے۔ جب تک وہ مال ملکیت میں رہا ہاں وقت تک ذکو ہیں دینا جائز نہیں ہوگا۔

سے بھررتھ اب میں ہیں اور اس میں رواج ہے کہ اپن قوم کی زکو تیں وصول کر کے بینک میں جمع کرتے رہتے ہیں اور اس مسکلہ: بعضی قوموں میں رواج ہے کہ اپن قوم کی زکو تیں وصول کر کے بینک میں جمع کرتے رہتے ہیں اور اس مسلکہ: بعضی قوموں میں رواج کہ جب تک یہ مال فقراء اور مساکین کی ملکیت میں نہیں جائے گا اس وقت تک ان سب لوگوں کی زکو تیں اوانہ ہوں گی جنہوں نے پر قمیں دی ہیں لہذا جلد سے جلد مصارف زکو قریمی ان کوخرج کردینالازم ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بینک کا دیوالیہ ہوگیا یا بنک پر کی حکومت نے بعنہ کرلیا۔ یا ملک چھوڑ کر بھا گنا پڑا تو ان سب صورتوں میں ان سب لوگوں کی زکوتوں کی اوائی گی رہ جاتی ہوئی ہے جن کے اموال لے کر بینک میں جمع کردیئے گئے تھے۔ مسکلہ: جولوگ سوال کرنے واپنا پیشہ بنا لیتے ہیں عمومات بساس ہوتے ہیں۔ چھوٹے دکا عماروں سے انکی ملکیت میں زیادہ چیو تے کواپنا پیشہ بنا لیتے ہیں عمومات سب نصاب ہوتے ہیں۔ چھوٹے دکا عماروں سے انکی ملکیت میں زیادہ چیو ہوتا ہے۔ لہذا سوال کرنے والوں کوزکو قدیئے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کس سائل کوزکو قد دیں تو پہلے یقین کر لیس کہ یہ ستی زکو ق ہے۔ سے بخاری (ص ۲۰۰۰ جا) میں ہے کہ رسول اللہ مالکے اس کی اس کے کہ رسول اللہ علیہ ہوتا ہے۔ اسے ایک اقمہ یا دو لقے یا ایک مجود یا دو مجود ہیں واپس کرتی ہوا تو کی ہوئیں چین تا کہ ہوں ہیں جاتی تا کہ نے بیس کی مساکل کو رکو تا ہا کہ جو ان مال نہیں یا تا جن سے آگی ضرورت پوری ہواوراس کے جاجت مند ہونے کا پیوٹریں چین تا کہ ہوں کی میں میں بیر تیکن مسکین وہ ہے جوا تنا مال نہیں یا تا جن سے آگی ضرورت پوری ہواوراس کے جاجت مند ہونے کا پیوٹریں چین تا کہ ایکن میں میں بیات کی میں میں کی بھور کیا ہوئیں جات کی کور کیا تا کہ ن

اس کوصد قد دے دیا جائے۔ وہ کھڑے ہوکر لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ واقتی حاجمندکو اعلاق کر کے ذکو ہ کامال دیا جائے۔ بہت سے لوگ بہت ذیادہ حاجت مندہوتے ہیں آ برو کی جہسے سوال نہیں کرتے اور نظے بھو کے گھروں بن اپنی زندگیاں گزارتے ہیں ایسے لوگوں کا خاص خیال کیا جائے یہ واضح رہے کہ ذکو ہ بھی نماز کی طرح سے فرض ہے۔ جس طرح نماز کے احکام و مسائل کا جاننا اور نماز کوشری قواعد کے مطابق پڑھنا طہارت کے لئے پاک پانی کا ویکھنا استخافی کرنا کپڑوں کا پاک رکھنا تبلہ کی طرف مند کر کے نماز پڑھنا۔ اور جو چیزین نماز بیل پڑھی جاتی ہیں صحیح طریقے پر اُن کو یا دکر نالازم ہے ای طرح سے ذکو ہ کے مسائل اور احکام کا جاننا بھی ضروری ہے ذکو ہ کا مال جس کو چاہدے دیا جس مصرف میں چاہا خرج کردیا جس نجمن میں چاہا جمح کردیا۔ ذکو ہ اوا ہویا نہ ہو۔ بیڈرض کی اوا کیکی کا طریقہ خبیں۔ مال حلال کماؤ کو الل مواقع میں خرج کردیا جو فرض ہوجائے تو ٹھیک حساب سے اوا کرواور جس کو دواس کے بارے میں پہلے یقین کرلوکہ یہ سختی زکو ہ ہے۔

ومنه مالزين يؤذون النبي ويقولون هو ادن قال اذن خير لكو يؤون وادن على اذن خير لكو يؤمن الدان على من دول المن يقد والنبي ويؤون النبي ويؤون المؤاد وي المناه المناه المناه المناه المناه ويؤمن المناه ويؤم

منافقین نبی اکرم علیہ کو تکلیف دیتے ہیں اور مؤمنین کوراضی کرنے کے لئے شمیں کھاتے ہیں

قضم و من انقین چونکدول مؤمن بین تھاسلے رسول اللہ علیہ کی میں نازیا کلمات بھی کہتے رہتے تھے۔
سامنے آتے توقتمیں کھا کر کہتے کہم مسلمان ہیں۔ آیت بالا ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پیچے برگوئی

كرتے تھے جبان سے كہاجا تاتھا كرية تكليف دينے والى باتيں ہيں رسول الله عليہ كو يہنى جائيں گى تو ان كو تكليف ہو گی تواس پران میں سے بعض لوگوں نے یوں جواب دیا کہ کوئی بات نہیں ہے اُن کوراضی کرنا اور سمجھانا آسان ہے وہ تو بس "كان"ميں يعنى جوكهوس ليت ميں اور باور كر ليت ميں اگركوئى مارى بات يہني كى تو مم دوسرى بات كهدوي ك\_اوروه اس كوس كريفين كرليس ك\_روح المعاني مين محربن اسحاق في قل كياب كما يك منافق نبتل بن حارث تقا-جو بدصورت مجی تھا۔ بدرسول اللہ علی اللہ علی باتیں س كرمنافقين كے پاس لے جاتا تھا۔ اس كامقصد خيرنبيس تھا بلكہ چغل خورى مقصود تھى اورمنافقین کویہ بتانا تھا کہ دیکھوتہارے بارے میں ایسے ایے مشورے ہورے ہیں جب اس سے کہا گیا کہ ایسانہ کرتیرے طرز عمل سے آپ علی کے کو تکلیف ہوگی تو اس پراس نے کہا کہ ان کو سمجھانا آسان ہو ہ تو ہر بات س لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں افل شخصیت تو بس کان ہی کان ہے۔ یعنی وہ نہ تکذیب کرتے ہیں نہ غور وفکر کرتے ہیں۔ اول تو آپ کی مجلس کی باتیں بطور چفل خوری کے نقل کرنا اور پھراُوپر ہے آپ کے بارے میں یہ کہنا کہ العیاذ باللہ وہ کچھ خور وفکر نہیں کرتے ہر بات س ليت بي اور مان ليت بي اوربيالزام دينا كهانبين او في في كي كي خرنبين اس مين كل طرح سے تكليف دينا ہے۔الله جل شائ في فرمايا فكل أذن من يولكن وه خيرى بات سنة بين اورجس چيز كے سننے مين اور قبول كرنے مين خير بوه اس پر کان دھرتے ہیں تم نے یہ جو مجھا ہے کہ ہم جو بھی بات کہیں گے آپ اس پر یقین لے آ کیں گے اور ہماری شرارت کا احساس نہ ہوگا۔ بیتمہاری سفامت اور حماقت ہے۔ مزید فرمایا یُؤمِن بالله کدرسول الله عظیم الله تعالی برایمان لاتے ہیں وَيْغُونُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اورايان والوس كى بات كالفين كرتے ہيں جو خلص مؤمن ہیں وہ ان كو جانتے ہیں اور ان كى باتوں کو بنتے اور مانتے ہیں (اور منافقین کے طور طریق سے بے خبر نہیں ہیں)ارے منافقو! تم جو پیجھتے ہو کہ ہماری ہر بات سُن ليت بين اور مان ليت بين اورآب كوهقيقت حال كاپية نبين چلتاريتهمارا جموثا خيال ہے۔

پر فر مایا و کوخیک الکونین امکوا او کی دات گرائ تم میں سان لوگوں کے لئے رحمت ہے جوائمان لا کس ماحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اکونین امکوا انہیں ہیں اور لا کس ماحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اکونین امکوا انہیں ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے بی ظاہر کر دیا کہ ہم موس ہیں ان کی بات سی لیتے ہیں اکی تقدیق کی وجہ سے نہیں بلکہ بطور شفقت سن لیتے ہیں پھر ان کے بحید نہیں کھولتے اور پردہ دری نہیں کرتے (لہذا منافقوں کواس دھوکہ میں نہیں رہنا چاہے کہ چونکہ آپ سب پچھن لیتے ہیں اس لئے ہم جوچاہیں گے کہددیں گے ہماری شرارت کا پیتہ نہ چلے گا)

پر فربایا والزین یُؤذُون رسُول الله لهُ مُعَدَّاكِ الله لهُ مُعَدَّاكِ الله کَرسول کوایذادیت بین ان کے لئے دروناک عذاب ہے اس میں عذاب دنیوی یا عذاب اُخروی کی قید نہیں ہے دونوں جہان میں عذاب ہونے کی وعید ہے۔ دنیا میں بھی پیلوگ عذاب میں جتلا ہوئے دربار نبوگ سے ذات کے ساتھ نکالے گئے اور آخرت کا جوعذاب ہے وہ قو ہرکا فرکے لئے مقرری ہے۔

پھرمنافقین کی ایک عادت بدکا تذکرہ فرمایا یک لفون بالله الک فراین فور کوئی (وہ تہارے سامنے الله کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تہمیں راضی کریں) منافقین کا پہلر یقد تھا کہ طرح طرح کی باتیں کرتے اور اپنی باتوں سے منحرف ہو جاتے تھے۔ پھر چونکہ ذیادہ تر واسط عامہ اسلمین سے پڑتا تھا اس لئے آئیں راضی رکھنے کیلئے بار بارتشمیں کھا کران سے

ا پناتعلق طاہر کرتے تھے تا کہ بدلوگ انہیں اپنے سے جدانہ بجھیں۔

پرفرمایا والله ورسول اس بات کے زیادہ استحق بیں کانٹوا اُٹی فی اُٹی کانٹوا اُٹی کے نیادہ اس کارسول اس بات کے زیادہ استحق بیں کہ ان کوراضی کیا جائے ) ظاہری طور پر بندوں کوراضی کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر واقعی موثن ہوتے تو اللہ تعالی اور اس کے رسول کوراضی کرتے اُن کی نا فرمانی سے بچتے۔ ایسا کرنے سے اہل ایمان بھی راضی ہوجاتے۔ لیکن چونکہ و نیا کے طالب بیں اس لئے مسلمانوں سے ظاہری میل طاپ اور رکھ رکھاؤ کے لئے قتمیں کھاجاتے بیں اور اندر کھر اور نفاق بھراہوا ہے اس کے مسلمانوں سے ظاہری میل طاپ اور رکھ رکھاؤ کے لئے قتمیں کھاجاتے بیں اور اندر کو کھراور نفاق بھراہوا ہے اس بیس جھوڑتے پھر بطور زجراور تو نئے کے فرمایا آلکہ یعند کھوائی اُن کی مسلم کی آگ ہے ہاں اور انہیں معلوم نہیں کہ جو فض اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے ہاں میں بھیشد رہیں گے۔ بیعندا ب بڑی رسوائی ہے ) دیاوگ دنیاوی رسوائی سے بچتے بیں اور اُنہیں آخرت کی رسوائی سے بچتے بیں اور اُنہیں آخرت کی رسوائی سے بچتے بیں اور اُنہیں آخرت کی رسوائی سے بچتے بی اور اُنہیں ہو بیں گ

المنتهزا المنفقون آن تنزل عليهم سؤرة تنبيتهم بها في قافيهم فورة المنتهم بها في قافيهم فول مناقين الراب عددة إلى كال المنتهر فول المنتهم والمنته المنتهم والمنته المنتهم والمنتهم والمن

# منافقين كى مزيد شرارتون كاتذكره

قصصه بین: منافقوں کی شراتیں جاری رہیں تھیں۔ان میں سے جولوگ غزدہ تبوک کے لئے جانے والے سلمانوں کے ساتھ سفر میں چلے گئے تھے (جن میں الل نفاق کے لئے جاسوی کرنے والے بھی تھے) انہوں نے طرح طرح سے تکلیفیں ویں اور مُرے منصوبے بنائے۔منافقین کی عادت تھی کہ آپس میں ال کر اسلام آور وای اسلام تھا تھے اور اہل اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہے تھے اور ساتھ ہی آئیں ہے وار کی گار بتا تھا کہ قرآن میں کوئی الی سورت نازل نہ ہوجائے

جو ہمارے دلوں کی باتوں کو کھول دے۔ان کی نیتوں باتوں اور آرادوں کو سورہ تو بھی بیان فر مایا ہے۔حضرت قادۃ فر مایا کہ اس سورت کا ایک نام سوۃ الفاضحہ بھی ہے کیونکہ اس بیس منافقوں کے بھیدوں اور حالوں کوخوب کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ منافقین آپس بیس چیکے چیکے اسلام کے خلاف با تیس کرتے رہتے تھے اور رسوائی سے ڈرتے بھی رہتے تھے کیوں سے باز نہیں آتے تھے۔اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا قبل السنے فیز اور آس تم فراق بنالؤ یہ لوگ ایک فون آپس بیس بوں کہ رہے تھے کہ پیشخص اس بات کی امیدر کھتا ہے کہ ملک شام کے محلات اور قلعے اس کے لئے فتح بوجا کیں ہے وہ کھی نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ شانۂ نے ان کی ان باتوں کی رسول اللہ علیہ کو تر دیدی۔ آپ نے صحابہ نے آبان اوکوں کوروک او۔
جب آپ ان کے پاس بی گئے گئے اور ان سے فر مایا تم نے ایسا ایسا کہا ہے اس پر نہوں نے افرار تو کر لیا لیکن بات بناتے ہو ہے اور
عدر چیش کرتے ہوئے کہنے گئے کہ لیہ یوں بی زبانی با بیس بی ۔ جو آپ میں دل کی کے طور پر ہم ایک با بیس بری سافت طے
کرنے کے لئے چھ با تیس ہونی جا بیس البغدایوں بی وقت گزاری کے طور پر ہم ایک با تیس کرر ہے تھے اللہ جل شائد نے فر مایا
قبل اکی اللہ و الیہ ورسول ہو گئے تھ تھ نہ ہوئی وہ آپ فرما وہ بیسے کہا اللہ کے ساتھ اور اکی آغوں کے ساتھ اور اس کے رسول
کے ساتھ میں کرر ہے تھے ) یہ وعدر کناہ برتر از گناہ ہے۔ ول گئ اور وقت گزار نے کے لئے کیا اور کوئی بات نہی ۔ اس کے
کے اللہ اور اس کے رسول کا فما آپ بی ہوئے ہوں کی ضرورت کے لئے اللہ اور اس کے رسول کا فما آپ بنا تا جا ترجیس ۔ اللہ اور اس کے رسول کا فما آپ بنا تا جا ترجیس ۔ اللہ اور اس کے رسول کا فما آپ بنا تا جا ترجیس ۔ اللہ اور اس کے رسول کا فما آپ بنا تا جا ترجیس ۔ اللہ اور اس کے رسول کا فما آپ بنا تا جا ترجیس ۔ اللہ اور اس کے رسول کا فما آپ بنا تا جا ترجیس ۔ اللہ اور کی خور پر جو ایمان کا دوئی تھا اس کے بارے جس فر مایا
می کور پر بھی کا فر جو گئے اعدر سے تو پہلے بی کا فر سے زبانی طور پر جو ایمان کا دوئی تھا اس کے بارے جس فر مایا
میں کر مایا مال کر کے معاف کر دیں گے اور کفر یہ باتوں سے درگز درکر دیں گے امریک کور سے کو کا نوا کی آخذ کے فر کور کی اسلام قبل کر کے کے سامت کور اب دیں گئے کوئی دور کر دیں گے اور کور میں گیا سے اور کر دیں گے اور کور میں اسلام قبل نہ کریں گے۔
عاصت کور اب دیں گئے کوئی دو مجم تھے کہ کہ میں رہیں گے اور کر دم تک اسلام تجول نہ کریں گے۔

منانقین میں سے جن لوگوں نے تو بری اور کے مسلمان ہوئے ان میں مختی بن حمیر کانام لیا جاتا ہے انہوں نے اپنانام عبد الرحمٰن رکھ لیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دُعاء کی تھی کہ شہادت نصیب ہواور قبل کا پیتہ بھی نہ چلے۔ چنانچ یغزوہ کے امہ میں اُن کی شہادت ہوگئ نہ قاتل کا پیتہ چلانہ مقتول کا 'اور ان کی کوئی خیروخبرنہ کی۔ (درمنثورس ۲۵ م ۲۳)

المنفِقُون والمنفِقت بعضه فرقن بعض يأمرون بالمنكرو مان مرد ادر مان موس آبل من سب ايد عل طرح ك بين مرى باتن كاعم كرت بين ادر ينهون عن المعروف ويقيضون آيريه فرنسوا الله فاسبه فران الجي باتن عدد بين ادر الإ باتون كو بدركة بين بدالله كام والله أيس بول كيا بدف

مُنْفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ ®وعَكَاللهُ النَّفِقِينَ وَالْمُنْفِقَةِ وَالكُفَّارَ نَارَجَهُنَمُ منافقین نافر مان ہی ہیں۔اللہ نے منافق مردول ہے اور منافق عورتوں سے اور تمام کا فروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے۔ خلِدِينَ فِيْهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا الْحُ مُقِينُهُ ۗ كَالَّذِينَ وہ اس میں بمیشر بنوالے ہیں۔ان کے لئے دوزخ کافی ہاوراللہ نے ان کو معون قرار دیدیا اوران کے لئے وائی عذاب م تمہاری حالت مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوۤ الشَّكَ مِنْكُمْ قُوَّةً وَٱلْثَرُ امُوالَّاوَّ اَوْلَادًاْ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ انہیں لوگوں کی طرح سے ہے جوتم سے پہلے تھے وہ لوگ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال و اولاد میں تم سے زیادہ تھے۔ فاستنتع تفريع لاقلفركها استنتع النين من قبليك فريع لاقهم وخُضْتُم سو انہوں نے اپنے حصہ سے فائدہ حاصل کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اور تم بھی ایے ہی كَالَّذِي خَاضُوا الْوَلِّيكَ حَبِطَتْ اعْبَالُهُ مُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَيِّكَ كھتے چلے گئے جيها كه وہ لوگ كھے تھے۔ اكے اعمال ونيا و آخرت ميں اكارت ہو گئے اور وہ لوگ هُمُ الْنُسِرُوْنَ ﴿ اللَّهُ يَأْتِهِمْ نَبَأَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْمٍ وَعَادٍ قَائَمُوْدَة نقصان میں پڑنے والے ہیں کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خرنہیں سپنی جو اُن سے پہلے تھے لیعنی تو م نوح اور عاد اور شمود وقوم إبراه يمروك الماس مذين والمؤتف كت أنته فررسكه اور قوم ابراہیم اور مدین والے لوگ اور اُلٹی ہوئی بستیاں۔ ان کے پاس ان کے رسول لْبَيِّنْتِ قَمَا كَانَ اللهُ لِيُظْلِمُهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوۤ ٱنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ® کھلی تھلی رکیلیں لیکر آئے سو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے

> منافق مردوعورت نیکیوں سےرو کتے ہیں ' بخیل ہیں'اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں

قضم میں: ان آیات میں منافقین کی مزید بدحالی بیان فرمائی ہے اول تو یول فرمایا کرمنافق مرداور منافق مورتیں سب آپس میں ایک ہی طرح کے ہیں۔ نفاق کے مقصیٰ بڑمل کرتے ہیں اس میں سے بیمی ہے کہ بُرائی کا تھم دیتے ہیں جس میں سے سب سے بوی برائی ہے ہے کہ نی اکرم علیہ کی تکذیب پرلوگوں کوآ مادہ کرتے ہیں۔ اور نیکیوں سے روکتے ہیں جن میں سب سے بوی نیکی کلمہ تو حید کی گواہی ہے ویکٹیٹ فوق آئید دیک تھے اور بیلوگ اپنے ہاتھوں کورود کتے ہیں اور سنجوس ہیں مٹھی بندر کھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں مال خرچ نہیں کرتے۔

پھرفر مایا نسکو الله فکسیکه کمر بیلوگ الله کو بھول گئے بینی الله تعالی کی فرما نبر داری کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھے اور اس کے بھیجے ہوئے دین کی طرف سے بالکل پشت پھیر لی۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو الله تعالی نے ایکے ساتھ وہ معالمہ کیا جو بھولنے والا کیا کرتا ہے انہیں اپنے لطف اور مہر بانی سے محروم فرما دیا۔ اِنَّ الْمُنْفِقِیْنَ هُمُو الْفَسِقُونَ (بلاشبه منافق قاس بھولنے والا کیا کرتا ہے انہیں اپنے لطف اور مہر بانی سے محروم فرما دیا۔ اِنَّ الْمُنْفِقِیْنَ هُمُو الْفَسِقُونَ (بلاشبه منافق قاس بھولنے والا کیا کرتا ہے انہیں اور نافر مانی میں کمال رکھتے ہیں )۔

# منافقین کورنیا سے محبت ہے اور ان کے لئے عذاب دوز خ ہے

اس کے بعد منافقین اور دیگر عام کفار کے لئے وعید کا تذکرہ فرمایا وعک الله النیفیان والکنفار کا اُرجھ کھی خلیدین فیھا الله نے منافق مردوں اور منافق عورتوں ہے جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسمیس بھیشد ہیں گے وی کے شباہ آسے آگ الله نے منافق مردوں اور منافق عورتوں ہے جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسمیس بھی بھی تھے جیں اس لئے فرمایا کہ دنیا تو ختم ہو ان کے لئے کا فیم ہوگا ۔ یو کلہ بھی ان کے لئے سب بھی ہوگا وکی کھی تھی میں اس کے مناز دیا۔ ان پرالله کی اس کے مناز کی کا گھنگا کے ان پراللہ کی ان کو کھی تھی والی مناز کی کھی میں کہی ہوگا بھی ہوگا۔

العنت اور پھٹار ہے وکھ نے عن آب مناق بھی تھی ہوگا ہوں کے عذاب ہے جو برقر ارد ہے ایعنی دائی ہوگا بھیشہ ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا گالگذین مِنْ قَدِیکُوّ (الآی) سی منافقوں سے خطاب ہے کہ تم لوگ انہیں لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے۔ وہ لوگ تھے۔ وہ لوگ اپنے حصد سے مستفید ہوئے جسے مستفید ہوئے اور تم بھی اپنے دنیاوی حصد سے مستفید ہوئے جسا کہ تم سے پہلے لوگ اپنے حصد سے مستفید ہوئے وہ لوگ بھی دنیا ہی میں گئے اور دنیا ہی کوسب کچھ بھاتم لوگ بھی انہیں کی راہ پرہوتم لوگ بھی باطل میں اور برائیوں میں اسی طرح کس کے جس طرح تم سے پہلے لوگ کھے تھے۔ ان کا جوانجام ہوا تمہا را بھی یہی انجام ہوگا۔ پھر انجام بتاتے میں اسی طرح کس کے جس طرح تم سے پہلے لوگ کھے تھے۔ ان کا جوانجام ہوا تمہا را بھی یہی انجام ہوگا۔ پھر انجام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اُولِی کے خطر ہوئے آغبالُہ ہُو فی الدُنیا والاخِرُ قَلَّ کہ بیدوہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا وآخرت میں بیار چلے گئے۔ دنیا تھوڑی تی تھی۔ فائی تھی جو تم ہوگی اور جو پھی ملاتھا وہ بطریق استدراج تھا۔ انعام واکرام کے طور پر نہ تھا۔ اور قرت میں تو ظاہر ہے کہ کی کا فرکے لئے کوئی نعت ہے بی نہیں واولی کے مُدائی میڈونی (پیلوگ پوری طرح خدارے میں بیں) دنیا بھی گئی اور آخرت کی نعتوں سے بھی محروم ہوئے تم بھی انہیں کے طریقے پر چل رہے خدارہ میں ہو۔

اقوام ساابقہ کی ہر بادی سے عبرت لیں: اسے بعد پُرانی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئ فرمایا آکھ یَاتھ فرنبالانین و موں کا تذکرہ کرتے ہوئ الله یَاتھ فرنبالانین و موں گذین والمہ و تقاید کی ان اوگوں کے پاس ان اوگوں کی فرخری نہیں آئیں ہوان سے پہلے سے کیا نوح علیہ السلام کی قوم کی بربادی کا حال اور عاد و جمود کی ہلاکت کے واقعات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین والوں کی ہلاکت کے قصے آئیں معلوم نہیں ہیں؟ اور جوبستیاں برے کرات توں کی وجہ سے اللہ دی گئی تھیں یعنی حضرت ابوا علیہ السلام کی قوم جن بستیوں میں رہی تھی کیا اُن کے واقعات معلوم نہیں ہیں؟ آئیں معلوم ہے کہ ان اوگوں برعذاب اس لئے آیا کہ ان اوگوں نے اللہ کے رسولوں کو اور واضح دلائل کو جمطلادیا۔ پھر بھی کفرے باز نہیں آئے۔

اَتَتْهُمُوْرُسُلُهُمْ بِالْبِيَنْتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيظْلِمِهُمْ وَلَكِنْ كَانْوْآاَنْفُهُمْ يَظْلِمُوْنَ (ان كے پاس ان كرسول كھل كھلى دىليں لے كرآئے سواللہ ايمانيس تھاكہ ان يظم كرتاليكن وہ اپنى جانوں يظم كرتے تھے)۔

وعدہ فرمایا جو بیستی والے باغوں میں ہوں کے اور اللہ کی رضا مندی سب سے بوی چز ہے یہ بوی کامیابی ہے۔

مؤمنین کی خاص صفات اوران کے لئے رحمت اور جنت کا وعدہ

 پھراہل ایمان کی آخرت کی تعمقوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ فرمایا اور اہل وعدہ فرمایا اور اہل ایمان سے باغوں کا دعدہ فرمایا اور دونوں جماعتوں کے بارے میں خوری نی فرمایا کہ اپنی اپنی جز ااور مزاکے مقام میں جیشہ ہمیشہ دیں گے۔

الل ایمان کی فعتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے مزید فرمایا وَصَلَیْنَ طَیّبَاتُ یَیْ جَدُّتِ عَنْنَ لِیْنَ الاَ الله ایمان کی فعتوں کا تذکرہ فرمایا جون کے باغوں میں ہوں گے اولاً باغوں کا ذکر فرمایا جن کے بیچ نہریں جاری ہوں گے۔ ورجہ مکانوں کا تذکرہ فرمایا جوان باغوں میں ہوں گے اور عدن کی طرف ان باغوں کی بیچ نہریں جاری ہوں گے۔ ورخہ مکانوں کا تذکرہ فرمایا جوان باغوں میں ہوں گے اور عدن کی طرف ان باغوں کی اضافت فرما کریہ بتا دیا کہ یہ باغ واقتی رہنے کی جگہیں ہیں۔ جہال سے فرمین محتال ہونا چاہیں گے اور ندائیس وہاں سے خطل کیا جائے گا۔ صاحب روح المعانی ص ۱۳ اج ۱ اے افظ عدن کی تغیر کرتے ہوئے متعدد اقوال کھے ہیں۔ اور بعض روایات بھی نقل کی ہیں۔ پھرا فیر میں کھا ہے۔ وقیل المعدن فسی الاصل الاستقوار والفبات ویقال عدن بوالیت کی تفیر کرتے ہوئے متعدد اقوال کھے ہیں۔ اور بعض بالمدے ای بالمحکان اذا اقام والموادیہ هنا الاقامة علی وجہ الحلود لانه الفرد الکامل المناسب لمقام المدے ای بالمحکان اذا اقام والموادیہ هنا الاقامة علی وجہ الحلود لانه الفرد الکامل المناسب لمقام المدے ای کی جنات اقامة و حلود ' و علی ہا الجنات کلھا جنات عدن لَا یَنْفُونَ عَنْهَا حَوْلاً آلی آخو مَا قَالَ۔ ( کہا کیا ہے کرعدن کامینی جائے کو کہ کہ کہا ہا تا میاں ہو ایک طور پر رہنا مراد ہے کرونکہ یہی مقام تعریف کے مناسب رہائش کا فرد کائل ہے یعنی رہائش کا در ہیشہ کے بیاں واکی طور پر رہنا مراد ہے کرونکہ یہی مقام تعریف کے مناسب رہائش کا فرد کائل ہے یعنی رہائش کا در ہیشہ کے باغات میں اس بنیاد برتمام جنت بین جنات بیں جنتی اس بنیاد برتمام جنت بی جنات الحد کائیس جا جا بیاں ایس بیاں دائی طور پر رہنا مراد ہے کرونکہ بی مقام تعریف کی مناسب رہائش کا فرد کائل ہے دور کائل ہے کہا ہوا کائل ہوں کائل ہوں کر ایک کی دور ہونے میں مقام تعریف میں جن کرون کی مقام تعریف کے مناسب رہائش کا فرد کائل ہوں کے ایک کرون کر ایس کو دور کائل ہوں کائل ہوں کائل ہوں کائل ہوں کائل ہوں کائل ہوں کو کی دور کر ان کے دور کمی کو کر کی ان کے دور کمی دیا ہوں کو کر کو کی جو کر کو کی کو کر کر کر کو کر کر

سورة صف من المل ايمان كوخطاب فرماتے ہوئے جو وعده فرمایا ہے اس من بھی وَصَلَدِن طَنِبُهُ فِیْ جَدُّتِ عَنْ نِ فرمایا ہے اس میں بھی وَصَلَدِن طَنِبُهُ فِیْ جَدُّتِ عَنْ نِ فرمایا ہے اس سے بھی بی فاہر ہور ہا ہے كہ عدن سے كوئى مخصوص جنت یا جنت كاكوئى مخصوص مقام مراوئيس بلكہ بيہ بتانا مقصود ہے كہ برجنتى كا جنت مل ستقل قیام ہوگا۔ جنت كے علاوہ دو مرى جگہ جانا نہ ہوگا سورہ جرمی فرمایا لا يَمَشَهُمُ فِيُهَا نَصَبُ وَمَا هُمُ مِنْ مِنْ اللهُ عَنْ مَعْنَ وَمِهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

پھرفرمایا وَیضُوان قِنَ اللهِ اکْبُرُ (اورالله کارضامندی تمام نعتوں سے بردی ہے) بینی الل ایمان جن نعتوں میں بول کے دوا پی جگرومایا ویکٹری کے بردی ہے کہ اللہ تعالی ان سے داخی ہوگا۔
کے دوا پی جگرین کریں بیمثال نعتیں ہول گی لیکن ان سب نعتوں سے بردھ کرینعت ہوگی کہ اللہ تعالی الل جنت سے فرمائیں حضرت ابوسعیدرضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ دسول اللہ عقیقے نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی الل جنت سے فرمائیں گئے اسے جنت والو ! وہ عرض کریں گئے کہ ہم اس کے کہ ہم ماضر ہیں اور قیل ارشاد کے لئے موجود ہیں۔ اور ساری خیر آپ بی کے اس کے قیمنہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالی کا سوال ہوگا کیا تم راضی ہو گئے۔ وہ عرض کریں گے ہم کیوں راضی نہ ہول گے طالا تکہ آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا ہیں حالا تکہ آپ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا۔ کیا ہیں

تنہیں اس نے افضل چیز عطانہ کر دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ اے رب اس نے افضل اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں تم پراپنی رضامندی نازل کرتا ہوں اس کے بعد بھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ ( صحیح بخاری)

کیر آخریں فرمایا ذلک کھو الفوز العظیم (بیجو کھاال ایمان مردوں اور عورتوں کی نعتوں کا تذکرہ ہوا بیر شری کا میں ا کامیابی ہے) اس میں منافقین سے تعریض ہے کہ دنیا جو تھوڑی ہی ہاور حقیر ہے اس کے لئے کفرا فقیار کر کے الیمی الیمی نعتوں سے گریز کررہے ہیں اور تھوڑی بہت دنیا مل جانے کو جو کامیا بی جھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے بیان کی بے وقوفی ہے اور بردی کامیا بی کی طرف سے خفلت ہے۔

يَأْيَّهُا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُ قَارُو الْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوْلَهُمْ

اے نی کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجئے۔ اور ان پر مختی کیجئے اور اُن کا شمکانہ

جَهُنُوْ وَبِئْنَ الْمَصِيْرُ ﴿ يَعْلِفُوْنَ بِاللَّهِ مَا قَالُوْا ﴿ وَلَقَالُ قَالُوْا كُلِّمَةً

دوزخ ہے اور وہ برا محکانہ ہے۔ وہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا حالاتکہ انہوں نے کفر کا کلمہ

الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمُّوا بِمَالَمْ بِيَالُواْ وَمَانَقَمُواۤ إِلَّا اَنْ

کہاہاورمسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے اوراُنہوں نے اس چیز کاارادہ کیا جوانہیں نہلی اورصرف انہوں نے اس بات کا بدلد دیاہے

اَعْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُ مِنْ فَضَلِهُ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُولُوا

الله في اوراس كرسول في المنظم في انبيل مالداركر ديا سواكروه توبيكرلين توبيان كے لئے بہتر ہوگا اور اگر

يُعَدِّبُهُ مُ اللهُ عَدَابًا اليَّهًا فِي التُنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمَالَهُ مُ فِي الْاَرْضِ مِنْ

رُورُدانی کریں تو اللہ انہیں دنیا و آخرت یں دردناک عذاب دے گا۔ اور اُن کے لئے روئے زمین میں نہ کوئی

وَّ لِيَّ وَلَانَصِيْرِهِ

يار مو گا اور نه كوكي مددگار

کافر دں اور منافقوں سے جہاد کرنے اوران کے ساتھ تی کابرتا و کرنے کا حکم

قضعه بين عام كافرول ساور منافقول سارسول الله عليه كوككيفيس ينجتى رجى تصل ميلوگ اسلام كے خلاف منصوب بناتے رہتے تھے۔ الله تعالی نے اولا صبر اور درگزر كاتھم فرمايا تھا پھر جہاد كی اجازت دے دی جيسا كرسوة حج ميں اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُكُتْ كُونَ مِالَّكُونَ وَالْكُونَ وَمايا۔ پھر كفار سے جہاداور قال كرنے كاتھم فرما ديا جواس سورت ميں فدكور ہے۔ اُورِجن آیات کا ترجمد کھا گیا ان جی پہلی آیٹ جس کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ لفظ جہاد ہر طرح کی کوشٹوں کوشائل ہے جواللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے اختیار کی جا کیں۔ اس کی ایک صورت قال کرنا بھی جا دیا ہوں کہ بھی جنگ کرنا بھی ہے۔مفسرین نے فرمایا ہے کہ کافروں سے جہاد بالسیف بینی قال کرنے کا تھم دیا ہے اور منافقین سے ان کے حال کے مطابق جہاد کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ لیمن اُن سے جہاد باللمان کا تھم فرمایا ہے کہ انہیں فیصت کی جات ہا تھی رہے اور ان پر جحت قائم کی جائے۔ چنا نچ آئے خضرت مالے اور ایس کرتے تھے منافقین کو آئیس فرمایا کیونکہ بیر فاہری طور پر اسلام کے دعویدار تھے۔

مزید فرمایا وَاغْلُظُ عَلَیُهِمُ کَمَام کفاراور منافقین کے ساتھ جہاد کرنے میں فتی اختیار کیجئے کافروں سے قوجنگ میں فتی کابرتا دُہوتا ہی تھا۔ منافقوں کے ساتھ فتی کرنے کا مطلب سیب کدا حکام شرعیہ ٹافذ کرنے میں فتی برتی جائے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں قوعامہ اسلمین کی طرح ان لوگوں پر بھی احکام شرعیہ ٹافذ کئے جا کیں اور قوانین اسلامیہ ٹافذ کرنے میں کوئی رعایت نہ کی جائے۔ اگر کوئی کام ایسا کر بیٹھیں جس کی وجہ سے حدواجب ہوتی ہوتو اسکے نافذ کرنے میں مساجمت نہ کی جائے۔ (راجع روح المعانی ومعالم النویل)

كرفرمايا وكمأونه مرجهة ويش الموير (الكافهكاندوزخ جاوروه يكى جكم باين وهايان عن رب میں اور آخرت میں اپنے كفراور نفاق كى وجر في دوزخ ميں داخل موسئے دوزخ كومعمولى جزن مجھيل وہ برا محكان ب-منافقول کی مکاری اور جھوئی تسمیں: آ کے برصے سے پہلے آیت یک لفون بالله ماقالوا کا سب نزول جان لینا چاہے۔سبب نزول کے بارے میں مفسرین نے متعدد روایات کھی ہیں۔ صاحب معالم التر یل (ص ٢١١ ج ٢) في حفرت ابن عباس رضى الله عنها الله عقل كما ب كدايك مرتبدرسول الله علي في الما كدايك مخض تمہارے یاس آنے والا ہے وہم میں شیطانی آ محصوب سے دیکھے گاجب وہ آجائے توتم اس سے بات نہرنا۔ ذراس در بھی نہ گزری تھی کہ نیلی آ تھوں والا ایک مخص آ گیا أے رسول آكرم علی نے بلایا اور فرمایا واور تیرے ساتھی مجھے كيول نُدا كہتے ہيں۔وہ فورا كيا اورائي ساتھيوں كولے كرآيا اوروہ سب لوگ قتم كھا مجے كہ ہم نے تو كچے بھی نہيں كها اور دوسرا واقعہ یوں نقل کیا ہے کہ ایک دن جوک میں رسول اللہ علیہ نے خطبہ دیا اور منافقین کا تذکرہ فرمایا اور اُن کورجس لینی نا پاک بتا يا اوران كى برائيال بيان كيس اس پرجلاس بن سويدناى ايك فض نے كہا كر هم علي الله جو كھ كہتے بي اگريہ كج موتو ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔اس کی اس بات کو عامر بن قیس (صحابیؓ) نے سن کیا تھا۔ جب آ پخضرت سرور عالم علیہ مدينه منوره واليس تشريف لائے تو عامر بن قيل في آپ كوجلاس كى بات بتادى -جلاس نے كہاكد يارسول الله اس في مجھ پرجھوٹ باندھاہے۔اس پرآپ نے محم فرمایا کردونوں منبر کے پاس کھڑے ہوکرفتم کھائیں۔جلاس نے نمازعصر کے بعد منبرے پاس ممالی کہ میں نے بیس کہااور مجھ پرعامرنے تہت باندھی ہے۔اس کے بعدعامر کھڑے ہوئے اور انہوں نے قتم کھائی کہ اس نے ضرور کہا ہے۔ اور میں نے اس پر جموث نہیں با عدها چر آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کردعا کی کہا ہے الله بم دونوں میں جوسیا ہے اس کی سیائی کوظاہر فرمانے کے لئے اپنے نی علیہ پرکوئی آیت نازل فرمایے اس پررسول

الله علي في اور جومونين حاضر تصسب ني آمين كها ابھى مجلس منفرق ہونے نه پائے تھے كه آيت شريفه نازل ہو گئی۔الله تعلق كماتے ہيں كه أنہوں نے نہيں كها حالا تكه بيرواقعى الله تعلق الله كائكه بيرواقعى بات ہے كه انہوں نے نہيں كہا حالا تكه بيرواقعى بات ہے كه انہوں نے نہيں كہا حالا تكه بيرواقعى بات ہے كہ انہوں نے نفر كا كلمه كہا ہے اور اپنا اسلام كے بعد كافر ہو كئے (دل سے تو پہلے بھى كافر تھے ظاہر ميں جو اسلام كا دعوىٰ كيا تھا اس دعوىٰ كا جھوٹ ہوناعلى الاعلان ثابت ہو كيا)

اب وَهَمُّوا بِمَا لَمُ يَنَالُوا صمتعلقه سببزول معلوم يجي اوروه بيب كمنافقين مي سياره آدى توك ك راستہ میں ایک گھاٹی پڑھبر گئے۔انہوں نے بیمشورہ کیا تھا کدرسول اللہ عظیمی مارے پاس سے گزریں مے تواج مک رات ی اندهیری میں آپ برحملہ کرے آپ کوشہید کردیں مے جرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اُنہوں نے آپ کوان کی نیوں کا حال بتا دیا اور عرض کیا کہان لوگوں کے پاس کی شخص کو بھیج دیں جواُن کارخ دوسری طرف کوموڑ دے۔ آپ نے حطرت مذیفة واس كام كے لئے بھیج دیا۔ صاحب معالم التریل (ص١١٣ ج٢) نے بالا جمال بدواقعداى طرح تقل كيا ہے لیکن صاحب روح المعانی (ص ۱۳۹ج ۱۰) نے بیمق کی دلائل النبوة سے قدرتے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اوروہ یہ کہ حضرت حذیفه رضی الله عند نے بیان کیا کہ جب آنخضرت سرورعالم علی غزوہ توک سے واپس مور بے تھے تو میں آپ ك اونثى كى باك بكرے موئ آ كے آ كے چل رہا تھا اور عمار يچھ يچھ جارے تھ يہاں تك كد جب ايك كھائى آ كئ تو وہاں بارہ آ دمیوں کو پایا جوسوار بول پرسوار تھے اور اُنہوں نے راستہ روک رکھنا تھا۔ میں نے رسول اللہ علی کے لیہ بات بتا دى آپ نے جوزور سے آواز دى تو وہ لوگ يدي پھر كر چلے گئے۔ رسول الشفائل نے نے مايا كمتم نے يہيانا كريكون لوگ تے ہم نے عرض کیایارسول اللہ! ہم نہیں بچان سکے۔ کیونکہ بدلوگ چروں پر کیڑے باندھے ہوئے تھے۔ البتہ ہم نے اُن كى سواريوں كو پېچان ليا۔ آپ نے فرمايا بيلوگ منافق تھے جو قيامت تك منافق ہى رہيں گے۔ كياتمهيں معلوم ہے كمان كا كيااراده تعا؟ بم في عرض كيانبيس! فرمايان كااراده بيقا كرالله كرسول (عليه ) كوهافي من فيح كرادين-بم في عرض کیایار سول اللہ کیا آپ ان کے قبلوں کے پاس میکم نہیں جھیجے کدان میں سے ہرایک کاسر کاٹ کر بھیج دیں۔آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات گوارانبیں ہے کہ اہل عرب یوں بائیں کریں کہ محمقات نے ایک قوم کوساتھ لے کر قال کیا یہاں تك كه جب الله في آپ كوغلبدد ديا توان لوكول كول كول كرف كليجوجهادول ميس ساتھ تصاهمنافقين كي نيتول اور حركتول كوان الفاظ على بيان فرمايا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا (انهول في اس چيز كاراده كياجس مين كامياب نهوك)

سرورعالم عَلَيْكَ في باره بزار دربم كى ديت ولا دى تقى ـ بيمعالم النزيل من لكها بهاور دوح المعانى بحوالداين ألى حاتم حضرت عردة في نقل كياب كه جلاس كيذ مقرضه تفا ـ رسول الله عَلَيْكَ في اس كي طرف سا دا فرما ديا تفا ـ

اس کے بعد فرمایا فران یکو بوا ایک خیر الکوئی (پس اگریہ توبہ کرلیں توبیہ اُن کے لئے بہتر ہوگا) معالم النتریل میں ہے بعد فرمایا فران کے لئے بہتر ہوگا) معالم النتریل میں ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو جلاس وہیں موجود تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالی نے جھے پہ توبہ پیش فرمائی ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ عامر بن قیس نے جو بیان کیا دہ ہے تھا دائتی میں نے دہ بات کی تھی جو عامر نے میری طرف منسوب کی ادر اب میں استعفار کرتا ہوں اس پر رسول اللہ علیہ نے اس کی بات مان کی اور سے معنی میں اس نے توبہ کر کی رضی اللہ عند۔

مزيد فرمايا وَإِنْ يَتُكُولُوا يُعَدِّبُهُ مُ اللهُ عَدَاهًا الدِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَ (اوراكروه توب اعراض كرير-ايمان خالص برنسا تعين توالله تعالى أنيس دنيا اورا خرت من دردناك عذاب دے گا)

وَمَالَهُ مُ فَى الْأَرْضِ مِنْ قَدِي وَكَانَصِيرِ (بعن پورى دنیا می کوئی ان کا حمایق اور مددگار نه ہوگا جو انہیں عذاب ہے ہی ان کا حمایق اور مددگار نه ہوگا جو انہیں عذاب ہے ہی منافقوں کو دُنیا میں جس عذاب المیم کی وعید سائل گئی اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بار سے میں مفسرین نے فر مایا ہے کہ بار باررسوائی ہونا۔اورامل ایمان کے دلوں میں ان کی وقعت نه ہوتا سب کی نظروں سے گرجانا اور موت کے وقت عذاب میں جتلا ہونا مراد ہے۔ چونکہ دنیا میں ان کو آت مذاب میں جتلا ہونا مراد ہے۔ چونکہ دنیا میں ان کو آت مذاب میں کیا گیا اورائیان کے ظاہری دعویٰ کی وجہ سے ان کے ساتھ مروت کا معاملہ کیا جاتا رہا اس لئے مفسرین نے عذاب دنیوی کی فدکورہ بالاتفیر کی ہے۔

ومِنْهُ هُ مِنْ الْمُعَدِنِ عَهِلَ الله كِينَ النّهَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَلَقَى وَلَكُوْنَى الدّانِ مِنْ الْمُعْدِرِةِ مِنْ عَهِلَ الله كَيْدُورِهِ وَمُورِةُ وَهُدُورِهِ وَمُورِهِ وَمُعَلِمُ مِنْ الصّلِيةِ مِنْ الصّلِهِ مَنْ الصّلِهِ مِنْ الصّلِهِ مِنْ الصّلِهُ وَمُنْ الصّلِهِ مَنْ الصّلِهِ مَنْ الصّلَةِ وَمُنْ المُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ ا

# بعض ایسے منافقین کا تذکرہ جنہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا کہمیں مال دیاجائے گا توصدقہ کریں گے پھرانہوں نے اس عہد کی یاسداری نہ کی مال

قضيبي: آيت بالا كسب زول في معلق صاحب معالم التزيل (ص١١٣٦) في اور ما الماسي الما نے ایک واقعہ لکھا ہے اور وہ بہ ہے کہ نظلمہ بن حاطب ایک شخص تھا اس نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا کہ اللہ سے دعا فرمائي مجھے مال عطا فرمائے۔آپ نے فرنایا کرتھوڑا مال جس کا توشکر اداکرے زیادہ مال سے بہتر ہے جس کی مجھے برداشت نہ ہو۔اس نے پھراس دُعاکی درخواست کی کہ اللہ تعالی مجھے مال عطافر مائے آپ نے اس کے لئے دعا فرمادی اس نے بحریاں پالناشروع کر دیاان میں بہت زیادہ ترتی ہوئی تووہ دینہ منورہ سے باہر کسی وادی میں چلا گیا۔ صرف ظہراور عصری نماز میں حاضر ہوتا تھا پھروہ وقت آیا کہ اُسے مدیند منورہ شہر میں حاضر ہونے کی فرصت ہی نہیں رہی۔ جمعہ کی حاضری بھی ختم ہوگی۔رسول الله علی نے دوآ دی مویشیوں کے صدقات وصول فرمانے کے لئے بھیجے۔ جب بدونوں تعلیم بن ماطب کے یاس پنجاتواس نے کہایاتو جزیہ ہے یا جزید کی بہن ہے۔اور یوں بھی کہا کہ ذرا میں غور کرلوں کہ جھے کیا دینا ہے۔ اور کتنا دینا ہے۔ جب بیدونوں حضرات رسول اللہ علیقہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کود مکھ کرصورت حال ے بیان کرنے سے پہلے ہی فرمادیا کہ تعلبہ پرانسوس ہے۔اس موقعہ پراللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی۔ وَمِنْهُ فَرُمَّنْ كداكراني فضل عيمين مال ديديتو بم ضرور ضرور صدقه كريل كاورنيك كام كرف والول مين شامل موجائين ك ) اس موقعه ير تعليه كرشته دار بهي خدمت عالى مين موجود تح أنهول نے جا كر خردى كه تير بارے ميل آيت نازل ہوئی ہے۔ اس پر وہ صدقہ لے کرآیا۔رسول الشعاف نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے منع فرمادیا ہے کہ تیراصدقہ قبول مال سے بہتر ہے جس کی برداشت نہ ہو) تونے میری بات پڑل نہ کیا۔ جب آپ نے اس کاصد قد قبول فرمانے سے اٹکار كردياتووه انهامال كرجا كيا-اس كے بعدرسول الله عليہ كى وفات بوگئ چروه حضرت الوكررضى الله عند كے ماس اور أن كے بعد حضرت عمرض اللہ عند كے ياس اور أن كے بعد حضرت عثان رضى اللہ عند كے ياس صدقد كرآيا توان حضرات میں ہے کسی نے قبول ند کیا۔اورخلافت عثانی میں تعلیہ کی موت ہوگئی۔مال میں مشغول ہو کراس نے جماعتوں اور جعد کی حاضری چھوڑ دی اور آنخضرت علی کے بیجے ہوئے نمائندوں کوصدقہ نہیں دیا اور الله تعالی سے جو وعدہ کیا تھا کہ مال ملے گا تو صدقہ دوں گا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجاؤں گا آسکی خلاف ورزی کی۔اس کوفر مایا: فَكُتُمَّا اللهُمْ قِنْ فَضْلِهِ بَخِنُوْابِ وَتَكُلُوا وَهُ مُفْرِخُونَ ( پُر جب الله نے انہیں اینفسل سے مال عطا فرما دیا تو تنوی اختیار كر لى اور اعراض كرتے موئ رُوكروانى كر كے ) فَاعْقَبَهُ مْ نِفَاقًا فِي قُلْوْبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْدَا بِمَا آخْلَعُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِهَا كَانُوْايكُذِبُونَ (سوالله في إلى ملاقات كون تك الكورول مين نفاق والدياس وجه عدانهول في الله سے جودعدہ کیا اسکی خلاف ورزی کی اوراس وجہ سے کہوہ جھوٹ بو لتے تھے ) چرفرمایا اکٹریف کمٹوا آئ اندا یع کوسر دھ م

و بھولھ مروان الله علاوالغون ( كيانبيس علم نہيں كراللدان كرداوں كردازكواور نفيه مشور كو جا نتا ہے اور بے شك الله غيوں كا جان نے دالا ہے ) اس آخرى آيت ميں اس فخص كے لئے وعيد ہے جو خلاف ورزى كى نيت سے وعدہ كر بے يا وعدہ كر كے فلاف ورزى كر ئے برخص كو بحصا جا ہے كراللہ كوسب كے دلوں كا حال معلوم ہے جو جيسى نيت ر كھے گا اور جيسا عمل كر كا اللہ جل شاخ كواس كاعلم ہے اور وہ اسے علم كے مطابق جز اس ادے گا۔

فا كده: جيساكا و پرذكركيا كياكه مال طلب كرف اور پرصدقد نددين كاداقعدا بن كثير اور معالم التزيل في تغليه بن حاطب كو حافظ ابن جمر في شركاء بدر مين شاركيا ب- اورابن الكلمى سے قل كيا ہے كہ وہ أحد مين شركيہ ہوئے تھے۔ اس كے بعد تغليہ بن حاطب اورابن أبى حاطب كے نام سے ايك فخص كاذكركيا ہے اور فرمايا ہے كہ صدقد نددين كاجو واقعہ منقول ہے وہ تغليہ بن حاطب مدنى كانہيں ہوسكا كونكد شركاء بدر كے لئے منفرت كى خوشخرى ہے۔ لہذا صاحب واقعد دوسراكوئى شخص ہوگا (خواہ تغليم تا مى ہويا اوركى نام كاكوئى شخص) واللہ اعلم۔

واقعہ جس کسی کا بھی ہوبہر حال پیش ضرور آیا ہے کیونکہ نص قطعیٰ سے ثابت ہوا کہ کسی نے مال ملنے پرصدقہ دینے کا وعدہ کہا تھا پھر جب مال مل گیا تونہیں دیا۔

یہاں حضرت کیم الامت تھانوی نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ جب وہ مال لے کرآ یا اور تو بہ کی تو اس کی تو بہ کیوں قبول نہیں گئی؟ حضرت قدس سرؤ فرماتے ہیں کہ اس کا زکو ۃ لانا اور نہ لینے پر واو بلا کرنا خلوص سے نہ تھا بلکہ وقع عار اور بدنا می کے لئے تھا کیونکہ اَعْقَبْهُمْ سے اس کا دائما کا فرہونا معلوم ہوگیا پھر خلوص کا احتمال کب ہے؟ إلى آخو ما قال

اكن ين يكورُون المطوّع ين من المؤون في الصّد فت والنون لا يا المؤون المؤون الموان لا يا الموان لا الموان لا يا الموان لوك بي الموان لوك بي جوان مونين برمد قات ك بارك بيل طون كرت بين جواني فرق عمد قات دية بين اوران لوكون بر موجود من و مراد مراد و مراد

يَجِكُونَ الْاجْهَلَ مُمْ فَيَنْ خُرُونَ مِنْهُ مُ سَخِرَ اللهُ مِنْهُ مُو كَهُمُ عَنَابُ الْمِيْمُ

جن کوا پی محنت کےعلاوہ کچر میسر نہیں آتا 'مویداُن سے مشخر کرتے ہیں۔اللہ ان کے تشخر کا بدلہ دے گا اوران کے لئے عذاب الیم ہے۔

إِسْتَغْفِرْلَهُمْ اوْلاَتَسْتَغْفِرْلَهُ وَ إِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُ وَسَبْعِيْنَ مَرَّةً فَكُنْ يَغْفِرُ آمال كر لئر استفاركن ما ذركن اگر آمال كر مع استفاركن تعريج

آپ ان کے لئے استندار کریں یا نہ کرین اگر آپ اکے لئے سر مرجہ استندار کریں تب بھی الله کھ کو الله کا کھٹو کا کھٹو کی کھٹو کرنے کی کھٹو ک

الله انہیں نہ بخشے گا۔ بیاس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اور اللہ نافر مانوں کو ہدا ہے نہیں ویتا

منافقين كالخلصين كيصدقات برطعن وتمسخركرنا

قد معد بير: منافقين كردول ميں جونكه ايمان بيس تھااس لئے الل ايمان كوطرح طرح سے تكليف ديے تھان تكليفول ميں يہمی تھا كەسلمانوں كے اعمال اوراحوال كوطعن اور طنز اور منخر وبازى كانشاند بناتے تھے منجے بخارى (ص ١٤٢٥، ٣) معرات الوعقل المجافدة المستحدة كرية ورئ كالموري كالمراك المالات المحاس كالحصوص منذكره كرتے ہوئ المالات كالتين كار بيك كون المحالة الم

فَرِحُ الْمُخَلَّفُونَ مِمَعْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوَ أَنْ يُجَلِّهِ لُوا يِأَمُوالِهِمْ جولاك رحل الله ك بعد يَجِهِ وَالْمُ كَادِهِ اللهِ يَتَصُره جانَ بِخِنْ بوعَ اور أَيْسَ مِنْ كُوار بواكر اللهِ الول

# وَانْفُرِمَ فَى سَدِيلِ اللهِ وَقَالُوْ الاَ تَنْفِرُوْ الْ الْحَدِّ قُلْ نَارَجَه تَمُ اَشْتُ حَرًا اللهِ وَقَالُوْ الاَ تَنْفِرُوْ الْ الْحَدِدُ قُلْ نَارَجَه تَمُ اَشْتُ حَرَّا اللهِ وَقَالُوْ اللهُ ا

# منافقین کااس پرخوش ہونا کہرسول اللہ علیہ کے ساتھ نہ گئے

 فَتَبَكُمُ مُن مِن مِن مِن مِن اللهِ اللهِ اللهُ عَلَّقُونَ فرمايا كرياوك يحيد الدي كيد

پھرفر مایا فکیض کو افکانی کو کی کی کے اور دوسروں کا فدان بانا بھی ہے جس کو خوش طبی نے دو کیں گے۔ یہاں محور کی سی خوشی ہے جس میں ہور کی سے خوشی ہے جس میں ہور کی سے خوشی ہے جس میں کا فروں کی خوشی ہے اور دوسروں کا فدان بانا بھی ہے جس کو خوش طبعی سے تعبیر کرتے ہیں لیکن آخر سے میں کا فروں کی جو بدحالی ہوگی اس پر جو وہ رو کیس گے اس رونے کا تصور کریں تو یہاں کی ذراسی ہنی خوشی کو بعول جا کیس وہاں تو ان کورونا ہی رونا ہے حضرت عبداللہ بن قیس (بیر حضرت اُبوموی اُشعری رضی اللہ عند کا نام ہے) سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبد دوز خی اتنار و کیس گے کہ ان کے آنسوؤں میں اگر کشتیاں چلائی جا کیس تو جاری ہوجا کیس (اور ان کے آنسوء کی گے گئیں (اور ان کے آنسوء می آلے کہ ان کے آنسوء کی ہوجا کیس (اور ان کے آنسوء می آلے کہ ایست درک (ص ۲۰۵ ہی کے قال ہذا حدیث صحیح الاسناد و اقد ہ الذہبی ) (حاکم نے اسے متدرک میں روایت کیا ہے اس مدیث کا اسناد تھی ہے اور علامہ ذہبی نے بھی اسے ہی مقام دیا ہے)

جولوگ دنیا میں اللہ عنوف سے روتے ہیں اُن کا پر رونار مت اور نعت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ دوآ تکھیں الی ہیں جنہیں (دوزخ کی) آگ نہ چھوئے گی ایک وہ آکھ جو اللہ کے ڈرسے روئی اور ایک وہ آکھ جس نے فی سبیل اللہ (جہاد میں) چوکیداری کرتے ہوئے رات گزاری۔ (رواہ التر نہی وقال صدیث حسن غریب)

بعض مفسرین نے اس کا مطلب بیتایا ہے کہتم جو ساتھ چلنے کی اجازت لے رہے ہو بیا جازت لینا جموثا ہے اور دُنیا سازی کے طور پر ہے۔ جب جانے کا وقت ہوگا تو ہمراہ نہ چلو گے بلکہ بیٹھے ہی رہ جاؤ کے جیسا کہتم پہلے بھی رہ گئے تھے۔

میں یفردیا ہے نی کے معنی میں مبالغہ کی وجہ سے)

لبزاتم چیچے رہ جانے والوں ہی ش اب بھی اپنے کوشار کرلوجھوٹی اجازت لے کرائل ایمان کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو۔ فہو خبر بسمعنی المخبر و ھو المتبادر من لفظ التنزیل العزیز ۔ (پس وہ فجر ہے اور فجری کے معنی میں ہے اور قرآن کریم کے الفاظ سے بھی یہی واضح ہوتاہے)

> منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھئے اور اُن میں سے سی کی قبر پر کھڑے نہ ہوجئے

 نے اس کی مکافات کے لئے اپنا کر دیکن میں شامل کرنے کے لئے عنایت فرمادیا۔ (روح المعانی ص۱۵۳ ق ۱۰)
اس کے بعد فرمایا وکل تُغِیبُ کے آفواللهُ فُو اُولاد فُو فَو (الآیة) بیآ ہے تھوڑے سے ففی اختلافات کے ساتھ چند صفحات پہلے کر رچی ہے۔ وہاں اسکی تغییر دیکھ لی جائے۔

وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةُ أَنْ الْمِنُوا بِاللّهِ وَجَاهِلُ وَامْعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطّولِ ا اورجب كل سرة تازل كا جال به له الله الانساس كرس كما تعلى رجاد كردة ان ش عندود الماكرة بي المنادة في من القول في من القول في وضوا بأن يتكونوا من النوالفِ السكة بن بي من المنادة كريا من المنادة المنادة من المنادة كرون من يجده بالله المنادة كرون من يجده بالله المنادة كالمنادة كال

وسعت ہوتے ہو ہے من فقین کا اجازت طلب کرنا کرغز وہ میں نہ جا کیں میں خوسی نہ جا کیں ہے۔ من میں نہ جا کیں من من من من من من من اللہ پرایان لانے من فقین کا حال بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے۔ من من اللہ پرایان لانے اور سول اللہ علی ہے ساتھ کی کر جاد کرنے کا تھم ہوتا ہے تو ان میں سے پیے والے اور مالی وسعت والے اجازت لینے کے حاضر ہوجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں چھوڑ دیجئے۔ کھروں میں بیٹے رہ جانبوالوں میں جمیں بھی شار فرما لیجے۔

اس میں ان کی بے غیرتی کی طرف اشارہ ہے۔ بہادر مردول میں شار ہونے کو تیار نہیں۔ ضعفوں اور عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھد ہے کوتیار ہیں۔ان کے دلول پرمہر لگادی گی (جنہیں اپنے نفع ونقصان کی بھی سجھنیں)

الكن الرسول اوروه لوك جوآب كرساته المائو المعكاء جاهد فوا بالمواله في وانفسه فرو أوليك الكن الرسول اوروه لوك جوآب كرساته المان لائ انهول ناب الربا اورائي جاول اور بده لوك بي المحوالي المحوالي

نھریں جاری دول کی دوان میں بید بیدر ہیں گے۔بیدی کامیانی ہے

رسول الله علی اورآپ کے ساتھ جہادکرنے والول کو بشارت منفسید: منافقان کا عال بدیان فرانے کے بدال ایمان کو فرخری دی اور فرایا کہ اللہ کے رسول مالے اور جولوگ

آپرایمان لائے ان کے لئے خیرات یعی خوبیاں ہیں یعی وہ دنیوی اور اُخری منافع ہیں جو محبوب اور پہندیدہ ہیں۔ دنیا میں اللہ کی طرف سے اُن کے لئے نُصرت ہے اور مال غنیمت ہے اور آخرت میں جنت ہے اور اسکی تعتیں ہیں۔ بعض مفسرین نے الخیرات سے جنت کی حوریں مرادلی ہیں۔ کیونکہ سورة رحمٰن میں ریکلمہ جنت کی حوروں کے لئے آیا ہے۔ قبال اللہ تبارک و تعالیٰ فِیُهِنَّ خِیْرَاتٌ حِسَانٌ۔

پر فرمایا و اُولَیِک کُفُولُلْ فَلِحُونَ (اور بی اوگ کامیاب ہیں) دنیا میں بھی خوب رہے اور آخرت میں بھی ابدی نعتوں سے مالا مال ہوئے اس میں منافقین پر تعریض ہے جو یوں بچھے ہیں کہ ہم جوغز وہ میں ساتھ نہ گئے اور گری سے فالا مال ہوئے اس میں منافقین پر تعریض ہے جو یوں بچھے ہیں کہ ہم جوغز وہ میں ساتھ نہ گئے اور گری سے فالے کے اس میں کامیا بی ہے۔ درحقیقت بیان کی بے وقوئی ہے۔ کیونکہ کامیا بی جہاد فی سمیل الله میں ہے جہاد چھوڑ کر گھروں میں بیٹے جانے میں نہیں ہے۔ پھران حضرات کی آخرو کا فتر کرہ فرمایا اُنگاد الله له فَدُورُ مَن الله مَنْ الله عَلَى ہے کہ الله عَلَى الله عَلَى

وَجَاءَ الْمُعُكِّرُ وُنَ مِنَ الْكَغُرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعْدَ الْكَذِيْنَ كُنَ بُوا اللهَ وَرَسُولَهُ اور دیہاتیوں میں سے پچھلوگ بہانہ کرنے والے آئے تا کہان کواجازت دے دی جائے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے سَيْصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُ مْ عَنَ ابْ آلِيْمُ ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى جموت بولا تھاوہ بیٹھےرہ گئے جولوگ ان میں سے کفر ہی پر میں کے انہیں دردناک عذاب بیٹے گا۔ضعفوں اور مریضوں اور اُن الْمُرْضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلْهِ وَرَسُولِهِ ﴿ لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جوخرج کرنے کے لئے نہیں یاتے جبدوہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے خلوص ول سے حاضر ہوں' مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَمِيْلِ وَاللَّهُ عَفُوْرٌ رُحِيْمٌ وَوَلا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا سنین برکوئی الزام نہیں ہے اور الله فقور ہے دھیم ہے اور اُن اوگوں پر بھی کوئی گناہیں جو آپ کے پاس اس لئے حاضر ہوئے کہ آپ مَا اَتُوكُ لِتَعْمِلُهُ مُ قُلْتَ لَا آجِدُ مَا آخُمِلُكُمْ عَلَيْهُ تُولُوْا وَاعْيُنُهُمْ تَعْيُضُ مِنَ ان كوسوارى دىدى ب\_آپ نے كهدىيا كديل الى كوئى چىزىيس باتاجس پرتمبيس سواركردول وه اس حال يس والى مو كے كداس رخ يس اكل التَّمْعِ حَزَيًّا ٱلْأَيْجِدُ وَامَا يُنْفِقُونَ ﴿ إِنَّهَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأَذِنُونَكَ آ تھوں سے آنوبرہ تھے کدہ فرچ کرنے کیلے نیس یاتے۔الزام وائی اوگوں پر ہےجو مالدار ہوتے ہوئ آپ سے اجازت جا سے ہیں وَهُمْ أَغْنِيا أَوْ كُونُوا لِهِ الْمُوالْفِ الْمُوالِفِ وَطَبِعَ اللَّهُ عَلَى قُلُورَمُ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وہ اس بات برراضی ہو گئے کہ بیچھےرہ جانے والی عورتوں کے ساتھرہ جائیں اور اللہ نے ان کے دلول برمبر لگا دی سووہ نہیں جانے

# جن حضرات کے پاس سواری نہ تھی وہ غزوہ تبوک کی شرکت سے محرومی پررور ہے تھے

قصديد: رسول الله علية ن جب غزوة توك من شركت كرنے كے لئے اسے امراه چلنى وعوت دى توبيد عوت الل مدينه كواورة س ياس كرديهات كرريخ والع جولوگ تصان سبكوعام تقى بهت سے منافقين ايسے تح جنهوں نے عذر بھی پیش نہ کیا اور دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے گھروں ہی میں رہ گئے اور بہت سے دیہات کر ہے والے عذر پیش كرنے كے لئے آئے وہ عذر پيش كر كے بيجھے رہ كئے بہلى آیت كريمه ميں ان لوگوں كا ذكر ہے۔ آیت كے فتم يرفر مايا سَيْصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا مِنْهُ خَعَذَاكِ آلِيْحَ (ان من عجولوگ فرنى يربي كان كودردناك عذاب موكا) منافقين ك بارے ميں جو آلَدِيْنَ كَذَبُوا اللهُ وَرَسُولُهُ فرماياس كامطلب بيب كدأنهول في اين وعوائ ايمان ميل الله سے اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا ' دیہات کے جولوگ عذر کرنے کے لئے آئے تھے ان کے بارے میں بعض مفسرين ناكهما سے كري قبيله بني اسداور قبيله بني عطفان كے لوگ تصاور بعض حضرات فبيله بني غفار كا ذكر بھي كيا ہے۔ اس کے بعدان مخلصین مسلمانوں کا ذکر فرمایا جن کوواقعی عذر تھااور ساتھ ہی اُن لوگوں کا ذکر فرمایا جومعذور ہوتے ہوئے بھی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور اُنہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں بھی سواری دے دیجے ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ ارشاد ربانی ہے لیس علی الضّعفا إولا علی المرضى وكل علی الذین لايج دُون مَاينففون حرج كدوه لوك ضعيف ہیں اور جولوگ مریض ہیں اور جن کے پاس خرج کرنے کونہیں ہے ان پرغزوہ میں شریک نہ ہونے کا کوئی گناہ نہیں اذانك مُوالله وريدول بسركاللداوراس كرسول كے لئے سے ول سے اور خلوص كرساتھ ماضر مول ان كا يمان بھی سچا' اقرار بھی سچا' شرکت جہاد کے جذبات بھی سے بین مجبوری سے رہ گئے۔ائے داوں میں پوری سچائی کے ساتھ بد بات ہے کہ اگر ہمیں استطاعت ہوتی تو غروہ میں ضرور ہی شریک ہوتے۔ اُنہوں نے عذر بنایانہیں تھا۔ واقعی معذور تھے۔ مريد فرمايا ماعلى المنسينين مِن سينيل كه جولوك نيوكار بي ان يركوني الزام نبيس اوركوني كرفت بهي نبيس والله عَفُورٌ رَحِيمٌ اورالله تعالى غور برحيم ب مخلصين اور مسنين كى كوتابى كومعاف فرماد عالم عرفر مايا وَلَاعَلَى الذِيْنَ إِذَاماً أَتَوَكَ لِتَسْمِلَهُ مُولَكُ لَآلَهِ لُمَا أَشْمِلُكُمُ عَلَيْهِ (اوران لوكول يربحي كوني كناه نيس جو

پرفرمایا و کلاعلی الذین إذا ما انتواد انتها که فلت کا آجه کا ما آشید کمذ علیه و (اوران او کول پر بھی کوئی گناه نہیں جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری دے دیں) ان کے جواب میں آپ نے فرما دیا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کرادوں ۔ البدایہ والنہایہ (ص ۵ ج ۵) میں کھا ہے کہ سات افرادر سول اللہ عقالیة کی خدمت میں سواری طلب کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھے ان میں سے ایک سالم بن عمیر دوسر فیطبہ بن زید تیسر سے ابولیلی عبدالرحمان بن کعب چوتے عمرو بن الحمام بانچویں عبداللہ بن معقل چھے حری بن عبداللہ اور ساتویں عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنهم تھے

انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! ہم اپنے دل سے پوری طرح تیار ہیں آپ کے ساتھ سفر میں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن سواری خہون نے سے مجور ہیں۔ آپ ہمیں سواری عنایت فرمادیں قُلْتَ لَا اَجَدُ مَا اَحْدِ لَکُوْ عَلَيْهِ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سامان نہیں تا کرتمہارے لئے سواری کا انظام کردوں۔

اس کے بعد آپ نے بعض حفزات کے لئے سواری کا انظام فرمادیا۔ اور بعض حفزات کے لئے انظام کی صورت میں ہوئی کہ ابولیا عبدالرمن بن کعب اور عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہما کی راستہ میں یا مین بن عمیر نفر کی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی۔ بید دونوں روتے ہوئے جا رہے تھے۔ یامین نے دریافت کیاتم کیوں رور ہے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم رسول اللہ علیقی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا کہ ہمارے پاس کوئی انظام نہیں تا کہ آپ کے ساتھ سفر میں جا کمیں۔ آپ ہمارے لئے سواری نہیں تھی جوعایت فرمادیت موارونیا ہیں۔ آپ ہمارارونا اسی وجہ سے کہ شرکت جہادے رہے جارہے ہیں۔ اس پر یا ہی شنٹ نے اپنی ایک افغی پیش کر دی اور اپنی بیاس ہمارارونا اسی وجہ سے کہ شرکت جہادے ہی اور اس ہمی سواری نہیں تھی ہوئی ہی دے دیں اور قول ہے باس ہمی سواری کی ترغیب دی پھر جمھے مال نہیں دیا جس سے میں جہاد دعا کی کہ اس اللہ آپ نے لئے اور اس وقت کی اس عطافر مایا تا کہ میرے لئے سواری کا می شرکت کے لئے قوت حاصل کر لیتا اور نہ آپ نے رسول کو (اس وقت) مال عطافر مایا تا کہ میرے لئے سواری کا می مسلمان سے جمھے کوئی تکلیف پنجی ہے یا کی مسلمان سے جمھے کوئی تکلیف پنجی ہے یا کی مسلمان سے جمھے کوئی تکلیف پنجی ہے یا کی مسلمان سے جمھے کوئی تکلیف پنجی ہے یا کہ می پر کوئی مالی حق ہے بیاں اس رات کی نے دیا ہوں کہ جس کی مسلمان سے جمھے کوئی تکلیف پنجی ہے یا کی مسلمان سے جمھے کوئی تکلیف پنجی ہے یا کی مسلمان سے جمھے کوئی تکلیف پنجی ہے یا کی صدقہ دیا ہودہ کی مسلمان سے جمھے کوئی تکلیف پنجی ہے یا کہ حق پر کوئی مالی حق ہے بی اس خوالی کرتا ہوں۔ جب سے ہوئی رسول اللہ علیات نے دیا ہودہ کھڑا ہو جائے اس پر قعلہ بین زید

کھڑے ہوئے اور اپنا حال بتایا 'رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا کہتم خوشخری قبول کر دفتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تبہارے لئے مقبول زکو ہ کا ثواب کھا گیا۔

غزدہ تبوک کی تیاری کے لئے حضرت ابدموی اشعری کے قبیلے کے چندافراد نے بھی حضرت ابدموی کے واسطے سے رسول اللہ علی کی خدمت میں درخواست پیش کی تھی کہ ہمارے لئے سواری کا انظام کیا جائے اس وقت آپ نے اُن کے لئے چھاُوٹوں کا انظام فرمادیا (ایضاص ۲ ج۵)

اس کے بعد فرمایا اِنْکَاالسَین عَلَ الَّذِیْنَ یَسُتَاذِنُوْنَاکَ وَهُوْ اَغَیْبَا اِنْ الرام انہیں لوگوں پر ہے جو مالدارہوتے ہوئے آپ سے اجازت لیتے ہیں کھٹواپان بُکُونُوامُعُ الْفَوْامُعُ الْفَوْامُعُ الْفَوْامُعُ الْفَوْامُعُ الْفَوْامُعُ الْفَوْامُعُ الْفَوْامُعُ الْفَوْامُعُ الْفَوْامُعُ الْفَوْمُونُوں کے ساتھ رہ جا تھے ہیں اور ان کوضعف اور مرض بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں جاتے استقاعت کی وجہ سے غزوہ میں جاستے ہیں اور ان کوضعف اور مرض بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں جاتے اپنے آپ کو کوروں کے دمرہ میں شار کرلیانہ وہ گئی اور نہ بیلوگ جانے پر راضی ہوئے۔ وَطَبَهُ اللهُ عَلَى قُلُونَا اِنْ اَوْمُ اِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### 

### تبوک ہے والیسی برعذر پیش کرنے والوں کو جواب

قضد الله جل شانہ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آپ کی والیسی پرلوگ عذر پیش کریں گے۔ آپ ان سے فرمادیں کہ ہم میں اللہ جل شانہ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آپ کی والیسی پرلوگ عذر پیش کریں گے۔ آپ ان سے فرمادیں کہ ہم تہماری بات تپی نہیں مانیں گے تہمارے حالات کی اللہ نے ہمیں پہلے سے خبر دے دی ہے۔ اور آئندہ بھی اللہ اوراس کا رسول تہماری کارگز اری و کھے لے گا۔ اور تہماری پول کھلتی رہے گی۔ یہ ذاخت تو دنیا میں ہوگی پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے جو غیب اور شہادہ سب کا جائے والا ہے جو چیزی ظاہر ہیں وہ انہیں بھی جانتا ہے اور جو چیزیں ظاہر ہیں وہ انہیں بھی جانتا ہے اور جو چیزیں مخلوق سے پوشیدہ ہیں وہ ان سے بھی باخبر نے جب قیامت کے دن صاخری ہوگی تو اللہ تعالی تہمارے اعمال سے باخبر فرمادے گائم جو برے مل کرتے تھے وہ سب تمہار سے منا میں گے۔ مسلمانوں سے مزید خطاب فرمایا کہ جب تم سفر سے والیس ہوکر ان کے پاس سے وہ میں منا کے بات کے جاؤگ کی کرنے کے وہ تمہارے سامنے تسمیں کھا کیں گے۔ مسلمانوں سے مزید خطاب فرمایا کہ جب تم سفر سے والیس ہوکر ان کے پاس کین نے دور تمہارے سامنے تسمیں کھا کیں گا کہ تاکہ تم ان سے اعراض کروا ور درگز درکرنے کا معالمہ کرو۔ اعراض تو تم کر بین کی اور انجام کا دران کا کھکانہ دوز خ ہا در بیدون خان کے اعمال کے بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ ہیں اور انجام کا دران کا کھکانہ دوز خ ہا در بیدون خان کے اعمال کے بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ مزید مرایا کہ یہ لوگ تمہارے سامنے تمہیں راضی کرنے کے لئے قسمیں کھا کیں گے۔ (تم ان سے داخی مت ہونا مزید فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے سامنے تمہیں راضی کرنے کے لئے قسمیں کھا کیں گے۔ (تم ان سے داخی مت ہونا مزید فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے سامنے تمہیں راضی کرنے کے لئے قسمیں کھا کیں گے۔

بالفرض) اگرتم ان سے راضی ہو گئے تو (اس رضامندی سے) آئیں کھ نفع نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں سے راضی آئیں ہوتا۔ صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں کہ بیآ ہت جدبن قیس اور معتب بن قشیر اور ان کے ساتھیوں کے بار تے ہیں نازل ہوئی۔ بیانی آ دمی تھے جو اپنے نفاق کی وجہ سے تبوک ہیں شریک آئیں ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ والیس تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ اُٹھیں بیٹھیں اور نہ ان سے بات کریں۔ ( رہے کم اُغور ضُوا عَنْهُمُ بِمُل کرنے کے لئے تھا)

الْكُورَابُ الشّكُ كُفْرًا قِنِهَا قَافَا إِلَى اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَمِنَ الْدُعْرَابُ مَنْ يَعْرَفُ وَمَا النّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَمِنَ الْمُعْرَابُ مِنْ يَعْرَفُ مُعْرِيًا وَيَرْبُصُ بِكُو وَمِنَ الْمُعْرَابُ مَنْ يَعْرَفُ مُعْرِيًا وَيَرْبُصُ بِكُو وَمِنَ الْمُعْرَابُ مَنْ يَعْرَفُ مُعْرِيًا وَيَرْبُصُ بِكُو وَمِنَ الْمُعْرَابُ مَنْ يَعْرَفُ مُعْرِيًا وَيَرْبُصُ بِكُو وَاللّهُ عَلَيْهُ مُعْرَدًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَنَ الْمُعْرَابُ مَنْ يَعْرَفُ وَمِنَ الْمُعْرَابُ مَنْ يَعْرَفُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُنَ الْمُعْرَابُ مَنْ يَعْرَفُ مِنَ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ عَقُولًا وَمِي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَقُولًا وَمِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَقُولًا وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَقُولًا وَمِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْ وَلّهُ وَل

# ديباتيول مين سخت نفاق والي بهي بين اور خلصين تجمي

ديباتول من عموماً سخت مزاجي موتى بيسنن ابوداؤد (باب في اتباع الصيد) ميس بيكدرسول الشريطية في مايا من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل و من أتى السلطان أفتتن ـ (جُرَّخُص ريبات من المورج وتحت عزاج موااور جو خص شکار کے پیچے لگاوہ غافل موااور جو خص صاحب اقتدار کے پاس آتا جاتار ہاوہ فتنے میں پر گیا) در حقیقت دیہات کا مزاج ہی ایا ہے کہ طبیعت میں تی آ جاتی ہے اور علم سے دوررہتے ہیں جس کی وجہ سے عمل سے بھی محروم رہتے ہیں اس کے بعددیہاتوں کی دوسمیں بتا کیں ایک سم ان لوگوں کی ہے جو جہاد وغیرہ میں کچھٹرے کردیتے ہیں تواہے ا یک قتم کا جر مانداور تاوان بچھتے ہیں کیونکہ تواب کے امیدوار نہیں اس کئے بیخرچ ان کے نفوں پر شاق گزرتا ہے جیسے خواہ مخواہ کا تاوان بھگت رہے ہوں اور اس بخل کی صفت کے ساتھ ان کی عداوت کا بیعالم ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے گر دشوں ك منتظرر بيت بين كدان يركوني اليي كردش يرجائ جس مفتح موجا كين الله تعالى فرمايا عَلَيْهِم وَآلِرَةُ السَّوْءِ (انہی لوگوں پر بری گردش پڑنے والی ہے) چنانچ ایسا ہی ہوامسلمانوں کی ترقی ہوتی چلی گئے۔مما لک فتح ہوئے منافق اور كافر ذكيل موئے - اپني اميدول ميں ناكام موئے اور ان كى آرز وكيں جوسلمانوں كے خلاف تھى دل ہى دل ميں روگئيں والله سيمينة عميليك (اورالله تعالى ان ك كفرونفاق كى باتيس سننه والا باوران كا حوال كواوران كى نيول اور ارادوں کو جاننے والا ہے ) ان کے احوال اور اعمال کے مطابق سرادے دے گا۔ دیماتوں کی دوسری فتم کا ذکر فرماتے موے ارشادفرمایا: وَمِنَ الْدَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ إِلاية )اورديهاتيون من بعض ايسالوگ بين جوالله اورآ خرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور جو کھ خرج کرتے ہیں اے اللہ کی زو کی کا اور رسول اللہ عظیم کی دعاؤں كاذرىيد بناليتے بين ان كامقعدا جروثواب حاصل كرنا اور الله كوراضي كرنا ہے اور رسول علي الله سے دعائيں ليزا جر البذاجو مال خرج كرتے ہيں اور جو مال خرچ كيا ہے بطور تاوان بددلى كے ساتھ نبيس بلك بورى بثاشت كے ساتھ الله كى خوشنودى ك لئے خرچ كرتے ہيں ان كے اموال جوخرچ موتے ہيں واقعى وہ الله كى نزد كى كا سبب ہيں الله انہيں اپنى رحت ميں داخل فرمائے گا۔ بلاشباللہ ففور برحیم ہے۔

والسيقون الروافي من المهجرين والانصار والن إن البعوه في باخسان تضى الله الدين البعوه في باخسان تضى الله الدين الدين الدين الدين البعو في بالمحال المعان الله الدين الدين المراه الله عنهم ورض المهاج من الله عنهم ورض المعان المحمد المح

# سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار اوران کا انتاع کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے

قن مصدیق: اس آیت میں حضرات مہاجرین اور انصار میں جو سابقین اولین شے انگی تعریف فرمائی۔اور جنہوں نے احسان اور اخلاص کے ساتھ ان کا اتباع کیا ان کی بھی تعریف فرمائی' اور بیا علان فرمایا کہ اللہ اُن سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ان کی اُخروی نعتوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اُن کے لئے ایسے باغ تیار فرمائے ہیں جن کے بیچ نہریں جاری موں گی اور بیان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔اور آخر میں فرمایا کہ بیربوی کا میابی ہے۔

جن حضرات نے اسلام کی طرف سبقت کی مہاجرین میں سے ہوں یا انسار میں سے اور جن حضرات نے ان کا احتاج کیا اور بیا اتباع کیا ان میں وہ صحابہ بھی ہیں جوان کے بعد مسلمان ہوئے اور وہ لوگ بھی ہیں جوصحابیت کے عظیم مرتبہ سے مشرف نہ ہوئے اور رسول اللہ عظیم کی وفات کے بعد سابقین اولین مہاجرین وانسار کی راہ پر چلے۔ جنہیں تا بعین کہا جاتا ہے۔ اس آیت سے واضح طور پر مہاجرین اور انسار کے بارے میں اللہ جل شانۂ کی طرف سے جنہیں تا بعین کہا جاتا ہے۔ اس آیت سے واضح طور پر مہاجرین اور انسار کے بارے میں اللہ جل شانۂ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے کہ بید حضرات جنتی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہیں سابقین اولین میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔

روافض کی گراہی: روافض کا جو یہ کہنا ہے کہ حضرت اُپویکر وعراسلمان ہی نہیں تھاور یہ کہ بین چار صحابہ کے علاوہ باقی سب مُر ند ہو گئے تھے (العیاذ باللہ) ان کی بیہ بات آیت بالا کی تکذیب کر رہی ہے۔ جو حض کی آیت کی تکذیب کر ہو و خود کا فر ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ ہے راضی نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مہا جرین وانصار سابقیں اولین اوران کے بعین ہے راضی ہونے کا اعلان فر مادیا ایک معذب ہونے میں تین چار صحابہ کے علاوہ باقی سب دوز ن میں ہیں اور خاص کر حضرت اُپویکر اور حضرت عروضی اللہ عنها کے معذب ہونے میں تین چار صحابہ کے علاوہ باقی سب دوز ن میں ہیں اور خاص کر حضرت اُپویکر اور حضرت عروضی اللہ عنها کے معذب ہونے کا علان فر مادیا اور ہمیشہ ہمیش ان کے عقیدہ کے جنت میں رہنے کی خوشجری دے دی تو اس پروہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہوگیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس وقت معلوم نین اللہ تعالیٰ کو اس مندی کا اعلان فر مایا کہ بیلوگ مرقد ہو جا کیں گرائی اللہ نا اللہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی اعلان کو مانے کے لئے تیار نہیں۔ طرف جہل کی نبیت کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اعلان کو مانے کے لئے تیار نہیں۔ طرف جہل کی نبیت کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو بدا ہوگیا تھا۔ ان علی اللہ تعالیٰ کرائی کی کہ ان کو کہ بیت کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اعلان کو مانے کے لئے تیار نہیں۔ طرف جہل اللہ میں مہاج ین وانصار میں جو سابقین اور لین کا اجباع کرنے والوں کی منتبت بیان فر مائی۔ اور اس کے بعد والے رکوع میں مطلق جو سابقین اور قیار کی تعریف اللہ تعریف کو کا کو میا کہ کی آیت اللہ تو خون کو کا میں منظل کی اللہ تعریف کو کون کی کھر اللہ کو کہ کو کی اللہ تعریف کو کا کھر کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کی کھر کو کو کی کھر میں اللہ تعریف کو کہ کو کہ کو کو کی کھر کے کو کو کو کی کھر کو کھر کو کہ کو کو کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کی کھر کو کو کھر کو کو کہ کو کہ کو کو کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کہ کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کے کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر

قُلْنِهِ وَفَانُوْلُ النَّيْنِيَةَ مَنَ أَن سب حفرات سے راضی ہونے کا اعلان فر مایا جنہوں نے حدید بیہ کے موقعہ پر بیعت کی تھی جن میں حضرت الو بحراور حضرت عررضی الشعنهما بھی تھے۔ پھر سورۃ الفتنے کے فتم پرتمام صحابہ کی تعریف بیان فر مائی۔ اور فر برایا محتین مُنافُ النُهُ اَلَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِللْمُلِلْمُ الللللِّهُ اللللللللللِّهُ الللللِّهُ الللل

حضرات مهاجرین وانصاراوراُن کااتباع کرنے والے جنتی ہیں

فا كره: والدُنْنَ البُغُونُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ البُغُونُ اللهُ الل

ورهن كولكُوهِ من الْكُورِ الْكُورِ الْمُنْفِقُونَ وَمِن الْهُلِ الْهُلِ يَنَدُّ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ الْم اورتبار ركردو بيش جديهاتى بين ان مي منافق بين اورا الله مين من السياك بين جومانت بالاسكية مين آب المين بين با الاتعالم هو من الله عن المعالم من المين و مرتبه عذاب وي مناب علي من الله عن على الله عالي من مناب على من المين و مرتبه عذاب وي مناب على من طرف لوناع جائين من

مدینه منوره اورآس یاس کے دیہات میں رہنے والے منافقین کا تذکرہ قصعيد: الآيت من يتاليب كدين موده كآس ياس مناد يهاتول من منافين بي صاحب معالم التريل نے اس سلسلم سنی مُزینه و بنی جُهَینة وغیرہم کے تام لکھے ہیں اور سے جو مایا کدال مدید میں سے بھی بعض اوگ منافق ہیںاس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جواوی اور خزرج میں منافق تھان لوگوں کے بارے میں فرمایا کر بیلوگ منافقت يرمعرين مضبوطي كے ساتھ جے ہوئے ہيں (جولوگ مديندمنوره ميں رہتے ہيں وه صرف مديندمنوره بي ميں رہنے كوسب کھے تسمجھیں این اور اعمال کی بھی خرلیں۔اب بھی مدیند منورہ میں خاصی تعداد میں روافض ہیں۔اور دجال کے مذكره ص احاديث شريفه ص بتايا ب كهجب دجال مدينه موره كازخ كرے كا توشير مي داخل نه موسكے كا (احديما رُك پیچے) شورز مین میں ممر جائے گااس وقت مدیند منورہ میں تین بارزلزلد آئے گا جس کی وجدے ہرمنافق مدیند منورہ سے نكل كراس كے ياس پينى جائے گا) بہت سے لوگوں كود يكھاجاتا ہے كمحض اقامة مدينة منوره بى كوسب كي يحقي إلى فواه عقائد واعمال کیے بی ہوں۔ بیان لوگوں کی غلطی ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے پھر فرمایا لکتھ اُکھ فرف نعلم الله علیہ ا (آپ أنيس نيس جانة بم ان كو جائة بين) سَنْعَلَيْهُمْ مُزَّتَيْنِ (عنقريب بم أنيس دومرتبه عذاب دي ك) تُمْ يُرَدُّونَ إلى عَدَابِ عَظِيْمٍ ( پروه برے عذاب ( لين دوزخ ) كى طرف لوٹائے جائيں گے ) سَنْعَلِن بُهُمْ مَرْتَيْن ہے کیا مراد ہاس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے بار بارعذاب میں جتلا ہونا مراد ہاور بعض ا كابرنے اس كا ترجمددو برى مزاكا كيا ہے۔اس كے بارے يس مفسرين كاور بھى اقوال ہيں۔ بعض حضرات نے فرمايا ے كمن افقين كوايك دن جعد كروز جب المخضرت علي خطب دين كمرے موئ ونام لے لے كرمسجد سے تكال ديا۔ اور فرمایا اے فلاں تو منافق ہے نکل جائیہلا عذاب توبیر سوائی کاعذاب موااور دوسرے عذاب سے عذاب قبر مراد ہے۔ بیہ اقوال علامہ بغوی نے معالم المتریل (ص٢٢٣ ج٢) میں نقل کئے ہیں۔جن حضرات نے دوسراعذاب عذاب آخرت بتایا ب- بظاهريه بات محيح نبيس كونكدووزخ كاعذاب بعد من مذكور ب- وهو قوله تعالى شُمْ يُرَدُّونَ إلى عَدَابِ عَظِيْمٍ -واخرون اعْدَوُوا بِنُ نُوبِهِ مُخَلَطُوا عَمَلُاصَالِعًا وَاخْرَسِيمًا عَسَى اللهُ أَنْ اور کچھلوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا افرار کرلیا نہوں نے ملے جلائل کئے جن میں نیک عمل بھی جی اور نمے اعمال بھی عنقریب اللہ ؾۜٷۛۑۘۼؽڣۣڡٛڗٳڽٙٳڵڎۼڡٛٚۏٛڒؖڗڿؽڠ<sup>ۅ</sup>ڿؙڹٛڡؚڹٛٲڡۘۅٳڶؠؙؗٛڝڬڣٞڗۘڟؚڣۯۿؙۿۅؙڗؙڒڴؚؽۿۿ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ بلا شبرالله فنور ب رحیم ب-آپ ان کے اموال سے صدقہ لے لیج جو آئیں یاک کرے گا۔

اور ان کو دعا دیجئے۔ بے فک آپ کی دُعا اُن کے لئے باعث تسکین ہے کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ بلا شبہ

# الله هويقبل التوبة عن عبادم وياخن الصنق وان الله هوالتوا بالرحيم وان الله هوالتوا بالرحيم الله هوالتوا بالرحيم والله هوالتوا بالله الله بندول كا قبد بندول كا ورصد قات بمول فرماتا جاور بلا شبالله فو بنول كرن والا جهر بان جو وقل اعملوا فسيرى الله عكر كر و رسوله والمؤون والمؤون وسترك ون الى عليم الا بناء بالمراح الله عكر و رسوله والمؤون والمؤون والمؤون والمراح والله عليم المنا بالمائية والمراح و المناهم والمناهم وال

# مومنین مخلصین کی توبه کا تذکرہ جوغزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے

تفسير: جومنافقين غزوه تبوك مين شركت ك لئے جانے سےرہ گئے تھے پھر آنخضرت سرورعالم عليہ كواپس تشریف لانے پرجھوٹے عذر پیش کرتے رہے (جن میں اہل مدینداور مدیند منورہ کی آس یاس کی بستیوں کے رہنے والے دیہاتی بھی تھے)ان کا تذکرہ فرمانے کے بعدان چندمونین مخلصین کا تذکرہ فرمایا جواینے ایمان میں سے ہوتے ہوئے سستی اور کا بل کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔اس وقت تو رہ گئے اور ساتھ نہ گئے لیکن بعد میں پچھتائے اور نادم ہوئے کہ ہم عورتوں کے ساتھ سابوں میں زندگی گز اررہے ہیں اور رسول اللہ عظیمی دھوپ کی گرمی اور سفر كى مشقت اور تكليف ميں ہيں ہمارے لئے بيچھے رہ جاناكسى طرح دُرست ندتھا۔ جب ان حضرات كورسول اللہ عليہ ك واپس تشریف لانے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی جانوں کوستونوں سے باندھ دیا اور کہنے لگے کہ ہم اپنی جانوں کونیس کھولیس م جب تك رسول الشعطية على اين دست مبارك سي جميل نه كلولين آ بكاجب ان كى طرف كرر مواتو دريافت فرمايا كه بیکون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا کہ بیرہ وہ لوگ ہیں جو جہادیں جانے سےرہ گئے تھے آئییں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور انہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا ہے کہ جب تک آپ ان کونہ کھولیں گے اور ان سے راضی نہ ہوں گے اس وقت تک وہ بندھے ہی رہیں گئے آپ نے فرمایا اللہ کی قتم میں بھی انہیں نہیں کھولوں گاجب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہ ہوگا۔ان لوگوں نے میراساتھ چھوڑ ااور سلمانوں کے ساتھ جہاد میں نہ نکلے۔ لبذااب مجھےان کے بارے مين الله تعالى كي عم كانتظار ب جياحكم موكاس بعل كرونكا-اس برالله تعالى في آيت كريمه وَاخْسرُونَ اعْسَر فُوا (الآية ) نازل فرمائی اور آپ نے ان کو کھول دیا۔ چونکہ یہ حضرات مخلصین مومن تھے اور اپنے گناہ کا اقر اربھی کرلیا جوتوب کا جزواعظم ہےاور جہادسے پیچےرہ جانے والے عمل سے انہوں نے توبھی کرلی اور پہلے سے بھی نیک عمل کرتے تھے اور آ تخضرت علی کے پیچیے بھی ادائے فرائض اور دیگرنیک کاموں میں لگےرہے اس لئے ان کے بارے میں بیفر مایا کہ کھاوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گنا ہوں کا اقر ارکرانیا اور نیک عمل کور مے عمل کے ساتھ ملادیا۔

الله تعالى نے ان كى توبى قبول فرمانے كى خوش خبرى دى عَسى اللهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ كَمُ عَرْيب الله ان كى توبى قبول فرمائے كافؤر كي الله عَنْدُور كي الله عَنْدُور كي الله عَنْدُور كي كار چنانچوان كى توبى قبول موركم كرنے والا ہے)

رائے ورپیا چیان کا وبدوں ہوگی تو رسول الله علق الله على الله على

آپان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیج جس کے ذریعہ آپان کو پاک اور صاف کردیں۔ لے

وَصَنِ عَلَيْهِ مُلْكَ مَلُونَكُ مَلَنَ اللّهِ مَلِيَ اللّهِ مَلْكَ اللّهِ مَلْكَ اللّهِ مَلْكَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

پھر فرمایا اکٹر بھک کو گاآئ اللہ ہو گفتر اللہ ہو گائے ہی جاجہ (الآیة) اس کا شانِ نزول بتاتے ہوئے (درمنثور ص ۱۷۵ جس) میں کھا ہے کہ جب ان حضرات کی توبہ قبول ہو گئی جمہوں نے اپنی جانوں کوستونوں سے بائدھ دیا تھا تو وہ پھر بے تکلف مسلمانوں کے ساتھ رہنے ہے اس پر منافقین نے کہا کہ کل تک توبہ لوگ اس حال میں تھے جس میں ہم ہیں نہ

لے یہاں بیروال پیداہوتا ہے کہ جب تو بہے گناہ معاف ہو گیا تو صدقہ کے آلہ تطبیر وتزکیہ ہونے کا کیامعنی ؟ حکیم الامت قدس مرہ نے بیان القرآن میں اس کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ تو بہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن گا ہے آکی ظلمت و کدرورت کا اثر باق رہ جاتا ہے اور گواس پر مواخذہ خیس لیکن اس سے آئندہ اور گناہوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ وتا ہے کس صدقہ سے خصوصاً پوچھدیث المصدق عد سطفی خضب الوب اور دیگر اعمال صالح سے عموال ظلمت اور کدورت مندفع ہوجاتی ہے۔ پھر فرمایا کانٹرون مُرجون اِکمُوالمُداوِ اَلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وَالَّذِيْنَ اتَّخَنُّ وَامْسُعِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِنْصَادًا لِمَنْ اور جن لوگوں نے اس کے معجد بنائی کے ضرر بہنچا تیں اور کفراختیار کئے رہیں اور موشین کے درمیان چوٹ ڈالیں اور اس محف کے قیام کا انتظام کریں جس نے اس سے حَارَبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبُلُ وَلَيْحُلِفُنَّ إِنْ آرَدُنَ ۚ الْأَالْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَثُمُكُ النَّهُ مُ سلے اللہ اوراس کے رسول سے جنگ کی اور البندوہ ضرور قسمیں کھا کیس کے کہ ہم نے تو صرف بھلائی ہی کا ارادہ کیا تھا۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک كَكْذِبُوْنَ ﴿ لَا تَقَنُّمْ فِيهِ أَبُكُ السَّبِيلُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمِ آحَقُ اَنْ جھوٹے ہیں۔ آپ اس مجد میں بھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ البتہ جس مجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تَقُوْمَ فِيْ الْمُطَّهِّرِ بِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْ أَوَ اللَّهُ يُحِبُ الْمُطَّهِّرِ نِنَ ﴿ افْمَنْ استس تقویٰ پر رکھی گئ ہووہ اس لاکن ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے آوی ہیں کہ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ اللهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ آمْرُمُنَ آسُس بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا وہ خوب پاک ہونے کو پیند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والول کو دوست رکھتا ہے۔وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کی بنیاد کی جُرُفٍ هَادِ فَانْهَارُ بِهِ فِي نَارِجَهَ تَمَوُ وَاللَّهُ لا يُعْدِى الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ﴿ لا يَزَالُ گھاٹی کے کنارے پر کھی گئی ہوجوگرنے والی ہے پھروہ اُسے لے کردوزخ کی آگ میں گریزے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں ویتا۔ بُنْيَانَهُ مُ الَّذِي بَنُوْارِيْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّالَ اَنْ تَقَطَّمَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ۗ انہوں نے جوعمارت بنائی وہ ہمیشان کے دلول میں مھنگتی رہے گی۔ إلا بيكمان كے دل كلز بے كلزے ہوجا كيں اور الله جانے والا ہے حكمت والا ہے

# منافقوں کی ایک بہت بڑی مکاری اورمسجر ضرار کی بناء

قضعه بين الفران كثير رحمة الشعليان تي تفيير (ص٢٨٥ ع) مين ان آيات كاشان زول بناتے ہوئے لكھا ہے كہ مديند منوره مين رسول الشعلية كتشريف لانے سے بہلے قبيلہ بوخزرج مين سے ايک شخص (جے آبو عامر كہا جاتا تھا) ذمانہ چاہليت مين فرانى بن گيا تھا۔ وہ راہب تھا اورعبادت گزار تھا۔ اس نے اہل كتاب سے علم بھی حاصل كرليا تھا۔ قبيلہ بن خزرج مين اسكى بڑى اہميت تھى۔ جب رسول الشعر تھا تھے جرت فرماكر مديند منورہ تشريف لے آئے۔ اور اسلام كا كلمہ بلند ہو كيا۔ تو اس ملعون كو بہت بى نا گوار ہوا (جيسا كرمنافقين نے دشمنی كامظامرہ كيا) بيد بيند منورہ سے فرار ہوكر مكم معظم يہنے گيا۔ وہاں اس نے مشركين كورسول اللہ سے جنگ كرنے پر آمادہ كيا۔ جس كى وجہ سے وہ لوگ ديگر قبائل كے ساتھ مدينہ منورہ پر چرد ھائى كرنے كے لئے آگے اور اس كے نتیج ميں أحد كامعركہ پيش آيا كہتے ہيں گدائي تھين نے وہاں چند گڑھ منورہ پر چرد ھائى كرنے كے لئے آگے اور ادر دندان مبارک منافقی کے بین عرب سے ایک میں رسول اللہ عقامت کے بڑے جو آپ كا چرہ مبارک زشنی ہونے اور دندان مبارک

شہیدہونے کا سبب بنا۔ (جس کا ذکر سورہ آل عمران کی تغییر میں گذر چکا ہے) (انوارالبیان ۲۰) جب اُصد میں موشین اورکافرین کا مقابلہ شروع ہوا تو الوعام را پی تو م رائعتی انسار) کی طرف بڑھا اوران کو پی مدد کی طرف ما کل کرنے کی کوشش کی ۔ ان حضرات نے انکار کردیا۔ اوراس کا ساتھ نہیں دیا تغییر ابن کثیر اورمعالم التزیل (ص۲۳۳۲) میں لکھا ہے کہ اُبوعام (جوحفرت حظلہ عسیل الملا ککدر شی ساتھ نہیں دیا تغییر ابن کثیر اورمعالم التزیل (ص۲۳۳۲) میں لکھا ہے کہ اُبوعام (جوحفرت حظلہ عسیل الملا ککدر شی اللہ عنہ کا ہا ہوگیا تھا۔ اللہ عنہ کا ہم علی اللہ عنہ کہ اُبوعام (جوحفرت حظلہ عسیل الملا ککدر شی اللہ عنہ کہ اُبوعام (جوحفرت حظلہ عسیل الملا ککدر شی اللہ عنہ کہ اُبوعام (جوحفرت حظلہ عسیل الملا ککدر شی اللہ عنہ بہا کرتا تھا۔ جب نبی اکرم علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کہ آپ کون سادین لے کرآتے ہیں الشراے الی علی ملت حفیقی ہوتا ہو اللہ اس اللہ اس اللہ اس اللہ علی اللہ عنہ میں ہم کرم گیا۔ جہال کوئی اس کی خبر لینے والا نہ تھا۔ معالم التزیل میں یہ جس کا تھا۔ اس کے درول اللہ علی ہوگی ہوتا ہو اپنی بددعا کے مطابق شام میں جا کرم گیا۔ جہال کوئی اس کی خبر لینے والا نہ تھا۔ معالم التزیل میں یہ جس کا تھا۔ اس کی خبر لینے والا نہ تھا۔ معالم التزیل میں یہ جس کا تھا۔ اس کی جبر کے میں ان کے ساتھ ل کرآئی میں کہ کس کی اس کے حساتھ ل کرآئی ہوں کو درول کا داس کے بعد وہ آپ کے دشنوں کے ساتھ ل کر آئی ان کہ اور ورم کیا ورائی کی ایک میں جو دوم کا اور خبر سے کہاں تک کس جبر بنا لؤ میں قیمر کے پاس جارہ ہوں جوروم کا اورش میں کی جبران تک میکن ہوتو ہوں وردون کا دور مول اللہ عرفی اللہ علی اس کے ساتھ وں کو عدیدے نکال دونگا۔ اس کا یہ پیغام آئے میں میں مورض کا گاور شروم کی اللہ میں اس کے ساتھ کی کو دور میں کی گئی۔ جب بی مورض کا لئی گئی۔ انتھی میں مورض کا اورش کی گئی۔ انتھی میں کو عدیدے نکال دونگا۔ اس کا یہ پیغام آئے کر میں کہا کہ کہا کہ دونگا۔ اس کا یہ پیغام آئے کے میں مورض کا لئی گئی۔ انتھی

چونکہ مدیدہ منورہ میں سلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے منافقین نے ظاہر میں اسلام قبول کر لیا تھا اور کھل کر اسلام کے خلاف کوئی مشورہ نہیں کیا جا سکتا تھا اور نہ کوئی مرکز بنایا جا سکتا تھا اس لئے ان لوگوں نے اسلام ہی کے نام سے اپنا مرکز بنایا ۔ یعنی مجد کے عنوان سے ایک جگہ بنائی جو مجد قبارے قریب تھی تفسیرا بن تیڑیں ہے کہ بدلوگ رسول اللہ علیہ کہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جم نے مجد بنائی ہے۔ آپ اس میں نماز ادافر مالیں اور مقصدان کا بدتھا کہ جب کہ اس میں نماز ادافر مالیں اور مقصدان کا بدتھا کہ جب کہ اس میں نماز پڑھ لیس گے تو مسلمانوں کو اس کے مجد ہونے کا لیقین ہوجائے گا اور اس طرح کا کوئی شک و شبہ نہ کر سکیں گے کہ یہ مجد کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ مجد ہم نے ضعیف اور بیارلوگوں کے لئے بنائی سے تاکہ بردی اور بارش کی راتوں میں میدلوگ قریب ہی نماز پڑھ کیں دور جانان پڑے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو ہم سفر میں جارہ ہیں جب واپس آئیس کے تو انشاء اللہ تمہاری فرمائش پوری کر دی جائے گی۔ آپ ہوک کے سفر میں تشریف میں جارہ ہیں جب واپس آئیس کی جاعت میں تفریق ہیدا کرنا ہے کہ جولوگ معبد اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان کے بہولوگ اس مجد ضرار میں آئیلی جماعت میں تفریق پیدا کرنا ہے کہ جولوگ مجد قباء میں نماز پڑھے ہیں ان کی جماعت کے بہولوگ اس مجد ضرار میں آئیلی جاعت میں تفریق پیدا کرنا ہے کہ جولوگ مجد قباء میں نماز پڑھے ہیں ان کی جماعت کے بہولوگ اس مجد ضرار میں آئیلیں۔ اور انہیں اور انہیں اور انہیں ان کی جماعت میں تفریق پڑو تھی کہ دولوگ مجد قباء میں نماز پڑھیجے دیا جنوں نے کہولوگ اس مجد ضرار میں آئیلیں۔ اور انہیں ان کی جماعت کی تولوگ مجد کے کھلوگ اس مجد ضرار میں آئیلیں۔ اور انہیں نے کو تھنگ پر ڈالا جاسکے۔ آپ بعض محاب کو تھی کہوئی کے تو تو میں کر تو کو تو کہوئی ہوئی کو تھی کہوئی کہوئی کے تو کو تو کو تو کہوئی کر تو کو تو کو تو کہوئی کر تو کہوئی کے تو کو تو کی کو تو کو تو کہوئی کی کو تو کہوئی کو تو کی کو تو کو تو کہوئی کی کے تو کو تو کی کو تو کو تو

(اس وقت قباء شہرے دور تھا راستہ میں جنگل پڑتا تھا آج کل مسلسل قباء تک اوراس کے بعد تک آبادی ہوگئ ہے) آپ نے جب یہ مجد بنائی تھی تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کا کعبہ تعین کرکے بتایا تھا۔اس مجد کی یہ بھی فضیلت ہے کہ رسول اللہ علیکے نے ارشا دفر مایا کہ اس میں نماز پڑھنا عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ (رواہ التر فدی ص م ص ح ح ا

پر فرمایا: فِنْرِ رِجَالَ يُحْبُنُونَ اَنْ يَتَعَلَّمُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّدِينَ (اس مِس اليه آدى بي جويه پندكرتے بي كه خوب پاكى حاصل كريں اور الله يهت پاكى حاصل كرين والوں كودوست ركھتاہے) حضرت أبوالوب حضر ت جابر حضرت الس رضى الله عنهم نے بيان فرمايا كہ جب آيت شريفه فينير وجَالَ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَعَلَّمُوا اَنْ الله وَكَ تو رسول الله عَلَيْ الله نَظِيفَ نَوْنَ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ا

حافظ ابن كثيرا في تغيير من كفتے بيل كه بيردايت مند بزار من بھى ہاں ميں بيالفاظ بيل كه بم پہلے پھرول سے استنجاء كرتے بيل في الدين بيلى بوكن نه استنجاء كريا في است بھيلى بوكن نه بول التي بينى مقدار صحت صلوق كے لئے معاف ہاں سے زيادہ ندمو ) تو صرف پھروں كے استجاء براكتفاكر ليماؤرست

ہے۔ عام طور سے اہل عرب پھروں ہی پراکتفا کرتے تھے۔ قباء کے نمازیوں نے پھروں سے استخباء کرنے کے بعد پائی استعمال کرنے کا طریقہ بھی اختیار کیا جس کی اللہ تعالی نے تعریف فر مائی اور رسول اللہ علیہ نے فر مایاتم اس کے پابندرہو۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کے لئے یہ قانون ہو گیا کہ پھر یا ڈھلے استعمال کرنے کے بعد میائی سے بھی دھویا کریں۔ اہل قباء کی پاکیزگی کی تعریف فرمانے کے بعد اللہ تعالی شاخہ نے فرمایا واللہ می بھی الم تعلق کرنے کے بعد میائی افتیار کرنے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اس میں یہ بتادیا کہ چو تحق بھی ناپا کیوں سے بچنے اور ان سے دور رہنے اور ناپا کی لگ جائے آت اور ان سے دور رہنے اور ناپا کی لگ جائے آت اور کی ہونے کے اس بوقی ہے کہ دور کے نام ہوں سے بچنا تو اور زیادہ محبوبیت کا ذریعہ ہے گا کیونکہ باطنی ناپا کی زیادہ گندی ہے اس پرخور کر لیا جائے۔ اس بات ہوئی ہوں سے پاک ہونے والوں کو اللہ کا محبوب بتایا ہے۔ در حقیقت الفاظ کا عموم ہر طرح کی تطبیر کوشائل ہے گنا ہوں سے پاک ہونا بھی کا جو بول سے پاک ہونا بھی کے ذور اللہ کا کو پہند ہے۔ اللہ تعالی کے خود یک بیا ہوں سے پاک ہونا بھی اللہ تعالی کو پہند ہے۔ اللہ تعالی کی خود بیا کے دور اللہ کا بھی باللہ تعالی کو پہند ہے۔ اللہ تعالی کے خود بیا بیا کے دور سے پاک ہونا بھی اللہ تعالی کو پہند ہے۔ اللہ تعالی کے خود کی کھی بات ہوں سے پاک ہونا بھی اللہ تعالی کو پہند ہے۔ اللہ تعالی کے خود کیا جو بیا بیا کی بونا بھی اللہ تعالی کو پہند ہے۔

پر فرمایا لایک النه نیک انه کو النه کی ایک النه کو کی کافی بھٹے کے انہوں نے بو یہ عمارت بنائی ہمیشدان کے دلوں مس مسکلی رہے گی کیونکہ جس غرض ہے مسجد بنائی تھی پوری نہ ہوئی پھروہ منہدم کردی گئ اور جلادی گئ اور بنانے والوں کی رسوائی بھی ہوئی۔ یہ ان کے دلوں کا کا نتا ہے جو ہمیشہ چجستا رہے گا۔ الآ آئ تفتط کا گؤی کے گئے ان کے دلوں کے کلاے ہوگا۔ یہ ان کے دلوں کے کلاے ہوگا۔ یہ ان کے دلوں کے کلاے ہوگا۔ یہ کا نتی بعنی وہ مرجا کیں گئے تو یہ دلوں کی کھئک ختم ہوگا نہ خودر ہیں کے نہ کھٹک رہے گی۔ (البعث آخرت میں جوعذاب ہوگا وہ اپنی جگہ مستقل ہے) والله کے کہ اور الله علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔

فا مکرہ: جومبحد تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی اس سے کون کی مجدمراد ہے؟ بعض احادیث معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مجد قباء مراد ہے۔ لیکن بعض روایات میں ہے کہ اس سے مجد نبوی مراد ہے۔ سی معلم (ص ۱۳۲۷ج) میں ہے کہ

حضرت أبوسعيد خدرى رضى الله عند نے بيان كيا كه ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوااس وقت آپ گھر ميں تشريف رکھتے تھے ميں نے عرض كيا يا رسول الله دونوں مبدوں ميں سے وہ كون كى مبد ہے جس كى بنيا دتقو كى پر اگھر ميں آثر يف رخے تھے ميں نے عرض كيا يا رسول الله دونوں مبدول ميں ہو كون كى مبدر تقو كى يديرى مبجد ہے۔اس حدیث رکھی گئی۔آپ نے گھر تكرياں اپنی ملی میں اوران كوز مين پر مارد ہے۔ محققین نے فر مایا ہے اس ميں كوئى تعارض كى بات نہيں دونوں مبدر مبدر قباء اور مبحد نبوى) آئے ضرب ملى الله عليه وسلم كى بنائى ہوئى ہیں۔اور دونوں كى بنيا دتقو كى پر ہے۔ آپ كا يہ فرمانا كه اس سے ميرى مبحد مراد ہے۔ اس ميں اسكى نفى نبیں ہے كہ مبد قباء كى بنيا دتقو كى پر ہے۔ آپ كا يہ فرمانا كه اس سے ميرى مبحد مراد ہے۔ اس ميں اسكى نفى نبیں ہے كہ مبد قباء كى بنيا دتقو كى پر ہے۔

فا مدہ: اگر کوئی شخص دور حاضر میں تفریق بین المسلمین یاریا و نمود کے لئے اور ضداور عناد کی دجہ ہے کوئی مسجد بنا و حات چونکہ اسکی نبیت کی دجہ ہے گئاہ گار ہوگا۔ دے تو چونکہ اسکی نبیت کی دجہ ہے گناہ گار ہوگا۔ لیکن چونکہ اسکی نبیت کی دجہ ہے گناہ گار ہوگا۔ لیکن چونکہ بیٹنی طور پر دلوں کا حال بندوں کو معلوم تبیس اس لئے اس کو گرانا اور جلانا جائز نبیس ہوگا۔ اللہ تعالی اپنے علم کے مطابق مسجد بنانے والے سے معاملہ فرمائے گا۔ اور اس مسجد کے آداب واحکام وہی ہوں گے۔ جو دیگر مساجد کے ہیں۔ اگر کوئی شخص ریا و نمود اور ضدوعنا دے لئے مسجد بنائے تو بہتر ہے کہ اس میں نماز نہ پڑھی جائے تا کہ اُسے رسوائی کی سرائل جائے لیکن اگر کسی نے اس میں نماز پڑھی اور کے اور میں اور جائے گا۔

فالمكرة: شيطان بهت جالاك ب-وهاي لوكول كومتعدد طريقول ساستعال كرتا بدرين اوراال دين ك خلاف كسى كوكفر اكرنا موتودين سيمتعلقه چيزول بى كوسامنے لاتا باوراس كوذر بعد بنا كرلوكوں كو كراوكرتا باوراسلام ك نقصان كبنچانے كى تدبير كرتا ہے۔منافقين نے جو كفراور نفاق اور اسلام كے خلاف محاذ آرائى اور جنكى تيارى كے لئے مركز بنایا اس كا نام أنبول في مجد تجويز كر ديا-اورسيد عالم علية كي خدمت من حاضر بوكراس من نماز يزهن كي درخواست کی تا کداس کے معجد ہونے میں عامة المسلمین کوشبہ ندر ہے۔اور جیسے خوش کے ساتھ معجد قباء میں نماز پڑھتے ہیں ای طرح افک اس معد ضرار میں نماز پڑھتے رہیں۔مقصد بیتھا کہ اس تدبیر سے ہماری دھنی پوشیدہ رہے گی اور ہماری نیتوں پر پردہ پڑارہے گا اورائے مقصد بدیس چیکے آ کے برحت رہیں گے۔ یہود ونصاری اسلام اورمسلمانوں کونقصان پنچانے کے لئے الی تدمیریں کرتے رہتے ہیں اور بہت سے نام نہاد مسلمانوں کواپے مقاصد کے لئے استعال کر لیتے ہیںاس کی سب سے پہلی کڑی شیعیت کی بنیاد ہے۔ جب یہودکواسلام کی ترقی بہت زیادہ کھلنے لگی تو انہوں نے اسکی پیش رفت کورو کنے کے لئے اور حضرات صحابہ کرام رضی الله عنہم ہے اور خاص کر حضرات سیخین حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی الله عنماے کا نے کے لئے ایک شوشہ چھوڑا۔اوروہ بیب کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کوان کے والد ماجد کی میراث نہیں دی گئ (علیہ) چونکہ اس میں حضرت سیدہ فاطمی بمدردی سامنے رکھی گئی اس لئے بہت سے سید ھے ساد باوگ ان کے جال میں پھنس گئے اور حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے خالف ہو گئے کہ انہوں نے میراث نہیں دی۔ جیسے مجد ضرار والول نے اپ مرکز فسادکومسجد کے نام سے موسوم کیا جواسلای شعائر میں سے ہے ای طرح یہود نے اس موقع پر حضرت سيدتنا فاطمدرضي الله عنهاكي مظلوميت كوسامن ركاكر شيعيت كاآغاز كيار برمسلمان كوآ مخضرت سيدعالم علي كا آل اولاد سے قلبی تعلق ہے اس لئے اہل بیت کی ہدردی اورغم خواری کا دم بحرنا سید سے سادے مسلمانوں کوراہ حق سے

مٹانے کے لئے کارگر ہوگیا۔

اس کے بعد شیعیت کے علم برداروں نے بینکتہ نکالا کرحضرت مرتضیٰ علی رضی اللہ عند خلافت کے مستحق تھے انہیں خلافت نہیں دی گئ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تمام مونین کومجت ہے اس لئے انکی ذات کوسا منے رکھ کریہودیوں نے اپنا کام اور آ گے بڑھایا۔ پھراستادلینی بہودی خواہ الگ ہو گئے ہول لیکن جن لوگوں کو گمراہ کردیا تھا ان کے استے زیادہ فرقے بے کدا تکا شار بھی دشوار ہے۔ حتی کدایک فرقد حضرت علی کی الوہیت کا بھی قائل ہوگیا اور پھر طرح کے فتنے اُسے اور ہر جماعت کے قائد نے اپنے پیش نظر کوئی دین بات ہی رکھی اور اپنے اُوپر ایسالیبل لگایا جس کے ذریعہ مسلمانوں کو اپن طرف متوجه كرسكين (نام دين كامواوركام كفركا) دور حاضر من الي بهت ي جماعتين بين جن مين سايك جماعت نے ا پنانام اہل قرآن رکھا ہے۔ بیلوگ اینے خیال میں قرآن کو اکابراہل علم سے زیادہ جانتے ہیں۔ حالانک عربی کے صیغے بھی نہیں بتا سکتے اور کسی آیت کی ترکیب نحوی ہے بھی واقف نہیں۔ بیلوگ مسلمانوں کے سامنے خدمت قرآن کالیبل لگا کر سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے احادیث شریفہ کی جیت کے بھی مکر ہیں اور نمازوں کی فرضیت کے بھی اور ضروریات دین کوئیں مانتے ہیں کافرلیکن قرآن دانی کادعوی کرتے ہیں اور سادہ مسلمانوں کو (جن کاعلاء سے ربط نہیں ہے) قرآن کے نام پراپی مرابی کے جال میں پھانس لیتے ہیں۔ کچھلوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی اکرم علیہ کی محبت کا دعویٰ کررکھا ہے۔ آپ کی محبت برمومن کے دل میں ہاس لئے حب نبی کانام س کر بہت سے لوگ ان کے ہمنوا ہوجاتے ہیں۔ حالا مکدان لوگوں کی جھوٹی محبت کابیعالم ہے کہ قران کو بھی جھٹلا دیتے ہیں اور رسول علی کے ارشادات کو بھی نہیں مانتے محب نی کا عنوان ان لوگوں کا طاہری لیبل ہے جس سے عامۃ الناس کومتاثر کرتے ہیں اورائیے ایجاد کردہ عقا کداوراعمال پر جمنے کے لئے قرآن وحدیث کی تقریحات تک وجھٹلادیے ہیں۔ای سلسلمی ایک سے بات ہے کہ پلوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ بشرنہیں تھے۔ مالانکہ قرآن کریم میں آپ کوبشر فرمایا ہے آپ نے خود فرمایا کہ میں بشر ہوں لیکن بیلوگ آیات اور احادیث کونیس مانے اور عجیب بات سے کہ محبت کے دعویدار بھی ہیں۔ یہ عجیب محبت ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے ارشادات سے انحراف ہے اس طرح کی بہت می باتیں مستشرقین نے ریسرے کے نام پر پھیلار کھی ہیں اور اُن کے لئے نام نہادمسلمانوں کواستعال کرتے ہیں نام تحقیق کا اور کام اسلامیات ہے منحرف ہونے کا اور دوسروں کومنحرف کرنے کا۔ اعاذنا الله تعالى من جميع أهل الفتن\_

انگریزوں کواپنے اقتد ارمیں بیخوف لاحق ہوا کہ کہیں مسلمان جہاد کے لئے کھڑے نہ ہوجا کیں اس لئے انہیں اس بات کی ضرورت محسوں ہوئی کہ اسلام ہی کی راہ سے جہاد کومنسوخ کرا کیں۔ جہاد اسلام کا بہت بڑا عمل ہے۔ اپنے وفا دار نام نہاد علماء سے منسوخ کراتے تو کون ما نتا اس لئے انہوں نے بیطریقہ اختیار کیا کہ ایک شخص سے نبوت کا دعویٰ کرایا پھر اس سے جہاد منسوخ ہونے کا اعلان کرادیا وہ بچھتے تھے کہ اس طرح مسلمان جہاد کومنسوخ مان لیں گے۔ انہیں یہ پہت نہ تھا کہ سلمان انگریزوں کے بنائے ہوئے نبی کو کافر قرار دیدیں گے۔ اور اسکی جھوٹی نبوت کو مانے سے انکار کر دیں گے۔ بہر حال انہوں نے اپنا پر بہاستعال کیا لیمن ایک شخص سے نبوت کا اعلان کرا کے جہاد کومنسوخ کرانے کی سے لا حاصل کی۔ بہت سے لوگ قبروں کے بجاد کومنسوخ کرانے کی سے بات میں جنالا ہیں عوام کوقبروں پر بلاتے ہیں چڑ ھاوے بہت سے لوگ قبروں کے بچاور سے ہوئے ہیں شرک اور بدعات میں جنالا ہیں عوام کوقبروں پر بلاتے ہیں چڑ ھاوے

چ مواتے ہیں۔ اگر کوئی مخص ان کے اس طریقہ کار کوغیر شرعی بتا تا ہے تو کہدیے ہیں کہ بیلوگ اولیاء اللہ کوئیس مانے 'ان لوگوں نے اولیاء اللہ کے ناموں کوجعل سازی اور کسب دنیا کا ذریعہ بنار کھا ہے اور اس طرح کے بہت سے نعرے ہیں جو وشمنان دین دین کے نام پرلگاتے رہتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہم

الله الله الشكرى من المؤورين انفسه فر المواله فربات لهم الحب المحتلة والمحاله فربات لهم الحب المحتلة والمحالة الشكرى من المؤورين انفسه فر المواله فريات كالمحرال المحتلة والمحتلة والم

الله تعالی نے اہل ایمان سے جنت کے عوض انکی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے

والي بين اورآب مومنين كوخوشخرى سُناد يجح

قضصه بین: معالم التزیل (ص۳۹۹ ت) اوراین کثیر (ص۳۹۱ ت) میں محدین کعب قرظی سے قال کیا ہے کہ جب حضرات انصار لیلۃ العقبہ میں رسول اللہ علیہ سے بیعت کرنے گئے (جوستر افراد سے) تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عند سے عض کیا کہ یارسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ عند سے عرض کیا کہ یارسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اپنی رب کے لئے اور اپنے لئے جوچاہیں مشروط فرمالیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنی میادت کرو گاور کسی چیز کواس کا شریک نہیں بناؤ کے اور اپنے لئے بیشرط لگا تا ہوں کہتم میری اسی طرح حفاظت کرو جیسی اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ان شرطوں کو پورا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس پرآپ نے فرمایا کہ تہیں جنت ملے گی ۔ کہنے لئے کہ بیتو نفع کا سودا ہے ان شرطوں کو پورا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس پرآپ نے فرمایا کہ تہیں جنت ملے گی ۔ کہنے لئے کہ بیتو نفع کا سودا ہے

ہم اس معاملہ کو تی ہیں کریں گے اس پر آیت شریفہ اِنَّ اللهُ اَشْدَری آخرتک نازل ہوئی۔ اس آیت میں بنادیا کہ اللہ تعالیٰ نے مونین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ جان اور مال سب پھھائی کا دیا ہوا ہے پھر بھی اس نے اس کا نام خرید اری رکھ دیا۔ اگروہ جان و مال خرچ کرنے کا حکم دیتا اور اسکی راہ میں مقتول ہوجائے پر پچھ بھی عطانہ فر ما تا تو اسے اس کا حق تھا۔ لیکن اس نے اپنی راہ میں جان و مال خرچ کرنے پر جنت عطا فر مانے کا وعدہ فر مالیا اور ذرائی قربانی پر بہت بڑی جنت دینے کا اعلان فر مادیا۔ یہ اعلان سچا ہے اور وعدہ پکا ہے۔ تو ریت انجیل اور قرآن میں یہ وعدہ فر مایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کا وعدہ سچا بھی ہے اور اسے ہر طرح کی قدرت بھی حاصل ہے۔ و نیا والے بعض مرتبہ وعدہ کر لیتے ہیں اور وعدہ کے پورا کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ وعدہ کے پورا کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ وعدہ کے پورا کرنے سے عاجز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جومعاملہ ہوا بندے اس پر خرشی منا کہیں۔

الله تعالی نے جو کھ عطاء فرمایا تھا یعنی جان اور مال وہ اس کواللہ کے لئے فرچ کرتے ہیں اپنا ذاتی کھے ہو کھے جو کھ خرچ کریں گار کی سے میں اپنا ذاتی کھے ہو کھے خرچ کریں گے اس کے عوض انہیں جنت ملے گی۔ جنت کے سامنے اس معمولی تقربانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ دیا تھوڑا سااور ملا بے حساب وہ بھی دائمی ابدالا باد کے لئے۔ یہ بہت بوی کامیا بی ہے۔ حضرت قادہ نے فرمایا ثامنہ مالله عزوجل فاغلی لھم کراللہ تعالی نے بندوں سے لین دین کا معاملہ کیا اور بہت زیادہ قیمتی چیز عطافر مائی حضرت حسن نے فرمایا کہ اسعوا الی بیعة ربیحة لیمن فقع والی بیع کی طرف دوڑ وجس کا معاملہ اللہ نے ہرموئن سے کیا ہے۔

آیت کریمہ میں فَیَ فَیْ فُیْنُوْنَ وَیُفُنَلُوْنَ فَر مایا کہ مونین الله کی راہ میں قال کرتے ہیں پھر کافروں کول کرتے ہیں اور مقتول ہوجاتے ہیں۔ دونوں حالتیں موکن کے لئے خیر ہیں اور بعض مجاہدین کو دونوں ہی با تیں نصیب ہوجاتی ہیں اولا کافروں کول کو کو مقتول ہوجاتے ہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا: وکمن نُقالِت فی سَمِیْ الله فی فَتْتَلُ اَوْ یَغُلِب کَافروں کو کافروں کو کافروں کو مقتول ہوجائے یا غالب ہوجائے تو ہم اسے نقریب فیسوف نُوْدِیْ کے اللہ کا مال میں اللہ کی راہ میں لڑے پھروہ مقتول ہونے میں بھی۔ اگر مال غنیمت مل گیا تو وہ بھی اجرعظیم عطاکریں گے ) مومن کا قاتل ہونے میں بھی فائدہ ہاور مقتول ہونے میں بھی۔ اگر مال غنیمت مل گیا تو وہ بھی خیراس سے ثواب باطل نہیں ہوتا۔ جبکہ وہ مقصود نہ ہو۔ مقصود صرف اللہ کی رضا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلہ نے ارشاد فرمایا کہ جوشی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے گھر سے نکلا اوراس کا بید نکلنا (کی دنیاوی مقصد کے لئے نہیں ہے) صرف اللہ کی رضا مندی کے لئے اور اللہ کے رسولوں کی تقعہ بی کرتے ہوئے نکلا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی صانت ہے کہ اُسے جنت میں واقل فرمائے گایا اس کو اور اللہ نہیں کہ اور اللہ نازوں کی تقار (رواہ الک فی المؤطااول کا ب الجہاد) مطلب میہ ہوگیا تو اس شہادت کی وجہ ہے مشتی جنت ہوگیا اور اگر زندہ والی آگیا تب بھی نقصان مطلب میہ ہوگیا تو اس شہادت کی وجہ ہے مشتی جنت ہوگیا اور اگر زندہ والی آگیا تب بھی نقصان میں ہیں ۔ آخرت کا تو اب تو کہیں گیا ہی نہیں ۔ اور بعض مرتباس ثو اب کے ساتھ مال غیمت بھی مل جاتا ہے ۔ و ہو فی مصحیح المبخادی (ص ۱۹۹۱ج) تو کیل اللہ لیلمجاہد فی سبیلہ بان یتو فاہ اُن ید خلہ المجنہ اُو یہ جعه صحیح المبخادی (ص ۱۹۹۱ج) تو کیل اللہ لیلمجاہد فی سبیلہ بان یتو فاہ اُن ید خلہ المجنہ اُو یہ جا ہوئی سبیلہ بان یتو فاہ اُن ید خلہ المجنہ اُو یہ جا سالہ ما مع اُجو و غنیمہ ۔ (صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالی نے بجا ہد فی سبیلہ بان یتو فاہ اُن ید خلہ المجنہ اُو اس سالہ ما مع اُجو و غنیمہ ۔ (صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالی نے بجا ہد فی سبیلہ بان یتو فاہ اُن ید خلہ المجنہ اُن اُنہ کے کے صانت دی ہے کہ یا تو اس

شہادت دے کر جنت میں داخل کرے گایا وہ مجھے سالم واپس اوٹے گاتوا جراور مال غنیمت کے ساتھ ہیں )

مونين كى صفات: اس كے بعد مونين كى صفات بتائي اور بينو صفات بيں۔ التَّابِّدُونَ (توبكرنے والے) الْعَابِدُونَ (عبادت كرنے والے) الْسَالِحُونَ (روزه ركھنے والے) الرَّا كِعُونَ (ركوعَ كَلَّوَ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

اً خريص فرمايا وكبيني المؤونين (اورايمان والول كوبشارت درو)

الگاریون کی ترکیب نوی بتاتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مبتدا ہا در فجر محذوف ہے لین التا البون و من ذکر معھم ھم اھل المجنة ایضاً لین جس طرح مجاہدین کے لئے جنت کا وعدہ ہای طرح ہے دوسرے الل ایمان کے لئے بھی جنت کا وعدہ ہے جو فہ کورہ صفات سے متصف ہیں اور وجد اسکی یہ ہے کہ جہاد عام احوال میں فرض عیں نہیں ہوتا۔ جب فرض عیں نہیں ہے تو جولوگ اس میں مشغول نہ ہوں گے دوسرے دینی کاموں میں لگے ہوئے ہول گے۔ ان کے لئے بھی اللہ کی رضا ہا ور جنت ہے۔ اس جنت کی خوشخری دینے کے لئے وہوئی قرایا۔

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فر مایا کہ جو تخص اللہ پراوراس کے رسول پر
ایمان لا یا اور نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل فر مائے۔وہ اللہ کی راہ
میں جہاد کرے یا پئی اسی زمین میں بیٹھا رہے جس میں پیدا ہوا ہے۔صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم لوگوں کو اسکی
خوشخری نہ سنا دمیں۔ آپ نے فر مایا کہ بلا شبہ جنت میں سودر ہے ہیں جنہیں اللہ نے مجاہدین فی سیسل اللہ کے لئے تیار
فر مایا ہے۔ ہر دودر جوں کے درمیان اتنا پڑا فاصلہ ہے۔ جتنا آسان وزمین کے درمیان ہے سوجب تم اللہ سے سوال کرو
تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ حصہ ہے اور اس کے اُوپر رحمٰن کا عرش ہے اور اسی سے جنت
کی نہریں جاری ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۱۹۳۱)

مطلب یہ ہے کہ جنت تو اپنے وطن میں بیٹھ کر اعمال صالح کرنے ہے بھی ملے گی کیکن مجاہدین کے لئے جواللہ تعالی فیصور جات تیار فرمائے ہیں ان کی بھی طلب وی چا ہے اور جہاد میں شریک ہونے کے مواقع نکا لئے جا بہیں۔

و فا مره: مومنین کی صفات بتاتے ہوئے جو اَلسَّائِحُونَ فرمایا ہے۔اس کامعنی ایک تو وی ہے جواُو پرترجہ میں بیان کیا گیا یعنی روز ہ رکھنے والے۔ یہ عنی حضرت ابن معود اور حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے منقول ہے اور حضرت عطاء نے فرمایا کہ اس سے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے مرادین کیونکہ یہ سکائے سے اسم فاعل کا صیخہ ہے۔ سکامعنی ہے

انوار البيان جلاجارم

ا حت كرنالينى سفركرنا اور حضرت عكرمد فرمايا كماس سع طلبة المعلم مراوي جودي علوم حاصل كرف كے لئے وطن کوچھوڑتے ہیں اور سفر میں جاتے ہیں۔

حدوداللدكي حفاظت كاابتمام كياجائي: مؤنين كاوصاف مين والعفظون لِعُدُودالله تعيم فرمايات یہ بہت بروی صفت ہے اس میں اہل ایمان کی بہت بروی و مدواری بیان فرمائی اور وہ بہے کھل کرنے میں اور دوسرول ہے عمل کرانے میں اللہ کی مقرر کردہ حدود کی رعایت کریں ان حدود سے تجاوز نہ کریں۔ نہ طال کوحرام قرار دیں نہ حرام کو حلال بتائیں نہ بدعتیں نکالیں نہ سخبات کے ساتھ فرائض اور واجبات جیسا معاملہ کریں۔اور نہ فرائض واجبات کوچھوڑ کر بير جا سي اى كوسورة بقره من فرمايا يتلك حُدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ الله فَأَولِهَ فَهُ مُ الطَّلِيمُونَ (بیاللد کی حدود بیں سوتم ان سے آ کے نہ بوعو اور جو تحص اللہ کی حدود سے آ کے بوج جائے تو ایسے لوگ ظلم کرنے والے ہیں) تمام اعمال میں صدود کی رعایت رکھناضروری ہے۔

فاكده: آيت كريمه اَلتَّا نِبُسُونَ الْعَابِدُونَ (الآية )كما تحسورة بقره كي آيت وَافِدَابْتَلَى ابْرَاهِ حَدَيُّهُ يُكِلِّماتٍ فَأَتُنَهُنَّ كَنْفُيرِكَ بَعِي مراجعت كرلى جائے-(ملاحظة وانوارالبيان ١٨٩٥)

مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِيْنَ امْنُوۤ آنُ يَسْتَغُفِرُ وَالِلْبُشْرِكِيْنَ وَلَوَ كَانُوۤ آولِ قُرْنِي

نی کو اور دوسرے ملمانوں کو بیہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی

مِنْ بَعْدِمَاتَبَيْنَ لَهُ مُ آخَمُ أَصْعُبُ أَجِيْدٍ وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرِهِ يُمَ لِأَبِيْء

ہوں۔اس بات کے ظاہر ہوجانے کے بعد کہ بیاوگ دوزخی ہیں۔اورابراہیم کاسیے باپ کے لئے استغفار کرناصرف اس لئے تھا کہ انہوں

إِلَاعَنْ مَوْعِدَةٍ قَعَدُهَا لِيَاهُ فَلَهَا تَبَيَّنَ لَا أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُمِنَّهُ إِنَّ إِبْرَهِيْمَ

نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کرلیا تھا۔ پھر جب اہراہیم پر سہ بات واضح ہوگئ کہوہ اللہ کادشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بیشک اہراہیم

القالة علنه

بڑے دحم دل برداشت کرنے والے تھے

# شرکین کے لئے استغفار کرنے کی ممانعت

قضسيو: صحح الفاري (ص ١٨١٦) اور (ص ١٤٢٦) من كها ع كرجب (آ تخضرت سرورعالم علي كرجيا) ابوطالب کی موت کا وقت آیا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے وہاں ابوجہل اور عبداللدین ابی اُمید تھے۔ آنخضرت سرورعالم علی نے فرمایا کہ اے بچا! کا الله الله کہ لومیں اس کو (تمہاری سفارش کے لئے ) اللہ کے حضور میں پیش كردونگا\_آپ برابريه بات فرماتے رہے كيكن وہ دونوں مخص جوموجود تے يعنى ابوجهل اورعبدالله بن أميه أبوط الب سے كہتے رہے كياتم عبدالمطلب كردين سے بث رہ ہو؟ بالآ خرا بوطالب نے بيكمدويا كديس عبدالمطلب كردين ير

موں اور لا المسه الا الله كنے سے انكاركرديا۔ (پراى پرأبوطالبكوموت آئى)رسول الله علي نے ارشادفر مايا كه ميں تمہارى بخشش كے لئے الله تعالى ساحة أسمارى بخشش كے لئے الله تعالى ساحة أسمارى بخشش كے لئے الله تعالى ساحة أسمارى بخشش كے لئے الله تعالى شاحة آسمارى كريمه مَا كَانَ لِلنَّبِيّ والَّلِيْنَ آمَنُوْا۔ آخرتك نازل فر مائى۔

سنن الترفدي أبواب النفير (سورة القصص) مين بي كرجب رسول الله عليه في اين جيا ابوطالب سيفر ماياكم لاالدالا الله كهددو من قيامت كدن تمهار لي كواى دول كاتواس برابوطالب ني كبا كرا رقريش مجه به عارنه دلاتے کہ گھراہث میں اس نے لا الدالا اللہ كا اقرار كرليا تو ميں اسے يرده كرتمهارى آ تكھيں مفندى كرديتا۔ (بالآخر انہوں نے کلمہ نہ پڑھااور دین شرک پر ہی اس کی موت ہوگئ) چونکہ حضرت رسول اکرم علیہ کے قلب میں اُسکے ایمان لانے كابهت براداعية قا (اس لئے) الله تعالى نے آيت شريف إنك لا تَهْدِي مَنُ أَحْبَبُتَ وَلَا كِنَّ اللهَ يَهُدِي مَنْ يُشَاء\_(سورة فقص ركوع٢) نازل فرمائي \_(آب جس كوچايي بدايت نبيل دے عكتے كيكن الله جے چاہے بدايت ديتا ہے اور وہ ہدایت والوں کوخوب جانتا ہے) حضرت ابو ہر برہ رضی الله عندسے روایت ہے کدرسول الله علیہ نے فر مایا کہ میں نے اللہ سے اپنی والدہ کیلئے استغفار کرنے کی اجازت مانگی تو مجھاجازت نہیں دی گئی اور میں نے اُن کی قبر کی زیارت كى اجازت مانگى تواجازت فرمادى بسوتم قبرول كى زيارت كرد وهموت كوياد دلاتى ہے۔ (مشكوة المصابيح ص١٥٨) حضرت ابراميم العَلَيْ كاليخ والدك لئ استغفار كرنا چراس سے بيزار مونا مشركين كے لئے استعفار كرنے كى ممانعت بيان فرمانے كے بعد فرمايا وَمُأكَانَ الْسَعِّفَارُ الْبِرهِيمُ مُلِا يَهُ الآبية ) (اور ابراجيم كااسين باپ كے لئے استغفار كرنا صرف اس لئے تھا كەانبول نے اپنے باپ سے ايك وعده كرليا تھا) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کوایمان کی دعوت دی تو حید کی طرف بلایا۔ بت پرتی چھوڑنے کے لئے کہااس نے نہ مانا۔ بلكه حضرت ابراہيم عليه السلام كودهمكى دى كه اگرتوائي بات سے بازندآياتويس تحفي سنگساركردول گا-آپ نے فرمايا: سَائتَتَغُوْدُكُ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ مِنْ حَفِيًا \_ (سورة مريم ركوع ٣) (اب من تمهارے لئے اپنے رب سے مغفرت كى درخواست كرول كاب شك وه مجھ پر بہت مهر بان ہے)اس وعدہ كے مطابق انہوں نے اپنے باپ كے لئے استغفار كيا تھا۔ جيسا ك سورہ شعراء میں فدکور ہے۔ فاغفر لِا بِنَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الطَّيَالِينَ (اورمير ، باپ كوبخش ديجيئ بشك وہ مراہوں ميں سے تھا) سورہ توب کی فدکورہ بالا آیت میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے وعدہ کے مطابق اپنے باپ کے لئے استغفار کیا تھا۔ پرساتھ ہی سیجی فرمایا فکلکالیکن لا اَنَهُ عَدُو الله تابر اُلهَا تُهُ كه جبان پرواضح مولیا كه وه الله كارشن عال اس كى طرف سے بیزار ہو گئے۔صاحب روح المعانی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نقل کرتے ہیں کداس کامطلب بیہ کہ ان برواضح ہوگیا کہ ان کے باب کی موت کفر پر ہو چکی ہے۔ البذا انہوں نے بیزاری کا اظہار کردیا اور استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ اگر تَبَیْنَ لَـهٔ کامطلب برلیا جائے جومفرت ابن عباس سے قل کیا ہے توسورہ شعراء میں جو کان مِنَ الطَّنَ الْنِيْنَ ہے اس كامطلب يه وكاك مير باپ و بخش د يجئ جو كمرا مول يس سے ب كان اپن معروف معنى يس نه موكا - اور چونك كافرون كى مغفرت نہيں ہوسكتى اس كئے دُعائے مغفرت كا مطلب يہ ہوگا كەاللەتغالى اسے ايمان كى توفيق دے اور اس كو يخش دے۔اس صورت ميں يوں كہاجائے گاكہ بيدُ عاباب كى موت سے پہلے كى تھى۔ بعض حضرات نے فَلَمَّا تَبَيَّنَ كا

مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریہ واضح ہوگیا کہ میراباپ اللہ کی دشمنی پر اور اللہ پر ایمان نہ لانے کا موت آنے تک برابر مصررہےگا۔ اللہ تعالی کی طرف سے ان کواس بات کی وتی آگی تو اُنہوں نے بیز اری اختیار کر لی (سکما فہ کو ہ فی المووح) اس صورت میں سورۃ شعراء میں جو اِنَّهٰ گان مِن المُنْدَالَیْنَ ہے۔ اس کا معنی یہ لیا جائے گا کہ جب میں اپناوطن چھوڑ کر چلا ہوں اس وقت میراباپ گراہوں میں سے تھا اب جھے اس کا حال معلوم نہیں۔ ایمان کی تو فیق دے کرائے بخش دیا جائے۔ پھر جب وتی کے ذریعہ یہ معلوم ہوگیا کہ وہ کفرنی پرمرے گا تو استعفار کرنا چھوڑ دیا۔ بہر حال اب کی کا فرکے لئے مغفرت کی دُعا جائز نہیں ہے۔ سورۃ محقد میں جو الاقول ابڑھینے لائیٹ لاکنٹ لاکنٹ لوکنٹ نی فرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اور اُن کے ساتھی جوتو حیداورا عمال صالح میں ان کے شریک حال شے ان میں تہارے لئے اُسوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اور اُن کے ساتھی جوتو حیداورا عمال صالح میں ان کے شریک حال شے ان میں تہارے کے اُسوہ حد ہے سوائے اس بات کے جوابراہیم نے اپنے باپ سے استعفار کرنے کا وعدہ کیا۔ اس بات میں اُن کا اسوہ نہیں ہے۔

آخر میں فرمایا ان ائر دیگر کا گاگا کے لیگی کہ بلاشبہ ابراہیم بڑے رحم دل تھے بردبار تھے ان کے باپ نے بدی سخت با تیں کہیں انہوں نے ملم سے کام لیا اور شفقت کی وجہ سے استعفار کے نقع کی اُمید سخت با تیں کہیں انہوں نے ملم سے کام لیا اور شفقت کی وجہ سے استعفار کرنا اس کے فائدہ مندنہیں ہوسکتا تو استعفار کرنا چھوڑ دیا۔ متی اس کے لئے استعفار کرنا چھوڑ دیا۔

مضمون بالا سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ کسی کا فراور مشرک کے لئے استغفار کرنا جائز نہیں ہے کسی کا فرسے کیسا ، ی تعلق ہو خواہ اپنارشتہ دارہی ہواور خواہ کیسا ، ی تعلق ہو خواہ اپنارشتہ دارہی ہواور خواہ کیسا ، ی تعلق ہو خواہ اپنارشتہ دارہی ہواور خواہ کیسا ، ی حسن ہوگ تو اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنا ہوں بھی ہے سود ہے۔ اُبوطالب رسول اللہ علیہ ہو گئے ہوں ہے ہدر دبھی متھانہوں نے آپ کی بہت مدد کی۔ دہمنوں سے آپ کو محفوظ رسول اللہ علیہ ہوگا تھے۔ بہت بڑے ہمدر دبھی متھانہوں نے آپ کی بہت مدد کی۔ دہمنوں سے آپ کو محفوظ رکھنے میں ظاہری اسباب کے اعتبار سے ان کا بڑا کر دار ہے۔ جب اُن کے لئے مغفرت کی دعا ما تکنے کی ممانعت فرما دی گئے تو آپ کی بہت کی دونوں میں ایک کا فریا مشرک ہوتو مغفرت کی دعا کرنا ممنوع ہے۔ منفرت کی دعا کرنا ممنوع ہے۔ مشفرت کی دعا کرنا ممنوع ہے۔

بہت سے فرقے ایسے ہیں جواسلام کے دعویدار ہیں لیکن اپنے عقا کد باطلہ کی وجہ سے اسلام سے خارج ہیں وہ مر جاتے ہیں تو بیرجانے ہوئے کہ اس کاعقیدہ کفرید تھا بعض لیڈراوررؤ ساؤوزراءایسے خص کی نماز جنازہ میں حاضر ہوجاتے ہیں بلکہ نماز پڑھادیے ہیں اوراسے رواداری کے عنوان سے جبیر کرتے ہیں اس میں اول تو قر آئی ممانعت کی واضح خلاف ورزی ہے دوسرے حاضرین کو اورجس فرقہ کا بیٹ خص تھا اس فرقہ کو اس دھوکہ میں ڈالتے ہیں کہ کفریہ عقیدہ والے کی بھی مغفرت ہوسکتی ہے (العیاذ باللہ) قر آن کے خلاف کیسی جہارت ہے؟ بہت سے لیڈراور صحافی کفریہ عقیدہ والوں کو موت کے بعد ''مرحوم'' ککھ دیتے ہیں جس سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگئی یا اس پر رحمت ہو جائے یہ رواداری شریعت اسلامیہ کے مرامر خلاف ہے۔

وماكان الله ليض قوما يعنى إذها به حتى يبين كم قايت فول إن الله

# بِكُلِ شَيْءِ عَلِيْمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْاَضِ يُمْنِي وَيُمِينُ وَمُا لَكُمْ

مرچز كاجائے والا بے بے شك اللہ بى كے لئے ب ملك آسانوں كا اور زمين كا وہ زندہ كرتا ہے اور موت ديتا ہے اور تمہارے لئے

### مِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيْرِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيْرِ اللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ

اللہ کے سوا کوئی یار اور مددگار نہیں

# سی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالی مراہ ہیں کرتا

قف معمی : صاحب رو کا المعانی لکھتے ہیں کہ اس میں سلمانوں کو سلی دی ہے جنہوں نے ممانعت نازل ہونے سے پہلے مشرکین کے لئے استغفار کیا تھا۔ اللہ جل شاخہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی مہر بان ہے وہ ایسانہیں ہے کہ اہل ایمان کی فدمت اور موافذہ فرمائے کہ تم نے مشرکین کے لئے استغفار کیوں کیا جبکہ یہ استغفار کرنا ممانعت نازل فرمائے سے پہلے تھا، جن لوگوں نے استغفار کیا ہے اللہ تعالی کو کر بیان کردی گئ تو اس کی خلاف ورزی باعث فرمت اور سبب مواخذہ ہوگی ان اللہ بیکا تھی ایمائی ہے کہ اللہ بیات واضح طور پر بیان کردی گئ تو اس کی خلاف ورزی باعث فرمت اور سبب مواخذہ ہوگی ان اللہ بیکا تھی ہے کہ کی خلاف ورزی کی ہے جاتا ہے کہ کس نے ممانعت نازل ہونے کے بعد خلاف ورزی کی۔ جاتا ہے کہ کس نے ممانعت نازل ہونے کے بعد خلاف ورزی کی۔ جاتا ہے جن کاموں پر گرفت ہو سے وہ کام وہ کی ہیں جن کی پہلے اللہ جل شانہ کی طرف سے واضح طور پر ممانعت کر دی جاتی ہو گئے تھی دُیمین کہ کہ مائیت کے بعد جب بندے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جاتی ہے ہو اخذہ کے بعد جب بندے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جاتی ہے ہو اخذہ کے بعد جب بندے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ خوز مت اور مواخذہ کے سختی دوجاتے ہیں۔

پھر قرمایا اِنَّ الله کَافُلُوُ النَّمَا وَالْکُونِ وَالْکَیْنِ (اللّهٔ ) (بِ شک الله تعالیٰ ہی کے لئے ملک ہے آسانوں کا اور زمین کا) وہ زندہ فرما تا ہے اور موت دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور مددگا زئیس ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں (ص ۲۳۹۲) ابن جریر نے قال کیا ہے کہ آخر میں یہ جوفر مایا کہ اللہ کے سواتمہارا کوئی یارو مددگا زئیس ۔ اس میں اہل ایمان کو ترغیب ہے کہ شرکین اور دوساء کفر نے قال کرواور اللہ کی مدد کا یقین رکھوائی پر بھروسہ کرواور اس کے دشمنوں سے نہ ڈرو۔ اللہ تمہاراولی اور مددگا رہے۔

لَقُنْ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُعْجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ الَّذِينَ الَّبَعُوهُ فِي سَاعَة

جبدان میں سے ایک گروہ کے دلول میں تزارل ہو چلا تھا' پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ ان پر ممر بان ہے

رُّحِيْمُ وَعَلَى الثَّلْيُ الْكَلْيُ الْكَلْيُ فُلِفُوا حُتَّى إِذَا صَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْكَرْضُ بِهَارَحُبَتُ

وح فرمانے والا بے اور اللہ نے اُن تین مخصوں کے حال پر بھی توجیفر مائی جن کا معاملہ مات کی چھوڑ دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین اپنی فراخی کے باوجودان پر تھگ ہوگئ

وصَاقَتُ عَلَيْهِمُ انْفُنْهُمُ وَظُنُوا آنَ لاَ مَلْبَامِنَ اللهِ إلاَّ اليَّهُ ثُمَّرَتابَ عَلَيْهِمْ

اوره خودا پی جانوں سے تک آ گے اور انہوں نے یقین کرلیا کاللہ سے تا کہیں پانٹیس ال سی سواے اس کے کہا کی طرف رجوع کیاجائے پھر اللہ نے ال کے حال پر

لِيتُوْبُوا ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿

توجفر مائى تاكده دجوع كري ب حك الله فوب قرية ولفرمان والاس كاورم كرف والاب

الله تعالی نے مہاجرین وانصار پرمہر بانی فرمائی جب کہ انہوں نے مصیبت کی گھڑی میں نبی اکرم علی کے کاساتھ دیا

ساتھاس پرتوج فرمائی اوروہ اسے بندوں کے لئے تواب ہے)

لفظ قداب کا جور جماو پر کیا گیا ہے اس شراس مفہوم کوسا منے دکھا گیا ہے۔ لہذا اب بیا شکال ندر ہاکر سول اللہ علی اللہ علی

یارسول اللہ!اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا کرنے کاعمل عطافر مایا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دُعا کیجے۔ آپ نے مُبارک ہاتھ ا اُٹھائے اور دُعاء کی۔ ابھی آپ نے ہاتھ نیچنیں کئے تھے کہ بارش ہوئی شروع ہوگی اور خوب بارش ہوئی۔ جس سے حاضر پین نے سارے برتن بھر لئے۔ پھر ہم نے آگے بڑھ کرد یکھا کہ بارش کہاں تک ہے تو معلوم ہوا کہ وہ انگر کے صدود ہے آگئیں بڑھی۔ (ذکرہ الھیشمی فی مجمع الزوائد ص۱۹۳ ہے ۲ وقال رواہ البزار والطبرانی فی الاوسط و رجال البزار ثقات)

معالم التزیل میں ریمی لکھا ہے کہ غزوہ تبوک میں جو حضرات شرکت کرنے کے لئے گئے تھے ان کے پاس سواریاں بھی بہت کم تھیں ایک اُونٹ پردل افرادنمبروار سوار ہوتے تھے اوران کے پاس قرشہ لینی سفر کا جو سامان تھا وہ الی کھجوری تھیں جن میں چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے جو پرانی کھجوروں میں پڑجاتے ہیں اور پھے جو تھے جن میں بد بو بیدا ہو گئی تھی جو تھوڑی بہت کھوری تھیں وہ بھی ختم ہو گئی تو کھور کی تھیلی کوچوں کراو پرسے پانی بی لیتے تھے۔ سات سو کلومیٹر کا کی طرفہ سنز سخت کری اور سفر کی تعلیف کا بی عالم البیس حالات میں حضرات صحابرض الله عنبم نے غزوہ توک میں شرکت کی ہی ماتھ ہوگئے۔ کی تیار ہو گئے البتہ بعض لوگوں کو جو تھوڑ اسا پھی تر دد ہوا بعد میں وہ بھی ساتھ ہوگئے۔ کی تمام خلصین صحابۃ کم سنتے ہی تیار ہو گئے البتہ بعض لوگوں کو جو تھوڑ اسا پھی تر دد ہوا بعد میں وہ بھی ساتھ ہوگئے۔

حضرات صحابہ کرام رضی الله عنبم کی جانثاری اور فدا کاری کود یکھئے جن کی تعریف الله تعالی نے فرمائی۔اورروافض کو دیکھئے جوانہیں کا فرکہتے ہیں۔ حداہم الله تعالی

### تین حضرات کامفصل واقعہ جوغز وہ تبوک میں جانے ہے رہ گئے تھے

اس کے بعدان تین حضرات کی توبہ قبول فرمانے کا خصوص تذکرہ فرمایا جو تخلص بھی تھے۔اورغز وہ تبوک میں ساتھ نہ گئے تھے انہوں نے بالکل بچ بولا اور رسول اللہ علیہ کی خدمت عالی میں صاف صاف عرض کردیا کہ ہم بغیر عذر کے رہ گئے تھے پر حضرات کعب بن مالک ۔ ہلال بن اُمیداور مرارہ بن رہے تھے۔ آیت کریمہ وَ اخْسُرُونَ مُسُوجُونَ لَا مُسِو اللهِ میں اہمالی طور پران کا ذکر ہوچکا ہے یہاں دوبارہ ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ان تین شخصوں پر بھی اپنی مہر بانی سے توجہ فرمائی جن کا معاملہ ماتوی کردیا گیا تھا۔ ان تینوں حضرات کو زمین تگ معلوم ہونے لگی اور اس نے رسول تھا تھے کی نارائسگی اور اُو پر سے کے لیے لینی انکا جینا بہت زیادہ و شوار اور دو بھر ہو گیا۔اول تو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول تھا تھے کی نارائسگی اور اُو پر سے مقاطعہ کا تھی کہوئی ان سے نہ ہولے یہ سب با تیں ٹل کر بہت بوی مصیبت میں جتال ہو گئے تھے جس کا واقعہ تفسیل سے مقاطعہ کا تھی کہ زبانی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المحفازی (ص ۱۳۳۴ ہو گئے تھے جس کا واقعہ تفسیل سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ علیہ غزوہ سے فارغ ہوکر واپس تشریف حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ علیہ غزوہ سے فارغ ہوکر واپس تشریف محضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ علیہ غزوہ سے فارغ ہوکر واپس تشریف

 عادت مبارکتی کہ جب سفر سے تشریف لاتے تھے واول مجد میں جاتے تھے وہاں دور کعتیں پڑھ کرتشریف فرماہوجاتے سے۔ جب آپ اپ مل سے فارغ ہو گئے تو وہ لوگ آگئے جوغز وہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچے رہ گئے تھے۔ یہ اس شریک ہونے سے پیچے رہ گئے تھے۔ یہ لوگ حاضر خدمت ہوئے اور اپنے اپنے عذر پیش کرتے رہے اور قسمیں کھاتے رہے۔ یہ لوگ تعداد میں اس سے پچھ اوپر سے۔ آپ طاہری طور پران کے عذر قبول فرماتے رہے۔ ان کو بیعت بھی فرمایا اور اُن کے لئے استغفار بھی کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے سپر دفرمادیا۔

حضرت کعب بنے بیان کیا کہ میں بھی حاضر خدمت ہوا۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ مسکرائے جیسے کوئی غصہ والا مخض مسکراتا ہو پھر فرمایا آجا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔

آپ نے فر مایا تہمیں کس چیز نے پیچے ڈالا (غزوہ تبوک میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟) کیاتم نے سواری نہیں خرید لیتھی۔ میں نے عرض کیا واقعہ میں نے سواری خرید لیتھی۔اللہ کی شم اگر اصحاب دنیا میں سے کس کے پاس بیٹھتا تو میں اس کی ناراف تکی سے عذر پیش کر کے نگل سکتا تھا میں بات چیت کرنے کا ڈھنگ جا نتا ہوں کیکن میں سے بھتا ہوں اور اس پرقتم کھا تا ہوں کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹی بات پیش کر کے آپ کوراضی کرلوں تو عفریب ہی اللہ تعالی (ضیح بات بیان فر ہاکر) آپ کو جھے سے ناراض کردے گا۔اورا گر میں تچی بات بیان کروں تو آپ غصہ تو ہوں کے لیکن میں اس میں اللہ سے معافی کی اُمیدر کھتا ہوں اللہ کی تم جھے کوئی عذر نہ تھا اور جتنا تو ی اور غنی میں اس موقعہ پرتھا جبکہ میں اس میں اللہ سے چیچے رہ گیا ایکی قوت والا اور مال والا میں بھی بھی نہیں ہوا۔ میری بات می کررسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا اس میں فیصلہ فرمائے۔

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں وہاں ہے اُٹھا اور قبیلہ بی سلمہ کے لوگ میر ہے ساتھ ہو لئے انہوں نے کہا اللہ کا فسم جہاں تک ہماراعلم ہے اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کیا تم بین کہ رسول اللہ علی کے کہ درسول اللہ علی کا خدمت میں اسی طرح عذر پیش کر دیتے جیسے دوسر ہے لوگوں نے اپنے عذر پیش کئے اور پھر رسول اللہ علی کے کا استغفار فرما نا تبہارے لئے کا فی ہوجا تا 'اللہ کی شم ان لوگوں نے جھے آئی ملامت کی کہ میں نے بیارا دہ کرلیا کہ واپس جا کراپنے بیان کو جھٹلا دول (اور کوئی عذر پیش کر دوں) پھر میں نے اُن لوگوں سے کہا بی تو تنا و میر اشریک حال اور کوئی شخص بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہوں دو آ دمی ہیں اُنہوں نے بھی اسی طرح آپنا بیان دیا ہے جیساتم نے بیان دیا اور اُن کو وہی جواب دیا گیا جوتم کو دیا گیا میں نے بوچھاوہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے بیر سے سے ہے۔ میں نے کہا کہ میں ان دونوں کی اقتداء کرتا ہوں۔ جو اُن کا حال ہو جائے گا۔

حضرت کعب نے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید بیان فرمایا کدرسول اللہ علی نے مسلمانوں کوہم تینوں سے بات چیت کرنے سے منع فرمادیا۔ البذالوگ ہم سے نج کررہنے گے اور یکسر بدل گئے۔ میراتو بیحال ہوا کہ زمین بھی جھے دوسری زمین معلوم ہونے گئی گویا کہ میں اُس زمین میں رہتا ہوں جے جانتا بھی نہیں۔ رات دن برابر گزررہے تھے میں مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں حاضر ہوتا تھا اور بازاروں میں گھومتا تھا لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ رسول

الله على فدمت ميں ميرى عاضرى موتى تھى آپنمازك بعدتشريف فرما موت تو ميں سلام عرض كرتا اوراپ دل ميں بيد خيال كرتا تھا كەسلام كے جواب كے لئے آپ نے مون ہلائے ہيں يانہيں؟ پھر ميں آپ كے قريب نماز پڑھتا تھا اور نظر چراكر آپ كی طرف د يكي تھا تھا۔ جب ميں نماز پڑھتا تھا تو آپ ميرى طرف توجہ فوماتے تھا اور جب ميں آپ كی طرف متوجہ ہوتا تو آپ اعراض فرماليتے تھے۔ بيتو ميرا حال تھا۔ ليكن مير بي جودوساتھى تھے وہ تو بالكل ہى عاجز ہوكرا پئ گھرون ميں بينے رہے اور برابرروتے رہے۔

اس مقاطعہ کے زمانہ میں ایک بیوا تعدیثی آیا کہ میں اپنے بچپازاد بھائی اُبوقادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھاجن سے بچھے بنسبت اورلوگوں کے سب سے زیادہ مجت تھی میں نے سلام کیا تو اُنہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہاا ہے ابوقادہ میں منتہ ہیں اللہ اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہوں بیس کروہ خاموش ہو میں اللہ اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہوں بیس کروہ خاموش ہو گئے۔ میں نے پھراپی بات دہرائی اور اُن کوتم دلائی وہ پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے پھراپی بات دہرائی اور اُن کوتم دلائی وہ پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے پھراپی بات دہرائی اور اُن کوتم دلائی وہ تھوں سے آنہوں نے دالا ہے ) یہ بات س کر میری آئھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور میں واپس ہوگیا اور دیوار پھائد کر چلا آیا۔

اوردومراواقعد بیش آیا کہ میں مدید منورہ کے بازار میں جادہاتھا کہ شام کے کاشتکاروں میں سے ایک تحض جوغلہ بیخ

کے لئے مدید منورہ آیا ہواتھالوگوں سے بوچھ رہاتھا کہ کعب بن مالک کون شخص ہے؟ لوگ میری طرف اشارے کرنے لگے۔
وہ میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا آیک خط مجھے دیا۔ جس میں لکھاتھا کہ مجھے یہ بات پنجی ہے کہ تبہارے آتا نے
تہبارے ساتھ تی کا معاملہ کیا ہے اور اللہ نے تہبیں گراپڑا آوی نہیں بنایا۔ لہذاتم ہمارے پاس آجا و ہم تہباری دلداری کریں
گے۔ یہ خط پڑھ کرمیں نے اپنو دل میں کہا کہ بیا کہ اور آزمائش سامنے آگی۔ میں نے اس خط کو لے کر تنور میں جھونک دیا۔
مقاطعہ کے سلسلہ میں ایک بیوا قعہ بھی پیش آیا کہ رسول اللہ علیات نے ہم تیوں کو تھم بھیجا کہ اپنی ہویوں سے علیمدہ
مقاطعہ کے سلسلہ میں ایک بیوا قعہ بھی پیش آیا کہ رسول اللہ علی کہ وہ میاں ہوی والا جو خاص تعلق ہے اس کو کی خادم نہیں ہے آپ نے خدمت کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی بیفر مادیا کہ وہ میاں ہوی والا جو خاص تعلق ہے اس کو کی خادم نہیں ہے آپ نے خدمت کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی بیفر مادیا کہ وہ میاں ہوی والا جو خاص تعلق ہے اس کو کام میں نہیں این المیس جو ان کہ کہا کہ میں جو ان میں ہوان آدی میاں این سائل کی میں این انہیں کرسکا۔
مقدمت کردیا کرے۔ میں نے کہا کہ میں جو ان آدی ہوں میں این نہیں کرسکا۔

 توبہ کی خوشخری سنا دی۔ اس مخص کی آ واز گھوڑے سوارے پہلے گئے گئے۔ جب وہ مخص میرے پاس پیٹھا جس کی آ وازیش نے سی تھی تو اُسے میں نے اپنے دونوں کپڑے اُتار کردے دیئے۔ اس وقت میرے پاس یہی دو کپڑے تھے (اگر چہ مال بہت تھا) میں نے دونوں کپڑے دے دیئے اورخو ددو کپڑے مانگ کر پُنن لئے۔

بہت ھا) کی سے دولوں پر سے دھے دیے اور اور دولوں میں سے فوج در فوج ملاقات کرتے ہے اور تو بہول ہونے پر مہار کہادی دیے ہے میں رسول اللہ علیہ کی طرف روانہ ہوا۔ صحابہ کرام جھ سے فوج در فوج ملاقات کرتے ہے اور تو بہول ہونے پر مہار کہادی دیے چاروں طرف مہار کہادی دیے ہیں مجد ہیں تشریف فرما ہیں آپ کے چاروں طرف حاضرین موجود ہیں۔ میری طرف طحد بن عبیداللہ دوڑتے ہوئے آئے یہاں تک کہ جھ سے مصافحہ کیا اور مہار کہا ددی ہیں اُن کا سے کا سے کہا گئی میری طرف اُنھر کر ہیں آیا۔ (وجا آئی کی گئی کہا گر بھی کہا کہا گئی کہا گر بھی اُن کے اس کے طاوہ وہ بہا جم ین میں سے کوئی بھی میری طرف اُنھر کر ہیں آیا۔ (وجا آئی ایقی کہا گر بھی اُنٹی کے اس کے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہا کہ خوش کا کھڑ اہوتا کا فی ہوگیا)

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اس وقت آپ کا چہرہ کوئی دن جمیں گزرا اس سے اسلام لانے کا دن مشتی ہے ( کما فی حاشیۃ ابتحاری میں اللہ علیہ وہ کہا کہ جبہوں کی جو ب سے تبھاری پیدائش ہوئی موٹ کی گوئی کو جب کوئی خوش کا موقعہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ انورالیاروش ہوجا تا تھا جیسے چا ند کا گلڑا ہے۔ ہم آپ کی خوش کوان سے بہوان کیدے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ کیا انورالیاروش کیا یارسول اللہ تعالی اور اس کے اورس کے ایک خوش کوان کے جب ان کہا کہ میں آپٹا سارا مال اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اللہ علیہ کہا کہ کہا گیا میں انہ کے مال دکھ کو جب میں آپ کہم ہوگا۔ میں نے خوش کی اللہ میں ان کی کھی مال دکھ کو جب میں آپ بہتر ہوگا۔ میں نے موس کی ان کے بہتر ہوگا۔ میں نے دوس کی ان کی میں ان کی کھی مال دکھ کو جب میں آپ کہم میں کے بہتر ہوگا۔ میں نے موس کی ان کے بہتر ہوگا۔ میں نے فرمایا کی کھی مال دکھ کو جب میں آپ کہم ہوگا۔ میں نے فرمایا کی کھی مال دکھ کو جب کی جب ہوگا۔ میں نے فرمایا کی کھی مال دکھ کو جب کو کہم کی میں کہتر ہوگا۔ میں نے فرمایا کی کھی الی کی میں کہتر ہوگا۔ میں نے موسل کی کھی کے دو کا کے بہر ہوگا۔ میں نے فرمایا کی کھی مال دکھ کو جب کی جب میں کی کھی کے دیں کے بہر ہوگا۔ میں نے موسل کی کھی کی کھی کے دو کہا کے بہر ہوگا۔ میں نے موسل کی کھی کی کھی کے بھی کے بھی کی کھی کے بھی کھی کے بھی کی کھی کے دو کی کھی کے دو کی کے بھی کی کھی کے بھی کے بعد کی کھی کے دو کی کی کھی کی کو کھی کے دو کی کھی کی کھی کے دو کی کھی کھی کے دو کو کے

کہا چھاتو ش اپناوہ حصدروک لیتا ہوں جو جھے نیبر کے مال غنیمت سے ملاتھا۔
پھر میں نے عرض کیایارسول اللہ! اللہ نے جھے تھی ہی کے ذریعہ نجات دی ہے اور میں نے اپنی تو بہ ش اس بات کو بھی شامل کرلیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا تھی ہی بولوں گا کہنے کوتو میں نے کہ دیا لیکن میرے علم میں سلمانوں میں کوئی ایسانیس جو تھی ہو لئے کے بارے میں جھے سے زیادہ جٹا کیا گیا ہو۔ میں آج تک اس پر قائم ہوں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی ہو لئے کا عہد کیا اس وقت سے لیکر آج تک بھی میں نے جان کر چھوٹ نہیں بولا اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ باتی زندگی بھی میری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ شائد نے تو بہ تبول فرمانے کی بشارت دیتے ہوئے آپ تھے اللہ تعالیٰ شائد نے تو بہ تبول فرمانے کی بشارت دیتے ہوئے آپ میں ہوئی کہ میں نے فرمائیں ہوئی کہ میں نے فرمائیں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر تھی بات کہدی تھی۔ آگر میں جھوٹ کہدی تا تو میں بھی بلاک ہوجاتا جسے دوسرے لوگ جھوٹے غذر بھی کرکے ہلاک ہو گئے۔

فوائد ضروربير

حضرت کعب بن مالک رضی الله عنداوران کے دونوں ساتھیوں کے واقعہ سے بہت سے فواکد مستبط ہوتے ہیں۔ ا- مومن بندوں پر لازم ہے کہ بمیشہ کے بولیں مچی بات کہیں کچے ہی میں نجات ہے۔ اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ منافقین نے غزوہ تبوک کے موقعہ پر جھوٹے عذر پیش کر کے دنیا میں اپنی جانیں چھڑالیں لیکن آخرت کا عذاب اپنے سرلے الیا اور مخلصین موثین نے سے بولا اور سی توب کی۔اللہ تعالیٰ شائہ نے ان کی توب قبول فرمانے کا اعلان فرما دیا۔اگر کوئی مخص اپنے اکابرے اور تعلقین سے جھوٹ بولے چند دن ممکن ہے کہ اس کا جھوٹ چل جائے لیکن پھراس کی بول کھل ہی جاتا ہے۔اور ذلت کا مندد کھنا پڑتا ہے۔

۲ امیرالمونین اگرمناسب جانے تو بعض افراد کے بارے میں مقاطعہ کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ عامۃ المسلین کو عظم دے سکتا ہے کہ فلاں فلاں مخص سے سلام کلام بندر کھیں۔ جب وہ بچے راہ پر آ جائے تو مقاطعہ ختم کردیا جائے۔

- بعض مرتبہ اہتلاء پر اہتلاء ہوجاتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عند رسول اللہ علی کے ناراضگی میں اور مقاطعہ کی مصیبت میں جتال تو تھے ہی اُوپر سے شاہ غسان کا بیدخط ملا کہتم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تہماری قدر دانی کریں گے اللہ تعالی نے انہیں ایمان پر استفامت بخشی اور اُنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ کی رضامندی ہی کوسا منے رکھا اور بادشاہ کے خط کو تنور میں جمونک دیا۔ اگر وہ اس وقت اپنے عزائم میں کچے پڑجاتے اور شاو غسان کی طرف چلے جاتے تو اس وقت کی طاہری مصیبت بظاہر دور ہوجاتی لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہوکر آخرت برباد ہوجاتی۔ اس قتم کے اہتلاء ات اور امتحانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالی سے استفامت کی دُعاکر ہے اور استفامت پر ہے۔

۲۰ حضرت کعبرضی الله عنهٔ مقاطعہ کے باوجود مجد میں حاضر ہوتے رہے نمازیں پڑھتے رہے۔ رسول الله علیہ کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتے رہے۔ یہیں سوچا کہ چلوآپ دو تھے ہم چھوٹے جیسا کہ ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ جن کا تعلق اصلی نہیں ہوتا۔

- جباللداوراس كرسول كاعكم آجائواس كے مقابلہ ميں كى عزيز قريب كى كوئى حيثيت نبيس رہتى \_حضرت قمادة و جو حضرت قمادة جو حضرت تحادة و جو ابنيس سلام كيا تو جو ابنيس سلام كيا تو جو ابنيس ديا كيونك الله تعالى اوراس كرسول علي كي كل ف سے سلام كلام كى ممانعت تقى ۔

۲- جبآیت کریمنازل ہوئی جس میں تینول حفرات کی توبہ قبول فرمانے کا ذکر تھا تو حفرات صحابہ نے حضرت کعب بن مالک اوران کے دونوں ساتھیوں کوجلد سے جلد بیٹارت دینے کی کوشش کی۔اس سے معلوم ہوا کہ دین معاملات میں کئی کوکوئی کامیا بی حاصل ہوجائے جس کا اُسے علم نہ ہوتو اُسے بیٹارت دین چاہئے اوراس میں جلدی کرنی چاہئے۔

ے۔ پھر جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ تو بہ کا علان سننے کے بعد اپنے گھر سے نکلے قو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو ق در جو ق اُن سے ملاقاتیں کیس اور برابر انہیں مبار کہا دیاں دیتے رہے بیمبارک بادی تو بہول ہونے پڑھی معلوم ہوا کہ دینی اُمور میں اگر کسی کو کامیا بی حاصل ہوجائے تو اُسے مبارک بادی دینا چاہئے۔

۸- جبرسول الله علی خدمت مین حضرت کعب پنچ تو حضرت طلحہ بن عبید الله کھڑ ہے ہوئے اور دوڑ کراُن سے مصافحہ کیا اور مبارک با دی دی اس سے معلوم ہوا کہ زبانی مبارک با دی کے ساتھ عملی طور پر بھی مبارکباد و بنا بھی متحب ہے۔

- ۔ آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کاعہد کرنا اور جو کچھ گناہ کیا ہواس پر سچے دل سے نادم ہونے سے قوبہول ہوجاتی ہے (اور حقوق العداد رحقوق العباد کی تلائی کرنا بھی لازم ہوتا ہے) لیکن قوبہ کوا قرب الی القبول بنانے کے لئے مزید کوئی عمل کرنا مستحب ہے۔ اور تو بہول ہونے کے بعد بطور شکر کچھ مال خیرات کرنا بھی مستحب ہے۔ صلاق التوبہ جو مشروع ہے اس میں یہی بات ہے کہ توبہ کی قبول ہوجائے اور قبول کرانے کے لئے ندامت کے ساتھ کوئی اور عمل بھی شامل ہوجائے حضرت کعب نے توبہ قبول ہوجائے اعد جو بیر عرض کیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے اور عمل بھی شامل ہوجائے حضرت کعب نے توبہ قبول ہوجائے کے بعد جو بیرعض کیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لئے بطور صدقہ اپنا پورا مال خرج کرنے کی نیت کی ہے۔ یہ نیت اگر پہلے سے تھی تو صلو ق التوبہ کی طرح ایک عمل ہے اور اگر بعد میں نیت کی تھی تو بطور ادائے شکر تھی۔
- ۱۰ حضرت کعب نیس نے عرض کیا کہ میری تو بہ کا بہ بھی جزو ہے کہ میں اپنا پورا مال بطور صدقہ خرج کر دول اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو اپنا خیبر والاحصہ رک نیس بھی ہوا کہ پورا مال صدقہ کر کے پریشانی میں نہ پڑجائے۔البتہ اگر کسی نے پورا مال صدقہ کر کے پریشانی میں نہ پڑجائے۔البتہ اگر کسی نے پورا مال صدقہ کرنے کی نذر مان کی (جوزبان سے ہوتی ہے) تو اس کو پورا مال صدقہ کرنا واجب ہے لیکن اس سے بھی یوں کہا جائے گا کہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے لئے بفتر رضر ورت کچھ روک لے اور آئندہ جب مال تیری ملکیت میں آجائے تو جو مال روک لیا تھا ای جنس کا مال صدقہ کر دینا تا کہ نذر پر پوری طرح عمل ہوجائے۔حضرت کعب کے واقعہ میں چونکہ نذر نہیں تھی محض نیت تھی اس لئے جتنا مال روک لیا تھا۔ اس کے برا پر میں صدقہ کرنے کا ذکر صدیث میں نہیں ہے۔
- اا جو خص جس قدر کی گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنے کا عہد کر لیتا ہے اُسے عموما ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں جن میں اس گناہ کے کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور بیا یک بردا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت کعب نے چونکہ ہمیشہ سے بولنے کا عہد کرلیا تھا اس لئے اس بارے میں ان کا بار بارامتحان ہوتار ہتا تھا۔

الكَنْ الْمَنُوااتَّقُوا الله وَكُونُوْامَعُ الصِّدِ وَيْنَ اللهُ وَكُونُوْامَعُ الصِّدِ وَيْنَ اللهُ اللهُ عَد الله عن الله الله عن الله عن

# الله تعالى سے ڈرنے اور پچوں كے ساتھ ہوجانے كا حكم

قصصصی : اُوپر کی دوآ نیوں میں حضرت کعب بن مالک اور اُن کے دونوں ساتھیوں کی توبی قبول ہونے کا ذکر ہے۔ سیح بخاری میں ہے کہ بیآ یت بھی انہی آیات کے ساتھ نازل ہوئی۔ حضرت کعب اور اُن کے ساتھیوں نے بیچ بولا اور بیج بی کی وجہ سے نجات ہوئی (جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے ) اس آیت میں بچائی کی اہمیت اور ضرورت بتانے کے لئے عامۃ اس آیت میں تھی فرمایا کہتم اللہ سے ڈرواور پیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔اللہ سے ڈرنے کا تھی قران مجید میں جگہ جگہ وارد ہوا ہے۔ اس آیت میں تقوی حاصل ہونے کا ایک طریقہ تا دیا اور وہ یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤے کربی میں صادق سیچ کو کہتے ہیں اور سچائی کوصد ق کہتے ہیں۔ دین اسلام میں صدق کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اور بیا یک الیمی چیز ہے جس کی ایمان اقوال اور اعمال سب میں ضرورت ہے۔ اسکی ضد کذب یعنی جھوٹ ہے۔ جھوٹ سے دین اسلام کو بہت بخت نفرت ہے۔ اور اسکی شدید مما فعت ہے۔

موس بندہ پر لازم ہے کہ ان وعدوں میں چا ہو جو وہ گلوق ہے کرتا ہے۔ بندوں کے ساتھ جو رہنا سہنا ہواس میں بھی سچائی کوس منے رکھے۔ اگر سچائی پیش نظر ندری تو جوٹ ہو لے گا اور حوکددےگا۔ سورہ زمر میں فرمایا وَالَکُن ہُ ہُآ یَالَاضِدُ قَ مَصَلُ اللّٰہِ اُولِیا کَ هُ ہُ اللّٰہِ اُولِیا کَ هُ ہُ ہُ اللّٰہِ اُولِیا کَ ہُ ہُ ہُ اللّٰہِ اُولِیا کَ هُ ہُ ہُ اللّٰہِ اُولِیا کَ هُ ہُ ہُ اللّٰہِ اُولِیا کَ ہُ ہُ ہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

جوبھی عمل کریں اس میں نیت کی سچائی ہولینی صرف اللہ تعالی کوراضی کرنے کی نیت ہو۔ بندول کو معتقد بنانا ان سے تعریف کروانا اعمال صالحہ کے ذریعہ دنیا طلب کرنا اور شہرت کے لئے علم حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ جیسی عبادت مخلوق کے سامنے کرے جوخالص اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہوا ایسی ہی عبادت تنہائی میں کرے۔ ایسانہ کرے کہ لوگوں کے سامنے کمی نماز پر جھاور تنہائی میں نماز پر جھے تو جلدی جلدی جلدی خلدی نمٹادے ندرکو عسجہ و ٹھیک ہونہ تلاوت صحیح ہونہ خشوع و خصوع ہو۔ حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے ارشاد فر مایا کہ بلاشہ جب بندہ ظاہر میں نماز پر حستا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے اور اچھی نماز پر حستا ہے تو اللہ تعالیٰ میں نماز پر حستا ہے۔ تب بھی اچھی نماز پر حستا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حداد عبیں حداد عبین حقا کہ تھی گئے ہی میر ابندہ ہے (رواہ ابن ماجہ کما فی المشکو قاص ۵۵۵)

حضرت شیخ سعدی رحمة الله علیه نے گلتان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب جو ہزرگ سمجھے جاتے تھا پئے ایک لڑ کے کے ساتھ بادشاہ کے مہمان ہوئے وہاں اُنہوں نے نماز کمبی پڑھی اور کھانا کم کھایا' جب واپس گھر آئے تو اہل خانہ سے کھانا طلب کیا۔ لڑکے نے کہا کہ اباجان نماز بھی دوبارہ پڑھے' کیونکہ جیسے وہاں کھانا کم کھانا اللہ تعالی کے لئے نہ تھا ایسے بی آپ کی نماز بھی اللہ کے لئے نہ تھی۔

جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ علی تیرابندہ ہوں اور ایکا ک نفٹنگ وایکا ک نشتوین کے الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے تو اسے ظاہر سے اور باطن سے اللہ ہی کا بندہ بنتا لازم ہے۔ زبان سے اللہ کا بندہ ہونے کا دعوی اور عملی طور پر دنیا کا بندہ خواہشوں کا بندہ۔ دینار اور درہم کا بندہ۔ بیشان عبدیت کوزیب نہیں دیتا ، عوائے بندگی میں سے ہوتا لازم ہے۔

جب دعا كرے تو دعا ميں بھى سيائى مونى جا ہے لين جب يوں كے كراے الله ميں آپ سے سوال كرتا مول تو يورى طرح متوجه ہوکر حقیقی سوالی بن کرسوال کرے۔ زبان سے دعاء کے الفاظ جاری ہیں کیکن دل غافل ہے اور یہ بھی پہنہیں کہ كياما تك رماموں؟ يہ سي اور سيائى كے خلاف ہے۔ جب اللہ سے مغفرت كى دعامائكے توسيح ول سے حضور قلب كے ساتھ مغفرت طلب كرے \_ابسانہ ہوكرزبان سے تو يوں كهدر بائے كميس مغفرت چاہتا ہول كيكن دل اوركہيں لگا ہوا ہے - بيصد ق اورسيائي كے خلاف ہے۔ اسى لئے حضرت رابعہ بھر بيرحمة الله عليهانے فرمايا استعفاد نا يحتاج الى استغفاد كثير ـكم ہمارااستغفار کرنا بھی سیجے استغفار نہیں ہے۔اس کے لئے بھی استغفار کی ضرورت ہے( ذکرہ ابن الجزری فی الحصن ) اگرفتم کھائے تواللہ کی قسم کھائے اور سچی قسم کھائے آئندہ سی عمل کے کرنے پرقسم کھائے توقسم پوراکرے (بشرطیکہ گناہ کرنے ک قتم نہ کھائی ہو) اس طرح ہے اگر کوئی نذر مانے تو وہ بھی پورا کرے (شرط اس میں بھی وہی ہے کہ گناہ کی نذر شہو) جب سی نیک کام کرنے کا ارادہ اور وعدہ کرے تو سچا کر دکھائے۔حضرت اُنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھا اُنس بن نضر غزوہ بدر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے۔اس کا انہیں بہت رنج ہوا ، کہنے لگے کہ انسوس بےرسول اللہ عظیمة نے بہلی بار مشرکین سے جنگ کی اوراس میں شریک نہ ہوا۔ اگر اللہ نے مجھے مشرکین سے قال کرنے کا موقعہ دیا تو میں جان جو کھول میں ڈال کر دکھادوں گا۔ آئندہ سال جب غزوہ اُحد پیش آیااوراس میں مسلمان شکست کھا گئے توانہوں نے کہا کہا سے اللہ میں مشرکین کے عمل سے براءت ظاہر کرتا ہوں اور یہ جومسلمانوں نے شکست کھائی ان کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں۔اس کے بعد اُنہوں نے کہا کہ مجھے اُحدے درے جنت کی خوشبو محسوں ہورہی ہادرمسر کین سے بھڑ گئے اورار تے الرتے شہید ہو گئے۔شہادت کے بعدد یکھا گیا توا عےجسم میں تلواروں اور نیزوں کے انی سے پچھاو پرزخم تھے۔اللہ تعالیٰ شلنه نے بيآيت نازل فرمائي من المؤمنين يجال صك فوا ماعاه والله (مونين مين ايسافراد بين جنهول نابنا عهد بورا كردكها ياجوا نهول نے اللہ سے كيا تھا) حضرات صحابہ رضى الله عنهم سجھتے تھے كہ بير آيت حضرت أنس بن نضر اور أن كساتيون كيار عين نازل موكى (ذكره السيوطي في الدر المنثور ص ١٩١ج وعزاه إلى الترمذي والنسائي والبيهقي في الدلائل - ورواه البخاري مختصراً ص٥٠٥/٢)

حضرت أبوذررض الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظی غزوہ احدے فارغ ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عند پر آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے اُن کومقول پڑا ہوا دیکھا اور آیت دیجال صک تُوْا ما عَاهَلُ والله عَلَیٰ اُو ت فرمائی (درمنثورص ۱۹۱ج اعن الحاکم والبیقی فی الدلاکل)

جو شخص عالم نہ ہو وہ طرز گفتگو سے بین ظاہر نہ کرے کہ میں عالم ہوں۔ اگر کوئی شخص عالم بھی ہواور مسئلہ معلوم نہ ہوتو انگل سے مسئلہ نہ بتائے کیونکہ ان میں اس کا دعویٰ ہے کہ میں جا نتا ہوں اور بید دعویٰ جھوٹا ہے پھر انگل سے بتائے میں غلطی ہوجاتی ہے اس میں اپنا بھی نقصان ہے اور سوال کرنے والے کو بھی دھو کہ دینا ہے اور گمراہ کرنا ہے۔ اگرکسی کے پاس مال یاعلم و مل کا کمال ند ہوتو اپنی حقیقی حالت کے خلاف فلا ہر ند کرئے کیونکہ میصد ق و سپائی کے خلاف ہے۔ حضرت اساء بنت اُئی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ایم ری ایک سوتن ہے گری میں جھوٹ موٹ (اُسے جلانے کیلئے) یوں کہدوں کہ شوہر نے جھے یہ یہ کچھ دیا ہے اور حقیقت بیل نددیا ہوتو کیا اس میں پھی گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا الله عَنہ بُع بِ مَا لَمُ يُفعظ کاربِسِ اَوْبِی زُوو (مشکلو المصابح سا ۱۸ الزبخاری و مسلم) کہ جس مخص نے جھوٹ یہ نظاہر کیا کہ جھے یہ پیز دی گئی ہے حالا نکد اُسے نہیں دی گئی اس کی ایک مثال ہے جسے کسی نے جھوٹ کے دو کیڑے کہن لئے (ایعنی سرسے پاؤں تک وہ جھوٹا ہے) اس عدیث کامفہوم بہت عام ہے۔ ہرتم کے جھوٹے دو کیڑ یہن لئے (ایعنی سرسے پاؤں تک وہ جھوٹا ہے) اس عدیث کامفہوم بہت عام ہے۔ ہرتم کے جھوٹے دو یہ اور کی شان پیدا ہو جاتی ہو اور جھوٹ اور ال جس کھوٹ اور اللہ اور کو المائل ہے۔ جوٹ کی اس سب میں بھا اور جھوٹ کے بین الناس یا بعض دیگر مواقع میں جوجھوٹ ہو لئے کی اجازت دی گئی ہے وہ مشکل ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہتم اپنی جانوں کی طرف سے جھے چھ چیز دل کی حفانت رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا کہتم اپنی جانوں کی طرف سے جھے چھ چیز دل کی حفانت دے دھیں جو جھوٹ کے اور شرح موانوں کی طرف سے جھے چھ چیز دل کی حفانت دے دھیں جہیں جنت کی صفانت دیا ہوں۔

عبداللہ بن عامرضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا۔ اس وقت رسول اللہ علیہ جارے گھر میں تشریف فرمایا کرتم نے کہا چیز دینے کا ارادہ کیا جس تشریف فرمایا کرتم نے کہا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے مجبور دینے کا ارادہ کیا تھا آپ نے فرمایا اگر تواسے بچھ بھی نددی تو تیرے اعمال نامہ میں ایک جھوٹ کھا جاتا (مشکلو قالمصابح ص ۱۹۸) اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو راضی کرنے کے لئے بھی جھوٹ بولنا جائر نہیں ان سے جودعدہ کریں وہ بھی سچا ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہتم ہے کولازم پکڑو کیونکہ سے نیکی کا راستہ دکھا تا ہے اور ہے انکی کا راستہ دکھا تا ہے اور ہے انکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور انسان برابر سے اختیار کرتا ہے اور ہی بی پھل کرنے کی فکر کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ اللہ کے زدیک صدیق کھو دیا جاتا ہے۔ اور تم جموث سے بچو کیونکہ جموث گنا ہگاری کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ گاری دوزخ میں لیجاتی ہے اور انسان جموث کو اختیار کرتا ہے اور جموث ہی کے لئے فکر مند رہتا ہے بہاں تک کہ اللہ کے زدیک کذاب کھودیا جاتا ہے۔

خضرت عبدالله بن عمر ورض الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا کہ جب تیرے اندر چار خصاتیں ہوں تو ساری دنیا بھی اگر تجھ سے جاتی رہ تو کوئی ڈرنہیں۔ ۱-امانت کی حفاظت ۲-بات کی سچائی سے اخلاق کی خوبی ۲-بات کی سیائی سے اخلاق کی خوبی ۲-بات کی یا کیزگے۔ (مشکو ة المصابح ص ۲۵۷۷)

### صادقين كي مُصاحبت

ابھی صدق کی فضیلت اوراہمیت اوراس کے مقابل جوصفت کذب ہے اسکی فدمت اور شناعت وقباحت معلوم ہوئی۔ حضرات مفسرین کرام نے وکو فوا مشلهم فی صدفهم جولوگ حضرات مفسرین کرام نے وکو فوا مشلهم فی صدفهم جولوگ صادقین ہیں آئیس کی طرح ہوجاؤ لینی صدق ہی کو اختیار کرواورا یمان اعمال واقوال میں صادقین کی راہ پرچلواور جس واقعہ کے متعلق بیت نازل ہوئی اسکی مناسبت ہے بہی معنی زیادہ اظہر ہیں۔ کیونکہ حضرت کعب اور اُن کے دونوں ساتھی جو نی کرم علی اور آپ کے صحابہ عیساتھ جانے ہے دہ گئے تھے وہ ان کے ساتھ کل صدق میں شریک ندہوئے تھے۔ لیکن الفاظ کا عموم اس بات کو بھی بتا تا ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو صحبت کا براا اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبت اور بری صحبت دونوں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبت اور بری صحبت دونوں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں جو اچھوں کی صحبت اُٹھائے گا اس میں خوبی پیدا ہوگی اور جو بروں کی صحبت میں رہے گا اس میں زیادہ اثر انداز ہوتی ہی جا سی گی اور اس کا فس برا کیوں سے ہا نوس ہوجائے گا اس لئے رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فر بایا کہ نے سواکوئی نہ کھائے (رواہ التر فدی) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فر بایا مشتی کے سواکوئی نہ کھائے (رواہ التر فدی) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروایت ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فر بایا کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے ہوئی میں سے ہر خض غور کرے کہ اسکی دوتی کس سے ہر رواہ التر فدی) (اگر میات کے دوست کے دین پر ہوتا ہے ہوئی والی سے دوتی کی سے جو رواہ التر فدی) (اگر ایک کے دوست کے دین پر ہوتا ہے نور کرے لوگوں سے دوتی کو تو کہ تو تر بھی لے کہ تو کہ اور کو کے اس کے اور کی ہے اور کی ہے اور کی ہے اور کی کے اور کی کی در کہ اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے نور کر کے گوئی اور کی کے ان کی دوست کے دین پر ہوتا ہے نور کر کے دوست کے دین پر ہوتا ہے نور کر کے دوست کے دین پر ہوتا ہے نور کر کے کہ اسکی دوتی کس سے جو رواہ التر فدی کی دوست کے دین پر ہوتا ہے نور کی کس سے ہوتی ہو تو تجھ کے کے کو کر اُل کر دور کر اور کی کی دور کے کہ کی دور کی کس سے دور کے دور کی کر کر کی دور کی کس سے دور کے دور کر کی دور کی دور کی کس سے دور کی کس سے دور کی کس سے دور کر کر کور

پس ہر خض کو معاشرت کے لئے اُٹھنے بیٹھنے کے لئے مسافرت کے لئے اور مصاحبت کے لئے صادقین کی صحبت اختیار کرنالازم ہے جیسے ساتھی ہوں گے ویسائی خود ہوجائے گا اور یہ ایس چیز ہے جس کاعموماً مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ آیت شی اس طرف بھی اشارہ ہے کہ پچوں کے ساتھ ہونے میں تقوئی کی صفت ہے بھی متصف ہوں گے تقوئی کا حکم دینے کے بعد پچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے اپنے لئے بھی صادقین اور صالحین کی مصاحبت کا فکر کریں اور اپنی اولا دکے لئے بھی اس کو سوچین صادقین سے ساتھ بھی رہیں ان کی کتابیں بھی پڑھیں۔ کتاب بھی بہترین ساتھی ہے گر کتاب اچھی ہو۔ اچھائی سکھاتی ہواور اچھاگوں کی کھی ہوئی ہو۔

# مِنْ عَدُودٍ نَيْلًا إِلَا كُتِبَ لَهُ مُربِهِ عَلَّ صَالِحٌ إِنَّ اللّهُ لَا يَضِيعُ أَجُر الْمُحْسِنِينَ الْ وَمِي وَيَ يَا اللّهُ لَا يَضِيعُ أَجُر الْمُحْسِنِينَ اللّهُ وَمِي وَيَ يَنِ وَاللّهِ مِنْ وَيَ اللّهُ وَاللّهُ وَمِي وَيَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَغْطَعُونَ وَالْمِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

# فی سبیل الله سفراورخرچ کرنے پراجروثواب کاوعدہ

خف معد في : رسول الله علی الله علی الله کی پیارے ہیں۔ الله کے رسول ہیں۔ غزوات میں فود شریف لے جاتے تھے تام کیکیفول میں عفس نفس شریک ہوتے تھے۔ آپ نے اپنی آرام کی صورت نکالی ہوا وراپن حجابہ و تکلیف میں چھوڑ دیا ہوا یہ ہر تکلیف ہیں تھوڑ دیا ہوا یہ ہر تکلیف اٹھاتے تھے۔ ہوا یہ ہر تکلیف اٹھاتے تھے۔ ان حالات میں کوئی شخص خواہ اٹل مدینہ میں سے ہوخواہ آس پاس کے دہنے والے دیہا تیوں میں سے ہوکی کے لئے یہ ہماں روا ہوسکتا تھا کہ آپ تو غزوہ میں چلے جائیں اور خواہ آس پاس کے دہنے والے دیہا تیوں میں سے ہوکی کے لئے یہ ہوئے بیشار ہے۔ ایمانی محبت کا نقاضا ہی تھا کہ سب آپ کے ساتھ تکل کھڑے ہوں البتہ جومعذور تھے وہ ساتھ انہ کی تھا رہے۔ ایمانی محبت کا نقاضا ہی تھا کہ سب آپ کے ساتھ تکل کھڑے ہوں البتہ جومعذور تھے وہ ساتھ نہا ہوں کو ہماں اللہ علیہ کے مساتھ تکل کھڑے ہوں البتہ جومعذور تھے وہ ساتھ اللہ علیہ نے دوہی اپنی انہوں میں بیٹھے رہ جا تا ایمانی نقاضوں کے خلاف ہے ہاں جے رسول اللہ علیہ نے نوا کی جا تھا اور کھڑوں میں بیٹھے رہ وہ جا تا ایمانی نقاضوں کے خلاف ہے ہاں جے رسول اللہ علیہ نے نوا کی دیکھی ہوا کہ کہ اس کے لئے اپنی چھڑوڑ دیا تھا (یہ حضرت علی مرضی کرم اللہ وجہ تھے) یا جو حضرات معذور میں تھے گھروالوں کی دیکھی بھال کے لئے اپنی تیچے چھڑوڑ دیا تھا (یہ حضرت علی مرضی کرم اللہ وجہ تھے) یا چو حضرات معذور میں تھے وہ اس مستمنی ہیں۔ آب سے استمدال کیا ہے رسول اللہ علیہ تھے۔ کہ وہ اس میں تھی ہوا کرنا فرض میں تھا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیتھم اس وقت تھا جب مسلمان کم تھے۔ کے زمانہ میں جہاد کرنا فرض میں تھا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیتھم اس وقت تھا جب مسلمان کم تھے۔ جب مسلمان تعداد میں ذیادہ ہو گئے ای گئے تو میں الروح کی اس وقت تھا جب مسلمان کم تھے۔ جب مسلمان تعداد میں ذیادہ ہو گئے تو کی جب میں اللہ کو دور کی تھا اور ہوگئے ہوگیا۔ (کاؤکرہ فی الروح)

جوتین حضرات مومنین مخلصین میں سے پیچےرہ گئے تھان کا واقعہ تفصیل سے چندصفحات پہلے گزر چکا ہے پیچےرہ جانے والے و جانے والے مخلصین میں حضرت ابوطیثمہ بھی تھے۔ جب رسول اللہ عظی اپنے اشکر کولے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین بھی بُرے دل سے ساتھ لگ لئے تھے' پھر وہ راستہ سے واپس ہوتے رہے۔ راستہ سے واپس ہونے والوں

انوار البيان طدچارم

میں حضرت أبونيشم بھی تھے۔ سخت گری اور دھوپ کی وجہ سے سی بھی راستہ بوائی آ گئے تھان کی دو يويال تھيں۔ والیس آئے تو دیکھا کہ باغ میں دوچھپروں کے نیچان کی بیوؤں نے پانی چیزک رکھا ہے اور کھانا تیار کرر کھا ہے۔ ابھی دروازہ بی میں کھڑے تھے کہ اپنی دونوں ہو اوں اور أنبول نے جو پھھ تیار کرر کھا تھا اس سب پرنظر پردی اس کو و كي كركم لك كرسول الشعصة توسخت كرى من بي اور الوفيشم صند عمايي من اس كے لئے كهانا حاضر باور اسكى خوبصورت بيوى سامنے موجود برانساف كى بات نبيس الله كائتم على ان على سے كى ايك چھر ملى بھى داخل ند مول گا۔ میں روانہ ہوتا ہوں اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا موں۔ دونوں میو یوں نے سفر کا سامان تیار کیا انہوں نے اپنا اونٹ لیا اور روانہ ہو گئے۔رسول الله عَلَيْقَةَ تبوك مِن بَنْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مِن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْنَ اللهِ عَلْمَ عَلَيْنَ اللهِ عَلْنَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ عَلَيْنَ اللهِ عَلْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ عَلَيْنِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلْمِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ اللللْمِ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلْمَ تے كرماضرين نے كہا كركوئى سوارة رہا ہے۔رسول الشفائي نے فرمايا يدا بوغيثمد ہے۔ چنانچدي تھوڑى دريمس بينج كے اور رسول الله عليالية كوسلام كيا-آپ نے فرمايا كدا ابوخيثمه ريتهارے كئے بہتر ہےاس كے بعد أنهوں نے اپنا قصه سنايا اور آب نے اُن کے لئے خیر کی دعافر مالی۔

حفزت ابوذ ررضی الله عندتو ساتھ ہی چلے تھے لیکن اُن کا اُونٹ رفتار میں کمز ورتھا۔ وہ پیچیے رہ گیا حضرت ابوذ روضی الشعندن اپناسامان اپی مربراا دا پھر پیدل ہی چل دیے اور داستہ ہی ش ایک منزل پر رسول الشا عظیم کی خدمت میں يهني كئے\_(البدايدوالنهايش،٨٠٥٥)

رسول الشريكي كاسته جائے كا ايماني نقاضا تو تھا بى اس كے ساتھ اللہ تعالى شائ نے اجروثواب كا بھى وعده فرمايا-چنانچارشادى- فلاكى كائف لائى ينبه فظائ ۋالانصب (الآيسىن) يداس دجىك كرسول الله على كاس تعيول كوجوبھى پياس تھكن اور بھوك الله كےراسته ميں پہنچى ہاور جہاں بھى قدم ركھتے ہيں جس سے دشمنوں كوجلن ہوتى ہے اوردشنوں کو جو کچھ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بیسب ان کے اعمال صالحہ کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی اچھے کام كرنے والول كا جرضا كغنبيں فرماتا۔

نيز جوبهي كوئى خرچه كرين چهونا مويا بزاادرجس ميدان كوجهي قطعه كرين توبيسب لكصاجا تاب\_اوريد لكصناصرف لكصف کے لئے نہیں ہے اللہ تعالی ان سب پراچھے سے اچھا تو اب عطافر مائے گا۔

معلوم ہوا کر صرف جنگ کرنا اور جھیار چلانا ہی جہادہیں ہاس راہ میں جو تکلیفیں آنے جانے میں پیش آئیں بھوک پیاس وکھن قدم اُٹھانا 'خرچ کرنا وادیوں کوقط کرناان سب میں تو اب ہے۔ بیجی معلوم ہوا کہ کا فروں کے دل جلانے کی بھی نیت رکھنی چاہئے۔ان کے دل جلانے میں بھی تواب ہے۔غزوہ تبوک میں تو قال ہوا ہی نہیں آنا جانا اور تکلیف اُٹھانا ہی تھا۔ اس پر بھی اجرونواب کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔

فأكره: حضرت أنس رضى الله عند سے روایت ہے كہ جب رسول الله عظیم فروة تبوك سے واپس موسے اور مدیند منورہ سے قریب ہوئے تو فر مایا کہ مدینہ میں بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو پورے سفر میں تمہارے ساتھی تھے تم جو بھی راستہ چلے اور جس میدان کو بھی تم نے قطع کیا وہ لوگ تمہارے ساتھ ہی رہے۔ (لینی اجروثواب میں وہ بھی تمہارے برابر ك شريك بين ) صحابة في عرض كيايار سول الله! وه مدينه من موت موع بهى ماريساتنى تنفي آب في مايابال وه مدینه میں ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھی تھے وہ عذر کی وجہ سے رُگ گئے تھے (صحیح بخاری ص ١٣٧ ج٢) الله تعالیٰ کا بردا حسان ہے مل پر بھی اُو اب اور نیت کرنے پر بھی اُو اب عطافر ما تا ہے۔ جو شخص معذور ہواور عمل کرنے کی خواہش رکھتا ہواس کو بھی اُو اب سے نواز دیا جاتا ہے۔ فالحمد للّه العلی الکبیر

# وما كان المؤمنون لينفر واكافة فكولانفر من كل فرقة منه مطليفة اور مونين كون المؤمنون لينفر واكافة على المؤمنون كالمؤمنون كون المؤلفة المومنين كوية مريون المونين كوية المؤلفة المؤلفة

### جهادا ورتفقه في الدين مين مشغول رہنے كى اہميت اور ضرورت

قصدی اورعبادات بھی اخلاق بھی ہیں اورآ داب بھی معاشرت کے طریقے بھی ہیں اور معاملات کے احکام بھی ہیاہ شادی بھی ہیں اور عبادات بھی اورآ داب بھی معاشرت کے طریقے بھی ہیں اور معاملات کے احکام بھی ہیاہ شادی بھی ہیں اور اور اول دکی پرورش بھی مال کمانے کے جتنے طریقے ہیں ان کے احکام بھی بتائے ہیں۔ کفر کومٹانے اور اہل کفر کو نیچا دکھانے اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے جہاد اور قال بھی مشروع ہادر یہ بھی دین کا ایک ضروری اور بہت اہم کا م ہے۔ جسے حدیث شریف میں چوٹی کا عمل بتلایا ہے (ذروة سنامه المجھاد) کیکن اگر سارے ہی افراد جہاد میں لگ جاویں تو تعلیم وقعلم کا کام کون کرے جس کے ذریعہ علوم واعمال زندہ رہتے ہیں۔ اور فضائل ومسائل کا پیتہ چاتا ہے اور زندگی کے تمام شعبوں کے احکام معلوم ہوتے ہیں۔

جہا و کی قسمیں: اس لئے عام حالات میں جہادفرض میں نہیں ہے۔فرض میں اس وقت ہوتا ہے جبکد وشن کسی علاقہ پر دھاوہ بول دیں۔ عام حالات میں جہادفرض کفایہ ہے۔ بس جبکہ جہادفرض کفایہ ہے اور دین کی دوسری ضروریات بھی بیں خصوصاً جبکہ علوم اسلامیہ کا جانوا' اور پہنچانا اور پھیلانا بھی لازم ہے تو یہ کسے ہوسکتا ہے ہر مرفردنگل کھڑا ہوائی کھڑا ہوائی کو ایک کوفر مایا و ماکاکان الدہ فی نون کی نون واکافی آفر الآیة ) کہ اہل ایمان کو بینہ چاہئے کہ سب بی نکل کھڑے ہول ایسا ہوکہ جہاد میں ہم بوئی جماعت میں سے چھوٹی جماعت جایا کرے۔ اور علوم میں مشغول رہنے والے جہاد کو قائم رکھیں جس سے فرض کفایداد ہوتا رہے۔

تفقید اور تفقد کی ضرورت: جولوگ جہادیں نظیں وہ دین بچھ حاصل کریں یعنی ایک جماعت علوم دیدیہ برخصانے والوں کی بھی رہے۔ جن کے ساتھ علوم دیدیہ حاصل کرنے والے لگے رہیں اور سرسری علوم پراکتفانہ کریں - بلکہ تفقہ فی الدین حاصل ہونا ضروری ہے۔ علوم کی وسعت بھی حاصل ہوا ورعلوم کی گیرائی میں اُترین تا کہ اس قابل ہوجا سیں کہ سیجھ سکیں کہ میں اور جولوگ جہاد میں گئے وہ بھی واپس آ کرعلم حاصل کریں۔ ایسانہ ہوکہ میں نہیں گئے وہ وہ میں وہ وہ من میں رہ کرعلم دین حاصل کریں اور جولوگ جہاد میں گئے وہ بھی واپس آ کرعلم حاصل کریں۔ ایسانہ ہوکہ

بطور فرض کفایہ اُمت مسلمہ کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ علوم شرعیہ کو تحقوظ رکھیں اوران کو پڑھتے پڑھاتے رہیں۔
قرآن جید کا تحقوظ رکھنا (مطبوعہ مصاحف پر بھروسہ کر کے حفظ کو نہ چھوڑ دیا جائے ) قرآن کی تفاسیر کو تحقوظ رکھنا احادیث شریفہ اوران سے متعلقہ علوم کو تحقوظ کو گئا ہیں اور اوران دیث شریفہ سے جواحکام و مسائل جہتہ بن نے مستبلط کئے ہیں ان کو تحقوظ رکھنا بلکہ علوم عربیہ صرف ونحوموانی بیان اور عربی لغات کا باقی رکھنا بھی لازم ہے کیونکہ ان چیز وں پر قرآن و حدیث کا فہم موقوف ہے۔ اگریہ چیز ہیں محفوظ نہ ہوں گی تو طحد بن اور زناد قد اپنے پاس سے غلط ترجے کریں گے اور قرآن و حدیث کا فہم موقوف ہے۔ اگریہ چیز ہیں محفوظ نہ ہوں گی تو طحد بن اور زناد قد اپنے پاس سے غلط ترجے کریں گے اور قرآن و حدیث کے مفاہیم اور محانی بدل ویں گے۔ ہڑھنی پر عقائد اسلامیہ کا جاننا اور ان کا عقیدہ رکھنا نماز کے احکام و مسائل جاننا اور ان کا عقیدہ رکھنا نماز کے احکام و مسائل ہوننا اور ان کا عقیدہ رکھنا نماز کے احکام و مسائل بی بنا ناوز من میں ہے۔ جولوگ تو ارت کے مسائل جاننا اور محانا کی بارے ہیں احکام و مسائل ہونا کی بر مسائل جانا فرض میں ہے اس طراور مال کما نے میں منا ہوں کا ارتکام کر کے گناہ گار ہوں اس سے نہنے کا بھی طریقہ ہے کہ اپنے اپنے اور مار اور کام کان کے خلاف شرع اُمور کا ارتکام معلوم کریں۔ جن کے پاس مال ہو وضوصیت کے ساتھ وجوب زکو قاور اور کام کان کے مائل معلوم کریں۔

لوگوں کودیکھاجاتا ہے کہ غیرقوموں کی طرح اپنے کوآ زاد بجھتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں زندگی گزار لیتے ہیں نہ میاں بوی کے حقوق کا پنة نه اولاد کی تعلیم و تادیب کی خبر نه ماں باپ اور دیگر اقرباء کے حقوق کی ادائیگی کا فکر نہ طلال کمانے کا دھیان۔ پیطریقہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔

نقدد فی مجھ کا نام ہے عہد اول میں اس کامفہوم بہت زیادہ عام تھا۔حضرت امام ابوحنیفہ نے فقد کی تعریف کرتے ہوئے فرا ہوئے فرمایا معرفة النفس مالھا و ما علیھا کہ ہر شخص کا یہ پیچان لینا کہ میری ذمدداری کیا ہے۔ میں دنیا اور آخرت میں کن کن چیزوں کامسئول ہوں اوروہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کا انجام دینا میرے ذمے لازم ہے۔حقوق اللہ ہوں یا حقوق العبادان سب کو چانے اور جانے کے مطابق عمل کرے۔ اس میں پورے دین کا سجھنا اور اپنی جان پر نافذ کرنا آگیا۔
در حقیقت بین ققد کی بہت جامع تعریف ہے۔ اور ایکٹھ تھٹا فی الدین کے مفہوم میں بیسب احکام و مسائل آجاتے ہیں اکتام و مسائل کا جوعلم ہے اور جو اُمور روح قلب اور تزکیر نفس ہے متعلق ہیں اور فقد ان سب کوشامل ہے۔ حضرت حسن سے کسی نے پچھ دریافت کیا انہوں نے پچھ جواب دے دیا سائل نے کہا دوسرے فقہاء تو آپ کی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے کوئی فقید و کھا بھی ہے؟ اس کے بعد فقید کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا انسما المفقید الزاهد فی انہوں نے فرمایا م المفقید الزاهد فی المدنیا الراغب فی الا خرق المبحسر بدینه المداوم علی عبادة ربّه الورع الکاف عن اعراض المسلمین المفیف عن اعواض المسلمین المفیف عن اموالهم الناصح لحماعتھم ۔ یعنی فقیدہ ہے جود نیا سے برغبت ہو آ تر د کی طرف راغب ہوا پ دین ہیں بصیرت رکھا ہوا ہے در بہری عبادت میں لگار ہتا ہو۔ پر ہیز گار ہو مسلمانوں کی بے آبر وئی کے در پے نہ رہتا ہوا ویتی تا ہوا وی میں نہرتا ہوا ور سلمانوں کی جماعت کا خیر خواہ ہو (روح المعانی ص ۱۹۸۸ تا)

نقد فی الدین بہت بری دولت ہے جس کو بھی حاصل ہوجائے وہ براسعادت مند ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا۔ من یہ و داللہ به حیرایفقهه فی المدین کہ اللہ تعالی جس کو خیر سے نواز نے کا ارادہ فرماتے ہیں اسے فقہ فی الدین کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ (صحیح بخاری ص ۱۲ اج ۱) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دعاد ہے ہوئے رسول اللہ علی نے بارگاہ اللی میں یوں عرض کیا اکسا ہے ققیقه فی المدین ، کہ اے اللہ اسے نوم میں اللہ عنہ نوم مائی میں یوں عرض کیا اکسا ہے ققیقه فی المدین اللہ عنہ بن اللہ اللہ عنہ میں اللہ عنہ نے فرمایا تفقہ و اللہ عنی اس سے پہلے فقیہ بن جاؤکہ تم کومرداری سپردکی جائے یعنی نوعری ہی سے فقہ میں اگنا جائے (صحیح بخاری ص کا جا)

جوحفرات آیات قرآنیاورا حادیث نبوید نیم منصوص مسائل کا استنباط کرتے ہیں جسے انتمار بعد نے کیا یہ جمی فقہ فی الدین ہاور جولوگ اصلاح قلوب اور تزکی نفوس کے خط میں گے ہوئے ہیں اور اُحت کی اصلاح کی اجما کی اور انفرادی مدیریں سوچتے رہتے ہیں وہ بھی فقہ فی الدین میں گے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ فقہ کا نام سنتے ہی کانوں پر ہاتھ وھرتے ہیں اور گویا اس کو بدعت بجھتے ہیں۔ حالا تک قرآن مجد میں اس کے عیارے میں فرمایا ہے کہ اللہ نعالی جے فیر سے نواز ناچا ہیں اسے فقہ فی الدین سے نواز دیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فقہ کی کیا ضرورت ؟ حدیث و کھی کہ مناوح و کھنا پڑتا ہے ظاہری طور پر جو ممل کرلین گے۔ حالا نکہ حدیث پڑئل کرنے کے لئے بچھی کی ضرورت ہوتی ہے نائخ منسوخ و کھنا پڑتا ہے ظاہری طور پر جو تعارض ہوا سے دفع کرنے کیلئے طبی بین الا حادیث کی ضرورت ہوتی ہوئی ہو فیرہ وفیرہ و قال صاحب الدر المحتار واعلم میں اسے مناز والے میں اور مناز والے میں اسے میں وہو ما وہ و علم الفلسفة و الشعبدة و التنجیم و الرمل وعلم الفلسفة و الشعبدة و التنجیم و الرمل وعلم الطبعین و السحر و الکھانة اھ قال الشامی فی حاشیة قوله علم القلب أی علم الا خلاق و ھو علم یعرف به انواع الفضائل و کیفیة احتنابها۔ (صاحب در مخار ناز غلم والے علم یعرف به انواع الفضائل و کیفیة اکتسابھا و انواع الر ذائل و کیفیة احتنابها۔ (صاحب در مخار ناز غلم والے علم یعرف به انواع الفضائل و کیفیة احتنابها۔ (صاحب در مخار در العالم المنامی المستور و الکھانة الم الشامی فی حاشیة قولہ علم القلب المنامی فی حاشیة تولہ علم القلب المنامی فی حاشیة تولہ علم القلب المنامی فی حاشیة تولہ علم الفلام المنامی فی حاشیة تولہ علم القلب المنامی فی حاشیة تولہ المنامی فی حاشیة تولہ علم القلب المنامی فی حاشیة المنامی فی حاشیة المنامی فی حاشیة المنائل و کیفیة احتنابها۔ (صاحب در مخاص حاس المنائل و کیفیة احتنابها۔ (صاحب در مخاص حاس میال کی منافر کی منافر کی منافر کی منافر کی منافر کا منافر کی م

ہے کہ جان لے ااکی علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے اور وہ علم کی اتنی مقدار ہے جودین پڑھل کیلئے ضروری ہوا ورا کی علم فرض
کفا بیہے اور بیروہ ہے جوابی عمل سے ذاکد ہود وسر ہے کو نق کے لئے ہوا ورا کیک منذ وب ہے اور بیفقہ علی مہارت حاصل
کرنا اور دلوں کاعلم ہے۔ اور ایک علم حرام ہے اور بیف نف شعبرہ بازی نبوم رال بادہ پڑتی کاعلم اور جاود و کہائے کاعلم ہے۔ علامہ
شامی نے حاشیہ علی کہا ہے علم دل سے مراد ہے علم اخلاق اور بیوہ علم ہے جس سے فضائل کی اقسام اور ان کے حاصل کرنے کاطریقہ معلوم ہوتا ہے اور برائیوں کی اقسام اور ان سے نبیے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے) (روالحقار ص سے تا)

فا کرہ: لفظ لِینَفقُہُوا باب تفعل ہے ہے۔ صاحب روح المعانی کی سے ماصل کرد المت کرداہ کے داور بخری کے داور بغیر محنت اور کوشش کے حاصل نہ ہوگا۔ نیز صاحب روح المعانی یہ بھی کھتے ہیں کہ لِینُدُووُ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم دین پڑھانے والے کی غرض ارشا واورا نذار ہونی چاہئے روح المعانی یہ بھی کھتے ہیں کہ لِینُدُووُ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم دین پڑھانے والے کی غرض ارشا واورا نذار ہونی چاہئے لیونی امور فی کہ المور فیرکی تعلیم دے اور گنا ہول کی تفصیل بتائے اور ان سے نیجنے کی تاکید کرے۔ اور متعلم کا مقصود بھی خوف و خشیت ہوؤو علم حاصل کر کے شریعت پر چلنے کی نیت کرے اور خوف و خشیت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائے۔ دنیا حاصل کرنے اور بڑا بنا وقر مایا کہ نیت سے علم فہ پڑھے۔ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والے اس کے دیمیان ایک بی در ہے کافرق ہوگا۔ (رواہ الداری فی سندے ہے کہ اس کے درمیان ایک بی در ہے کافرق ہوگا۔ (رواہ الداری فی سندے ہے کہ آ)

چونگر لِیَتَفَقَّهُوا فِی اللّذِینِ کے بعد وَلِینُدُوا قَوْمَهُمْ بھی فر مایاس کے اصحاب علم پرضروری ہے کہ جولوگ بھی علم دین حاصل کرنے کیلئے ایکے پاس پہنچیں ان کی خیرخوائی میرددی اور ولداری کریں۔ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ بلاشہ لوگ تبہارے تالع ہوگئے۔ (بی حضرات صحابہ کو خطاب ہے) اور بہت سے لوگ تبہارے پاس زمین کے دوروراز کوشوں سے آئیں گے۔ تاکہ وہ فقہ فی الدین حاصل کریں۔ سو جب وہ تبہارے پاس آئیں تو اُن سے اچھی طرح پیش آٹا میں تہمیں اسکی وصیت کرتا ہوں راوی حدیث حضرت ابوسعید خدری کا طریقہ تھا کہ جب کو فی طالب علم ان کے پاس کا پی آٹا و فر ماتے تھے مَوْحَباً ہو صیة وسول الله مُلْاَ الله کے درسول الله مُلْاَ الله الله علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میں تہمیں خوش آ مدید کہتا ہوں (رواہ التر فدی فی ابواب العلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہتم اوگوں کو اس طرح یاؤ کے جیسے (سونے چاندی کی) کا نیس ہوتی ہیں (بینی اللہ تعالی نے انسانوں کے اندر عقف قتم کی قوت اور استعداد رکھی ہے) چاہلیت کے زمانہ میں جو لوگ (مکارم الاخلاق اور محاس الاعمال کے اعتبار سے) بہتر تھے اسلام میں بھی وہ بہتر ہوں گے۔ جبکہ وہ فقیہ ہوجائیں (رواہ مسلم ص ٤٠٣) جب اسلام میں داخل ہو کرفقیہ ہوں گے تو اپنی استعداد کودینی سمجھ کے مطابق خرج کریں گے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا فیقیدہ واحد الله علی الشیطان من الف عابد یعنی ایک فقید شیطان پر بزار عابدوں سے بھاری ہے۔ (رواہ الترفدی فی ابواب العلم) فقید کے بارے میں بیجوفر مایا کہ وہ بزار عابدوں سے بہتر ہے اسکی وجدیہ ہے کہ جھنف صرف عبادت گزار ہوشیطان

کے مگر وفریب اور بہکانے کے طریقوں سے داقف نہیں ہوتا شیطان اُسے آسانی سے ورغلا دیتا ہے اور جو شخص فقیہ ہووہ شیطان کے داؤ گھات مگر وفریب اور بہکانے کے طریقوں کو جانتا پہچانتا ہے۔ وہ اپنے علم وفقہ کے ذریعہ خود بھی شیطان کے مگر وفریب سے محفوط رہتا ہے اور دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی اس مخص کو تروتازہ رکھے جو میری بات کو سے اور یادر کھے اورائسے دوسروں تک پہنچادے۔ کیونکہ بہت سے حامل فقدا لیے ہوتے ہیں جو خود فقیہ نہیں ہوتے اور بہت سے حامل فقدا لیے ہوتے ہیں جو اس مخص کو پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہو۔ (مشکلو ق المصابح ص ۲۵)

اس مدیث معلوم ہوا کہ احادیث شریفہ کے ظاہری الفاظ سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں ان کے علاوہ ان میں وہ مسائل ہوں ہے ہیں ہوئے ہیں ان کے علاوہ ان میں وہ مسائل ہوں ہیں جن کی طرف ہر شخص کا ذہن نہیں پہنچا 'جن کو اللہ تعالی نے فقہ کی دولت سے نواز ا ہے وہ اُن مسائل اور احکام کو بیجھتے ہیں احادیث کی عبارات اور سیات کلام' طرز بیان' وجوہ دلالت سے انہیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو اُن کونہیں ملتیں جو فقہ سے عاری ہیں۔ اس فقہ لیعن دین سجھ کو کام میں لانے کانام استنباط ہے۔

اجتہاد استنباط اور تفقہ کوئی حلوہ کالقمہ نہیں ہے جس کا جی چاہے مجتہداور فقیہ بن جائے۔ بیضروری باتیں دورِ حاضر کے بے پڑھے مجتہدوں ہے اُمت کو محفوط رکھنے کے لئے لکھی گئی ہیں۔

آيت بالا كَانْسِر جواد رِكُمى كُلْ ياس بنياد ير عكم لِيَعَفَقُهُوا اور وَلِيُنْفِرُوا كَضْمِراس جماعت كاطرف داجع

ہوجو جہاد کے لئے تکلنے والوں کے ساتھ نہ گئے اور گھرول میں رہ گئے اور اُن کابید منااس لئے ہے کہ مم دین حاصل کری<u>ں</u> اورىجامدين والس مول وان وعلم سكها ئير -صاحب روح المعانى لكهة بين كربهت عضرات في ليَعَفَقَهُوا اور وَلِينُفِرُوا کی میران لوگوں کی طرف راجع کی ہے جو گھروں کوچھوڑ کر باہرنکل گئے اس صورت میں باہر نکلنے والوں سے علم کے لئے سفر كر نيوالے مراد ہیں۔اورمطلب يہ ہے كہ جس طرح جہاد كے لئے جماعتيں جاتى ہیں اس طرح طلب علم كے لئے بھى اہل ایمان با ہرنگلیں اور با ہرنگل کرعلم حاصل کریں۔ پھرواپس ہوکران لوگوں کودین سکھائیں اوراللہ ہے ڈرائیں جوطلب علم ك لتربا برند ك تقد يقيرسان كلام ت قريب ترب صاحب روح المعانى في يتفير لكه كركهما ب كدرسول الشعافية ك بعض اصحاب ديباتوں ميں چلے گئے تھے۔وہ وہاں كى چيزوں سے منتفع ہوئے اور ساتھ ہى لوگوں كى ہدايت كے كام میں مشغول رہے۔اس پرلوگوں نے کہا کہتم تو ہارے پاس آ کربس گئے اور اپنے ساتھیوں کوچھوڑ آئے میہ بات س کر انبين رَنْج موااورد يبات جمور كررسول الدعيفة كى خدمت من حاضر موكة اس يربية يت نازل موئى -جس سان كى یر بیثانی دور ہوگئ کیونکہ جوعلم حاصل کیا ہے دیہات میں رہ کراس کا پھیلانا اور ہدایت دینے کی کوشش کرنا بھی ایمانی تقاضوں میں شامل ہے لِيَتَ فَقَهُوا اور وَلِيُنْذِرُوا كامر فع جو بھی ہواور رجمہ اور تفسیر میں جورُ خ بھی اختیار كياجاتے ہر حال میں آیت شریفہ سے بیر بات معلوم ہوئی کہ ایک جماعت کا تفقہ فی الدین میں مشغول ہونا ضروری ہے۔ بیلوگ خودعلم دین حاصل کریں اور پھراپی قوم کوملمی باتیں بتائیں اوامرونواہی ہے آگاہ کریں تاکہ قوم کے افراد گنا ہگاری سے چی سکیں۔ جیبا کہ پہلے عرض کیا گیادین اسلام میں بہت پھیلاؤہ۔انسانوں کی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔اسلام کے تمام علوم کو محفوظ رکھنا فرض کفاریہ ہے۔ بیعلوم قرآن کریم میں اور احادیث شریف میں کتب تفسیر میں شروح حدیث میں فقد کی مر كتابول مي مُدوَّ ن بير بورى أمت كي ذمه داري م كه بور دين كوعلماً وعملاً محفوظ ركھ - ان علوم كي تعليم وتدريس موتى رہے۔خود بھی پڑھیں۔ اپنی اولا دکو بھی پڑھا کیں۔ اور تمام سلمانوں کے لئے سیمواقع فراہم کریں کدان علوم میں مشغول ہو سكيس اس من كتابيل لكصنابهي بمدارس كا قيام بهي باور مدارس كى المداد بهي بي العض علاقول ميس كيحد لوكول في ايس مدارس قائم كئے جن كے نصاب سے كتاب الجہاداور كتاب العتاق وغيره كويد كهدر نكال ديا كدان يرعمل تونبيس ر بالبنداان ك پڑھانے کی ضرورت نہیں بیان لوگوں کی نادانی ہے عمل ہو بانہ ہو ہرحال میں بورے دین کو باقی رکھنا اور محفوط رکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔اگر بعض علوم کوچھوڑ دیا اور بعض علوم کونصاب سے خارج کر دیا تو جب بھی حالات بلٹا کھا کیں گے اوران چروں بر مل كرنے كاموقعة جائے گاجن برة جمل كرنے كاموقع بين ہواس وقت بھولے ہوئے احكام بركيے عمل موكا؟ پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ جن احکام پڑلمنہیں ہور ہاہے۔ یہ بھی تو اُمت ہی کاقصور ہے ( نہ جہاد چھوڑتے جوفرض کفا ہیہے ) نہ بدون دیکھنے میں آتے کہ احکام جہادوا حکام استرقاق ونصاب سے خارج کرنے کامشورہ کرتے۔

يَا يُكُالَّنِ أَن المَنُوْ اقَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُوْ نَكُوْرِ الْكُفَّارِ وَلَيْجِدُو الْكُفَّارِ وَلَيْجِدُو الْكُفَّارِ وَلَيْجِدُو الْكُفَّارِ وَلَيْجِدُو الْكَفَّارِ وَلَيْجِدُو الْكَفَّارِ وَلَيْجِدُو الْكَفَّارِ وَلَيْجِدُ وَالْكَفَارِ وَلَيْجَدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَن يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَن يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

بلاشباللہ پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے توان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہاس نے تم میں سے س

### 

أن كافرول سے قال كروجوتهارے آس ياس ہيں

قف عصد بین : ان آیات بین اولا الل ایمان کویتم دیا کہ جو کفار تہارے آئی پاس رہتے ہیں ان سے قال کرو۔ اور اس الماز زید گی کر اور اجن میں جگ کی تیاری کرتے رہنے اور جنگ کا سامان فراہم کرنا ہی الماز ہے ) کہ دو لوگ تمہارے اندر تخی مح<u>وں کریں۔ وہ تہمیں ای</u> طرف سے فافل نہ مجھیں۔ صاحب معالم التوزیل داخل ہے ) کہ دو لوگ تمہارے اندر تخی مح<u>وں کریں۔ وہ تہمیں ای</u> طرف سے فافل نہ مجھیں۔ صاحب معالم التوزیل حضرت این عبال آنے قال کرتے ہیں کہ یک فون کو کئی مون المحقاد (جولوگ تم سے قریب ہیں ) سے بنو قریط بنون فسراور خیر کی میں ہے دو لے یہودی مراد ہیں اور جولوگ اسے آئی کی کومت قائم تھی اور ایون جن مطرات نے فرمایا ہے کہ اس سے دوم کے لوگ مراد ہیں۔ کو تکہ مون المحقاد کی میں اور حق ہیں ہو سے لوگ مراد ہیں۔ کو تکہ وہ شام میں شاہ دوم اس قیار دوم کی حکومت قائم تھی اور شام بنبست عراق کے دید موروں سے آئی اس کے فائن کے مالات کے اعتبارے آیت شریع اس دوائی میں ہو سے کے اُن کے حالات کے اعتبارے آیت شریع ہیں خوالوگ کا فروں ہو گئی اُن کے خالات کے اعتبارے آیت شریع ہیں۔ وہ کہ میں ہو سے کا فروں ہو گئی کا فروں سے قال کریں جو اُن ہی ہو تا ہوں ہو کہ میں مالی ہوتا چالا گیا۔ جس زمانہ جس کو اس کہ ہیں جس میں اور مون کی کا فروں ہو گئی ہو گئی کو اُن کے بارے میں صاحب معالم التوز میں گئی ہو کہ ہو میں کر وہ جہارے اور اور فران اختیار کو اور کو میں کر وہ جہارے اور اور فران اختیار کی اور کر دور کا کھی جہادھ میں کہ ہو کہ کو کہ ان مقابلہ میں محبول کی مقابلہ میں محبول کی مقابلہ میں کہ کو ان کا مذر کر بیا دی کو ان کو کہ ان کو کہ ان کو کہ ان کی کہ دور کا کی کونی کی کا خروں کے مقابلہ میں کہ کو کی کو کہ کو کہ

منافقول کی کافرانہ با تنیں: اس کے بعد منافقوں کی ایک حرکت بدکا تذکرہ فرمایا اوروہ یہ کہ جب قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ کے طور پر پوچھتے ہیں کہ بناؤاس آیت کے ذریعے تمہارے ایمان میں منافقوں کے بین کہ بناؤاس آیت کے ذریعے تمہارے ایمان میں کیا ترقی ہوئی۔ اور کیا اضافہ ہوا؟ اللہ جل شائہ نے فرمایا کہ جواہل ایمان ہیں انکے دلوں میں قرآن کی سورتوں کے مزول سے ترقی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں مرض یعنی نفاق ہوان کے دل کی ناپا کی میں اس سے اور ذیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو سورتی نازل ہوچکی تھیں اب تک انہیں کے منکر تھے اب جونی سورت نازل ہوگئی اس کے بھی منکر ہوگئے اور ساتھ ہی اس کا خدات بھی بنایا لہذا ان کے تفریش اور اضافہ ہوگیا۔ اور یہ تفریر جمنا اور کفریس ترقی کرتے جانا انکے کفریر مرنے کا سبب بن گیا۔

پھر فر مایا کیا بیمنافق لوگ بنین دیکھتے کہ ہرسال میں ایک یا دومر تبہ آز مائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ امراض میں مبتلا ہوتے ہیں جاد میں جانے کا تھم ہوتا ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں جن سے ان کا نفاق کھل جاتا ہے۔ اور اسکی وجہ سے رسوا ہوتے ہیں۔ پھر بھی تو بنیس کرتے۔ اور نھیجت بھی حاصل نہیں کرتے۔

پھر منافقوں کا ایک اور طریق کار ذکر فرمایا اور وہ یہ کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو چیکے سے فرار ہونے کے لئے ایک دوسرے کی طرف تکھیوں سے دیکھتے ہوئے دکھے ایک دوسرے کی طرف تکھیوں سے دیکھتے ہوئے دکھی نہ ہوئے دیکھ نہ ہوئے ہوئے ہوئے اور جب دیکھا کہ سی کی بھی نظر نہیں پڑ رہی ہے تو چیکے سے چل دیتے تھے۔ اپنے خیال میں اُنہوں نے بڑی ہوشیاری کی اور جب دیکھا کہ سی کی بھی نظر نہیں پڑ رہی ہے تو چیکے سے چل دیتے تھے۔ اپنے خیال میں اُنہوں نے بڑی ہوشیاری کی ایکن اسکی سرز امیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے چھیر دیا 'صاحب معالم النز بل کھتے ہیں کہ بیاس موقعہ میں ہوتا تھا اور منافقین کے بارے میں زجر دتو بی کا مضمون نازل ہوتا تھا اور منافقین کے جب کوئی الی آیت نازل ہوتا تھا اور منافقین کے جب کوئی الی آیت نازل ہوتا تھا اور منافقین کے جب کی دیے منکشف ہوئے تھے۔

آخر میں فرمایا ہا کہ م قام الا کا تعلقہ کو ایک قام کی اللہ کا ا وہ سجھے نہیں ہیں۔ اگر حق اور حقیقت کو سجھے تو ندمنا فقت اختیار کرتے ندائن سے مُنا فقانہ ترکتیں صاور ہوتیں۔

# القال جائے گئے رکسول من انفی کئے عزیز علیہ ماعز تھ حریض علیکہ بلاثہ تبارے ہاں رسول آیا ہے جوتم میں ہے جہیں جو تکیف پنچوہ اس کے گئی بات گراں ہے وہ تبارے نق کے لئے ریس ہے بالمؤمنین رعوف تحدیر فان توگوا فقل حسی الله می کرالے الاہو موثن کے ماتھ یون کے ماتھ کی کرنے دولا ہے ساگروگ ذرگا فال کریوں ہے موثن کے ماتھ کی ماتھ کہ کا کا کا کہ ہے توگلت و کھو رک العرش العظیر فی میں نے ای پر بجروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے

رسول الشرعي كي صفات عاليه اورا خلاق حسنه كابيان

فعد مدور يتي بي جن پرسوره توبخم مور بي بيلي آيت من سيدنا خام النمين محدرسول الشطاعية

بعض صفات بیان فرمائیں۔ اوّل توبیفر مایا کہمہارے یاس ایک رسول آیا جوبڑے مرتبدوالا رسول ہے (اس پردَسُول کی تنكيردالات كرتى ہے) اور بيرسول مهيں ميں سے ہاس كا ايك مطلب توبيہ كدوہ بشر ہے تہارى جنس ميں سے ہے اور دوسرامطلب بدے کہ اہل عرب سے بے جو خاطبین اولین ہیں اُن کا ہم زبان ہے وہ اسکی باتوں کو بچھتے ہیں اور تیسرا مطلب کیدے کہ وہ نسب کے اعتبارے اورال جل کررہنے کے اعتبارے تہمیں میں سے ہاس کے نسب کو اسکی ذات کو اوراسی صفات کواچھی طرح سے جانے ہو۔مفسراین کثر (ص٥٣٠،٢٦) لکھتے ہیں کہ حفرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشى كسامناورحضرت مغيره بن شعيد فركرى كسامنال بات كوان الفاظين بيان كياتها ان الله بعث فيسا رسولا منا نعرفه نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وامانته (الله تعالى نيهم من ايك رسول بهجاب جوہم میں سے ہم اس کے نسب کواوراس کے حالات کوجانے ہیں ہم ہرطرح سے اس کی سچائی وامانت کوجانے ہیں) آپ جن لوگوں میں پیدا ہوئے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد بھی انہیں میں رہے آپ انہیں کی زبان میں بات کرتے تع جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے آپ سے استفادہ کرنے اور آپ کی باتیں سننے اور سیحنے کا خوب موقعہ تھا۔ اگر ان کا نی ان کی جنس سے نہ ہوتا مثلاً فرشتہ ہوتا یا اُن کی ہم زبان نہ ہوتا یا اپنے رہے سے میں کسی ایسی جگدر بتا جہاں آنا جانا اور ملنا جلنا دشوار ہوتا تو استفاد م کرنے اور بات مجھنے میں دشواری ہوتی بیاللد تعالی نے احسان فرمایا کہ انہیں میں سے رسول بھیج ويا \_ كما قال تعالىٰ (في سورة آل عمران) لَقَدُمَيَّ اللهُ عَلَى النَّهُ عِنْ النَّهُ عِنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى نے مؤمنین پر احسان فرمایا جبکہ ان میں سے ایک رسول بھیج دیا) آپ کی دیگر صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُوْ مَرِيْسٌ عَلَيْكُنِهِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ لَيُوْفٌ رَعِيْدً كَامْت كُرْس جِيزِت تكليف موده آپ وشاق كُرْر تى ہے۔اورآ پواس سے تکلیف ہوتی ہاورآ پائمت کے نفع کے لئے حریص ہیں آپ کو یکی حرص ہے کہ جملہ خاطبین ایمان لے آئیں اور یہ بھی حرص ہے کہ اہل ایمان کے تمام حالات درست ہوجا کیں اور آپ کومومنین کے ساتھ بڑی شفقت ہے آپ الحے ساتھ مہر بانی کابرتاؤ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق صرف ایسانہیں ہے کہ بات کہ کربے تعلق ہو گئے بلکہ آپ کا اپنی اُمت ہے لبی تعلق ہے۔ ظاہراً بھی آپ ان کے ہمدرد ہیں اور باطنا بھی اُمت کوجو تکلیف موتی اس میں آپ بھی شریک ہوتے تھاوراُن میں سے کسی کو تکلیف بائی جاتی تو آپ کو کڑھن موتی تھی۔اللہ تعالی نے آ ب و حكم فرمايا و الخيف بينا حك المدؤونين (ين مؤمنين كساته آب زى كابرتاؤ يجير) ايك مرتبدات كومدينه منورہ کے باہر سے کوئی آ واز آئی الل مدینہ کواس سے خوف محسوں ہوا چند آ دی جب اسکی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ رسول الله علي الله علي من الإهرروانه مو ي سع من الوك جارب تعاق آب آرب سف سي فرماياكم تُواعُوا - درو نہیں کوئی فکری بات نہیں۔ (صحیح بخاری ص ۱۲سے ۱)

حضرات صحابہ میں کسی کو تکلیف ہو جاتی تھی تواس کے لئے قرمند ہوتے تھے۔عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔ مقصد دوابتاتے تھے۔ مریض کو تسلی دیتے تھے۔ تکلیفوں سے بچانے کے لئے اُن اُمور کی تعلیم دیتے تھے۔ جن سے تکلیف بہنچنے کا اندیشہ تھا اور جن سے انسانوں کو خودہ بچنا چاہئے لیکن آپ کی شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے امور کو بھی واضح فرماتے تھے۔ اسی لئے آپ نے کسی ایسی ججست پرسونے سے منع فرمایا جس کی منڈیر بنی ہوئی نہ ہو۔ (مشکلو قاص ۲۰۰۳) اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص (ہاتھ دھوئے بغیر) اس حالت میں سوگیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی گلی ہوئی تھی پھراس کو کوئی تکلیف بی تی گلی ہوئی تھی پھراس کو کوئی تکلیف بی تھی فرمایا کہ جو شخص (ہاتھ دھوئے بغیر) اور وہ اپنی بی جان کو ملامت کرے (مشکلو قاس)

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص رات کوسونے کے بعد بیدار ہوتو ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ نہ گسا دے کیونکہ اُسے نہیں معلوم کہ رات کواس کا ہاتھ کہاں رہاہے (ممکن ہے کہ اسے کوئی ناپاک چیز لگ گئی ہویا اُس پرز ہریلا جانورگزر گیا ہو) (رواہ ابخاری ومسلم)

اورآپ نے یہ جی فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی محض پیٹاب کرنے کا ارادہ کر ہے قبہ کود کھے بھال لے (مثلاً پکی جگہ نہ ہو جہاں سے جھیفیں اُڑیں اور ہوا کا رُٹ نہ ہو وغیرہ (مشکل قصفیہ) نیز آپ نے سوراخ میں پیٹاب کرنے ہے منع فرمایا (کیونکہ ان میں جنات اور کیڑے مکوڑے رہتے ہیں) اگر کتب حدیث میں زیادہ وسیع نظر ڈالی جائے تو اس طرح کی بہت ی تعلیمات سامنے آ جا کیں گی جو سرایا شفقت پوٹی ہیں۔ای شفقت کا تقاضاتھا کہ آپ کو یہ گوارانہ تھا کہ کوئی بھی موئن عذاب میں مبتل ہو جائے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال الی ہے جسے کسی شخص نے آگ جلائی جب اس کے چاروں طرف روشی ہوگئ تو پر وانے اس آگ میں آگر نے لگے وہ شخص ان کوروکیا ہے کہ آگ میں نہریں کیا دورہ کے جائے ہیں اور زیردی آگ ہیں نہریں کی موال ہے کہ میں تھوڑتے وہ اپنے اعمال کو دوز نے میں ڈالنے کا سب بناتے ہیں۔رسول اللہ علیہ نے جو گنا ہوں پر وعیدیں بتائی گی وہوں کے خبریں دی ہیں ان پر دھیاں نہیں دیتے۔ (رواہ ابنجاری وہ سلم)

عَلَمْ فَرَمَايا كَهَ الرَّوْكَ رُورَواني كُرِينَ قَ تَوْجُول نَهُ كُرِينَ حَبَّ شفقت اور رافت ورحت والے رسول كى تقد اين نه كريں تو آپ اعلان كرديں تَسْمِي اللهُ لَا اللهُ ا

| يَنْ يُوْتُونُونِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ . يَتَعُالِكِ الْكُورُ الرَّحِيْدِ . يَتَعُالِكِ الْكُورُ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِيْدِ الرَّالِي الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّحْمِيْدِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّبْعِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّبْعِيْدِ الرَّحْمِيْدِ الرَّبْعِيْدِ الرَّبْعِيْدِ الرَّبْعِيْدِ الرَّبْعِيْدِيْدِ الرَّبْعِيْدِ الرَّبْعِيْدِ الرَّبْعِيْدِي الرَّبْعِيْدِيْدِ الرَّبْعِيْدِ الرَّبْعِيْدِ الرَّبْعِيْدِي الرَّبْعِيْدِ الْمِنْدِيْدِ الرَّبْعِيْدِ الرَّبْعِيْدِ الرَّبْعِيْدِ الرَّبْعِيْدِي الرَّبْعِيْدِ الْمِنْدِي الْمِنْعِيْدِ الْمِنْعِيْدِ الرَّبِيْدِ الْمِنْعِيْدِ الْمِنْعِيْدِيْدِي الْمِنْعِيْدِ الْمِنْعِيْ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة يوس مكرممين نازل بوئي فوشروع الله كنام يجويوام بان بايت رحم والاب كاس من ١٠٩ اليات اورااركوع بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الرَّتِلْكَ الْيُكُ الْكِتْبِ الْعُكِيْمِ وَ أَكَانَ لِلتَّاسِ عَجَبًّا أَنْ إِذْ حَيْنَا إِلَى رَجُلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الله يه آيات بي كتاب عيم ك كيا لوگوں كو اس بات سے تجب مواكد بم في انبين ميں سے ايك مخف كى طرف وى بيجى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مِنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِنْ الْمُنْوَالَقَ لَهُمْ قَدُمُ صِدْقٍ عِنْكَ رَبِّهِمْ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كدلوگول كو دراية اور ان لوگول كو بثارت و يجع جو ايمان لائے يه كدان كے لئے ان كے رب كے پاس برا مرتب بے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وَالَ الْكُفِرُونَ إِنَّ هِذَا لَسْعِرْ مُبِينً ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کافروں نے کہا کہ بے شک ہے کھلا جادو گر ہے بلا شبہ تمہارا مرب اللہ تعالی ہے جس نے آسانوں کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وَالْكُرْضَ فِي سِتَّةَ آيًامِ ثُمَّ اسْتُولَى عَلَى الْعُرْشِ يُكَبِّرُ الْكَمْرُمَامِنْ شَفِيْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا وہ ہر کام کاتد بیر فرماتا ہے اس کی اجازت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اللامِنْ بَعْدِ إِذْ نِهُ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبِّكُمْ فَاعْبُلُ وَهُ وَافْلَاتَ لَكُوْنَ وَالْيَهِ مَرْجِعُكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بغيركونى سفارش كرنے والانبين وه الله تمهار ارب بسوتم اسكى عبادت كرو كياتم نفيحت حاصل نبيس كرتے اسى كى طرف تم سب كولوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جَمِيْعًا وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَلَا يَبُلُ وُالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُ لَا لِيَجْزِى الَّذِيْنَ الْمَنْوُاوَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جانا ہے اس نے سپاد عدہ کردکھا ہے بلاشید تی تلوق کوابنداء پیدافرہ ات ہے چروہ اسدوبارہ لوٹاد سکاتا کدوہ آن لوگول کوانساف کیساتھ بدلدد ہے وایمان لاتے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عَيِلُواالصِّلِعْتِ بِالْقِسُطِ وَالَّذِينَ لَفَرُوالَهُ مُشَرَابٌ مِنْ حَبِيْمِ وَعَنَابٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عیک عمل کئے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الِيُمْ بِمَا كَانُوْ ايكَفُرُون <sup>®</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عذاب ہال دجہ علم کرتے تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### توحيرورسالت اورمعاد كااثبات

قسف مديور نيسورة يونس كابتدائى آيات إلى ابتدا الله عبد جوروف مقطعات بيس به بحث سورة بقره ك شروع ميس كرر بيل ابتدا الله الكالية الكنتي الفيكيني (يه كتاب عيم كى آيات بيس) مفسرين كرام في عيم كروم عن كله بين اول ذو حكمة لين عكست والى كتاب دوم بمعن محكم بجر محكم كروم عن بيس اول بعن مضبوط كداس كالفاظ اور كلمات اورطريقة بيان اوراسلوب كلام نهايت عى درجه بخة باوردوم المعنى بيب كه

سورة يولس

بنادیا گیا'ان کے تعجب کی استفہام انکاری کی صورت میں تردید فرمائی کداس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ انسانوں كى طرف أنهيل كى جنس ميس سے كى انسان كومبعوث فرماناعقل اور مجھ كے بالكل موافق ہے تاكدا ہے جنس كے فرداس سے مانوس ہوں اس سے قولی اور عملی طور پراحکام سیکھیں اور عمل کریں اس بارے میں مزید تو منبے کے لئے سورہ انعام کے پہلے

ركوع كي تفسير ملاحظ فرمائيس-(انوارالبيان ج٣)

اور دوسرا جوتعب تھا وہ بھی بے وقونی پر بنی تھا' پہلوگ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑا مالدار رئیس اور چو دھری نبی ہونا جا ہے تھا۔ چونکہ اہل دنیا کو دنیا والوں ہی میں بر ائی نظر آتی ہے اور دنیا والوں ہی کو آ گے بڑھانا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے الی جاہلانہ بات کی۔ مال ودولت کواللہ کامجوب بندہ ہونے میں کوئی بھی دخل نہیں اور خصوصا نبوت جواللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص عطیہ ہے اس میں بید میکنا کہ جے نبوت ملی ہے اس کے پاس دنیاوی مال ومتاع ہے بانہیں سرایا حافت اور جہالت ہے۔

نی میں اخلاق عالیہ کا ہونا ضروری ہے جن کی دعوت الی الحق کے لئے ضرورت ہے اہل دنیا اخلاق عالیہ سے خالی اور عارى موتے ہيں ان كوكيے نبوت دى جائے كرجس كواللہ نے نواز ديا اس سے كون آ كے بوسے والا بـ اللہ نے جس كو چاہا نبوت ورسالت کے مرتبہ سے سرفراز فرمادیا اس میں کسی کواعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔

يمي ابوطالب كاينتم جس كى نبوت ورسالت رعرب كے جاال معرض مورب تصاللد نے اسے اتنى بلندى دى كہ جس كے سامنے فرشتوں كى بلندى بھى ينچےرہ كئ ۔اس يتيم ابوطالب كى دعوت بورے عالم ميں پھيلى اس كى أمت كے قضه ميں برے ممالک آئے عرب اور عجم نے اس کادین قبول کیا و قصر و کسری کے خزانے امت کے قدموں میں حاضر ہو گئے پرانی تمام آسان کی کتابوں کواس کتاب نے منسوخ کردیا جوابوطالب کے پتیم پرنازل ہوئی اور تمام ادیان منسوخ ہو گئے۔

یتیمی که ناکرده قرآن درست کتب فائد چند ملت بشست

پھرنی اکرم علی کا ایا کام بنایا جو بحثیت نی اور رسول ہونے کے آپ کے سپر دکیا گیا تھا اور فرمایا آ<u>ن اُنڈیز النگ</u>اس وَكِيْسِ النِّنْ الْمُنْوَانَ لَهُ مُولَدُ مُصِدْقِ عِنْكُ رَتِهِ مُ - كرض كل رسالت اور نبوت يرتعب كررب بي استم في ال ہات پرماً مورکیا کہلوگوں کو ڈرایئے ( کہ جونا فرمان ہوں گے وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے )اور پیر کہ جولوگ ایمان قبول كري انبين اس بات كى بشارت دي كدان كرب ك ياس ان كے لئے بوامر تبہ كے لفظ قدم تو ياؤں كے لئے بولا جاتا ہے چونکہ انسان کی مسلسل سعی اور عمل پیہم میں قدم کو استعال کیا جاتا ہے اس لئے بلند مرتبہ بتانے کیلئے لفظ قدم صدق استعال فرمایا 'صدق بچائی کو کہتے ہیں "قدم صدق" سے بچائی کا قدم یعنی وہ مرتبہ مراد ہے جس کے ملنے میں کوئی شک نہیں۔ سور و قرمیں ارشاد فرمایا ہے۔

پر فرمایا قال الکفرون ای هذا السور فیم بن کوانذ اراور تبشیر کا کام سرد کیااس کے بارے میں منکرین فی کہدویا کہ یہ کھلا ہوا جادوگر ہے ) یہ بات ال اوگول نے قران کریم کے اعجاز سے متاثر ہوکر کی جب قرآن کی فصاحت اور بلاغت سامنے آئی تو اس جیسا بنا کر تو ندلا سے لیکن اس کو جادو بتا دیا اور نی اگرم علی کی تو اس جیسا بنا کر تو ندلا سے لیکن اس کو جادو بتا دیا اور نی اگرم علی الانداد و التبشیر (إلی الروح (ص ۱۲ جا) ان هذا ای ما أو حی الیه علی المنظوی علی الانداد و التبشیر (إلی أن قبال) و فی هذا اعتراف بان ماعا ینوہ خارج عن طوق البشر نازل من حضرة خلاق القوی و القدر الخ ان قبال و فی هذا اعتراف بان ماعا ینوہ خارج عن طوق البشر نازل من حضرة خلاق القوی و القدر الخ اصاحب روح المعانی فرماتے ہیں بیش سے نی صفورا کرم علی کے طرف ڈرانے اور خوشخری پر مشتمل جو کتاب نازل کی گئی ہے ۔۔۔۔۔اور اس میں اس بات کا اعتراف ہے کہ جو کتاب وہ دیکھ رہے یہ انسان کی طاقت سے خارج ہے بی تو اللہ تو کی اور قادر کی طرف در کی طرف و کا دری طرف میں اس بات کا اعتراف ہے کہ جو کتاب وہ دیکھ رہے یہ انسان کی طاقت سے خارج ہے بی تو اللہ تو کی اور قادر کی طرف دری طرف دری طرف و کا دری طرف میں اس بات کا اعتراف ہے کہ جو کتاب وہ دیکھ درہے بیانسان کی طاقت سے خارج ہے بی تو اللہ تو کی اور قادر کی طرف سے تازل ہور ہی ہے ۔

حضرات انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام کے ساتھ انکی قوموں کا یہ ہی معاملہ دہا ہے۔ سورہ و اربات میں فرمایا گذاری من کہ اللہ کا آق الذین من قبیلہ فرق کو کو گا اللہ کا گذاری کی اس کے بات ہے ان سے پہلے جو بھی کوئی رسول آیا لوگوں نے اس کے بارے میں بیضرور کہا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے) اس کے بعداللہ تعالی کی صفت خالقیت کا تذکرہ فرمایا کہ بلا شبراللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو چھون میں پیدا فرمایا مورہ فرقان رکوع (۴) میں اور سورہ الم مجدہ درکوع فرمایا کہ بلا شبراللہ تعالی نے آسانوں کو اور زمین کو اور جو چھھ اکا اضافہ بھی ہے یعنی اللہ تعالی نے آسانوں کو اور زمین کو اور جو چھھا کا اضافہ بھی ہے تعین اللہ تعالی نے آسانوں کو اور زمین کو اور جو چھھا انکے درمیان ہے چھون میں پیدا فرمایا اللہ تعالی شانہ کو ذراسی دریم میں پیک جھیلئے سے کم مدت میں سارے آسانوں اور زمین کو اور میں خوال کو پیدا کرنے کی قدرت ہے کیکن پھر بھی چھون میں پیدا فرمایا مفسرین نے کھھا ہے کہ اس میں خوالی میں میں میں اسلامی کور میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہو کہ میں ہیں اسلامی کو الموار میں خوالہ والموار میں جو رہ کے اور کو النہ اللہ والموار میں خورہ اللہ تعالی کا آئیس تدریج المعانی فرماتے ہیں پیک جھیلئے کی دیر میں آسان وزمین کو پیدا کرنے میں اللہ کو الوں کے لئے عبرت ہوں ان کے لئے اجوال والموار میں خورہ تدریکی تابیدا کی کا کم کی دیر میں آسان وزمین کور سے بیوا کرنے میں دیکھنے والوں کے لئے عبرت ہوں ان کے لئے احوال والموار میں خورہ تدریکی ترغیب ہوں کے ایورہ کور میں کورہ تدریکی ترغیب ہوں کے اور کی کا کم کورہ تو کر کی کا کا کورہ کی کی کا کی کورہ کی کا کورہ کی کا کی کورہ کی کا کورہ کورہ کی کا کی کورہ کورہ کی کر کی کورہ کی کورہ کی دورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ ک

فُسَمَّ اللهُ وَىٰ عَلَى اللَّعَوْشِ ( كِرَرُ شِيرِ مستوى بوا ) استواعلى العرش كے بارے ميں مُورة اعراف كي آيت اِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الْذِي ( ركوع ٤ ) مِي ضروري مضمون لكھ ديا گيا ہے۔ وہاں ملاحظ فرماليں۔ ( انوار البيان ص ٢٣٠، ٣٠) چرفرمایا یکدبر الامور (الله تعالی تمام اُموکی تدبیرفرما تا ہے) سورة الم سجده میں فرمایا یکدبر الامور مِن السّماء اللّی الارض (وور سان سے لے رفین تک برامری تدبیر کرتا ہے) لینی تمام اُموراس کی تدبیر کے مطابق اور حکمت کے موافق اور ای کی قضاء وقدر کے مطابق وجود میں آتے ہیں۔ قال صاحب الروح والمدراد به هاهنا التقدير المجاری علی وفق المحکمة والوجه الاتم الاحمل اخوج ابو الشیخ وغیره عن مجاهد ان المعنی یقضنی الامر والمراد بالامر امرالکائنات علویها وسفلیها حتی العرش الی آخو قال (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہاں مرادوہ تقدیر اللی ہے جو کہ حکمت اللی کے موافق تمام وکا طور پر جاری ہے۔ ابوالشخ وغیرہ نے حضرت مجابد سے الله تعالی امور کا فیصلہ فرماتے ہیں اور امر سے مراد کا ننات کا معاملہ خواد آسانوں کے یا ورمینوں کے معاملات کی کوش کھی (ص ۲۵ جاا)

مَا مِنُ شَفِيْعِ إِلَّا مِنُ مُ بَعْدِ إِذُنهِ (اس كَى اجازت كَ بغير كُونَى بهى سفارش كَر فِ والأنبيل بِ)اس كِ حضور ميس كسى كوسفارش كرنے كى جرأت و جمت نبيل إل وہ جسے اجازت ديدے وہى سفارش كرسكے گا اور يہ سفارش صرف الل ايمان كے لئے جوگى سوءَ مومن ميں فرمايا مَالِلْظْلِيدِيْنَ مِنْ جَينِي وَكُلاَ شَيْفِيْدٍ يُطَاّعُ (ظالموں كے لئے نہ كوئى دوست جوگا اور نہ كوئى سفارش كرنے والا ہوگا جس كى بات مانى جائے )

اس كے بعداال ايمان وائل كفرى جزاكا تذكره فرمايا: ليَتُوْيَ الْذَيْنَ اَمَنُوْا وَعَيِلُواالطَّلِطُّ فِي الْقِسْطِ (تاكرالله النوكول كوانصاف كے ساتھ بدلددے جوايمان لائے اور نيك عمل كے ) وَالْذِيْنَ كَفَرُوْالَهُ مُّ شَكَاكِ مِنْ حَيدُمِ وَعَكَاكُ اللهِ النوكول كوانصاف كے ساتھ بدلددے جوايمان لائے اور نيك عمل كے ) وَالْذِيْنَ كَفَرُوْالَهُ مُؤْدُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْبِيل كھولتا ہوا گرم پانی پینے كے لئے ملے كا اور ان كے لئے دردناك

عذاب ہاں وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے) سورہ محمد میں اس کھولتے ہوئے گرم پانی کے بارے میں فرمایا ہے وَسُقُواْ مَآء، حَدِيثًا فَقَعَلَمُ اَمْعَا آمْهُمْ (اوران کوگرم پانی پلایا جائے گا۔جوان کی آنتوں کوکاٹ ڈالے گا)

# هُوالَّذِيْ جَعَلَ الشَّيْسَ ضِياءً وَالْقَبْرُنُورًا وَقَدَرَهُ مِنَازِلَ لِتَعْلَمُواعِدَةً

الله وہ ہے جس نے سورج کو روشی بنایا اور جاند کو نور بنایا اور اس کے لئے منزلیں مقرر فرما دیں تا کہتم برسول کی گئتی

السّنين والحساب ماخكن الله ذلك إلابالحق يفص ل الأيت لِقوم

جان اواور حساب کومعلوم کرلوئی چیزی الله فرق بی کے ساتھ پیدافر مائی ہیں وہ جانے والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ نشانیاں بیان

تَعُلَمُونَ وإِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهُ إِوْمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

فرماتا ہے بے شک رات اورون کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں اور جو کھاللہ نے آسان اورز مین میں پیدافر مایا ہے

<u>ڵٳ</u>۬ؾٟڷۊؙۅ۫؞ٟؾؖڠؙۏؗؽ۞

ان میں ان لوگوں کے لئے دلائل ہیں جوڈرتے ہیں۔

## الله تعالیٰ نے سورج اور جا ند کوروش بنایا 'منزلیس مقرر فرما ئیں تا کہتم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو

طرف راجع ہے۔اور عربی محاورات بتاویل کل واحداس طرح ضمیریں لوٹانا دُرست ہے۔بہر حال الله تعالى نے شس وقر دونوں کی رفتارے لئے منزلیں مقرر فرمائی ہیں انہیں منزلوں کو وہ طے کرتے ہیں اور ان کے لئے جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان ے آ کے بیس نکل سکتے جا ندائی مزلیں انتیس یا تمیں دنوں میں قطع کرتا ہے اور جب وہ مغرب کی طرف سے بصورت ملال طلوع موتا ہے قوممین شروع موتا ہے۔ آ فاب کی بھی منزلیں مقرر ہیں۔وہ مقررہ حدود کے اعدبی سفر کرسکتا ہے۔ سورة ليسين من فرمليد والتَّمْسُ تَجْرِي لِسُتَعَرِّنَا ذلك تَقْنِيرُ الْعَزِيْرِ الْعَكِيْمِ والْقَبْرُقَدُّ زَنْهُ مَنْ إِن كَثْنَ عَادَكَالْفُرْحُوْنِ الْقَرِيْدِ وَالْقَبْرُقَدُّ زَنْهُ مَنْ إِنْ كَالْمُسُ يَتُبَعِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَارُ النَّكُ سَانِقُ النَّهَارُ وكُلُّ فِي فَلْكِ يَسْبَعُونَ (اورا قاب الناعظمة علائم النَّكُ منار بتاب يمقرر كردينا ہاں کا جوز بردست ہے ملم والا ہاورہم نے جا ند کے لئے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کدوہ ایسارہ جاتا ہے جیے مجور کی پرانی شنی ندا قاب کی مجال ہے کہ چا عركو جا بكڑے اور ندرات دن سے پہلے استی ہے اور دونوں ایک ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں)اللہ تعالی نے مش وقر کو پیدا فر مایا ان کوروشی دی ان کے لئے منز کیں مقرر فرمائیں۔ بیاللہ تعالی کی قدرت کاملہ اور وحدانیت کے دلائل میں سے بے چرجومنزلیں مقرر فرمائیں اس سے بندوں کابیانع بھی متعلق فرما دیا کہوہ ان کے ذر بعدر معلوم كريست بين كرفلال معامله يامعامده كوكتفي برس كزر كادرميعاد بورا مون ميس كتفي برس باتى بين \_ آفاب كى منازل كاپيدتو الى رصدكو بى موسكتا بيكن چاند كے طلوع اور غروب اور كھنے برھنے سے عام طور سے تاریخ كاپيد چل جاتاب برهالكهاشمرى ديهاتى برخض آسانى عرمينك ابتداءاورانتا مجه ليتاب اورشرعا احكام شرعيه م وإند كمهيول بی کا اعتبار کیاجاتا ہے ذکو ہ کی ادائیگی بھی چا عدبی کے اعتبار سے بارہ مینے گزرنے پرفرض ہوتی ہے اور رمضان کامہید بھی چاند بی کے حساب سے پہچانا جاتا ہے جوقمری سال کا نوال مہینہ ہے اور جج بھی جاند بی کے حساب سے ذی الجبر کی نویں تاریخ کوہوتا ہے عدت کے مہینوں میں بھی جاند کا اعتبار ہوتا ہے۔اس لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ جاند کا حساب باقی رکھنا فرض كفاييب- ( كودنياوى معاملات ميسمتى سال عدساب ركها جائة ريمى جائز ب)

4mm

يُفَحِّ لُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ (الله تعالى دانش مندول كے لئے خوب واضح طريقه پردلاكل بيان فرماتا ہے) كيونكه جو بعلم بيں يا بعلموں كاطريقه اختيار كے ہوئے بين وہ ان دلائل سے مستفيد نہيں ہوتے پھر فرمايا:

یدمد بوج م بی یا جو کو م سریعد میارے بود میں وہ ان دلال کے سیلابی ہوتے ہرمایا۔

ال فی الحقید کا خیال کی النہ کی النہ فی النہ

اہل کفر کی سز ااور اہل ایمان کی جزا

قضده بین : ان آیات میں اوّل وَ ان لوگوں کے لئے وعید ذکر فرمائی جنہیں قیامت کا اور وہاں کی پیٹی کا کوئی کھانہیں وہ وہ نیا ہی کوسب پھی بھی ہے۔ اور اس دنیا والی زندگی سے خوش ہیں ایسے لوگ اور وہ دنیا ہی کوسب پھی بھی ہے۔ اور اس دنیا والی زندگی سے خوش ہیں ایسے لوگ اور وہ لوگ جواللہ کی آیات سے غافل ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اپنے اعمال کی وجہ سے بیلوگ دوزخ میں واخل ہوں کے دوزخ انکا محکانہ ہے انہوں نے اعمال ہی ایسے کئے جوانہیں دوزخ میں لے جائیں۔ پھر اہل ایمان کو بشارت دی اور فرمایا کہ جولوگ ایمان لائے اور نیک مل کئے اللہ تعالی ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں جنت کی راہ بتائے گا بعنی جس طرح آخرت میں ان کو جنت میں جانے کا راستہ بتا دے گا وہ اپنی راہ پرچل کرا پنے اپنے منازل ومساکن میں بینے جائیں گے۔

حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جنتی وہاں اپنے اپنے گھروں کا راستداس سے زیادہ پہچانے والے ہونگے جیسا کہ دنیا میں اپنے اپنے گھروں کا راستداس سے زیادہ پہچانے والے ہونگے جیسا کہ دنیا میں اپنے اپنے گھروں کا راستہ پہچانے تھے۔ بیر حضرات باغوں میں ہوں گے جو چین اور آ رام کے باغ ہوں گان کا تھے۔ سلام ہوگا اور آخری بات آنجی کو لئے بی انہیں تھے۔ کہا جاتا ہے۔ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہیں گے اور اللہ کی پاکی بیان کریں گے بعنی سٹنے نگان اللہ تھے کہا تا اللہ کے اس کے اور اللہ کی پاکی بیان کریں گے بعنی سٹنے نگان اللہ کے کہا جاتا ہیں کے اور اللہ کی پاکی بیان کریں گے بعنی اللہ کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں۔

جوتمام جہاں کا پروردگارہے) اہل جنت اللہ تعالی کی تنبیج اور تحمید میں ہیشہ اور ہرونت مشغول رہیں گے اور وہاں کی زندگی کی بقاء کا ذریعہ تنبیج اور تحمید ہی ہوگا۔

صحیح مسلم (ص2 17 7) میں ہے۔ یہ مون التسبیح والتحمید کما تلهمون النفس اگل شیخ اور تحمید الیے جاری ہوگی جیے (دنیا میں ) تمہارا سائس جاری رہتا ہے ، لین لین و تحمید سے نہ تھکیں گے ندائم آئم کی گئے نہ فتوں کی مشخولیت انہیں تیج اور تحمید سے قافل کرے گئی جیے فرشتے تیج و تحمید میں گے ہوئے تمام کام انجام دیتے ہیں جن کا انہیں عم ہوتا ہے ای طرح اہل جنت ہر وقت ہی اللہ کی تیج اور تحمید میں مشخول ہوں گے۔ وہاں کی فعتیں اور عجیب چیزیں معائد کریں گے توان کے منہ سے بحان اللہ لکے گا۔

تغیرابن کیر (ص۸۰،۳۶) ی حضرت ابن جرت کے نقل کیا ہے کہ جب کوئی پرندہ گزررہا ہوگا اور الل جنت کو اس کے کھانے کی خواہش موگی تو وہ مشبئ کا اللّٰهُم کہدیں گے ان کی خواہش کے مطابق فرشتہ اسے عاضر کردے گا اور جب فرشتہ آئے گا تو سلام کے الفاظ اوا کرے گا جس کا وہ حضرات جواب دیں گئے جب وہ اپنی خواہش کی چیزیں کھا ایس گے تو اخیر میں المحسن ال

لفظ دعویٰ کا ترجمہ مطلق کلام بھی کیا گیا ہے اور بعض مفسرین نے کسی چیز کے طلْب کرنے کا معنی بھی لیا ہے اور بعض حضرات نے دعاء کا ترجمہ بھی کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی سے دعاء کریں گے واللہ کی تبیع بیان کریں گے اور دعاء کے معنی اور دعاء کے ختم پر المحنی المفلوری الفلوری کی کہیں گے یہ تینوں معنی لفت عربی کے اعتبار سے دُرست ہیں اگر دعاء کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کے لئے کسی چیز کی کی تو نہ ہوگی جوا پی ضرورت کے لئے دعاء ما تھیں کیکن تلذذ کے طور میں اور آداب بندگی بجالانے کے لئے وہ حضرات دعاء ما نگا کریں گے۔

بي جوفر ما يا وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهُهَا سَكَامُ اللهُ اللهُ الله عَمُوم الفاظ مِن برسلام آسكيا الله تعالى كاطرف يجى ان پرسلام آسكا الله عن كرين من مُرمايا سَكَامٌ فَوُلًا مِن رَبِّ وَحِيهُم اور فرضت بحى ان پرسلام كرتے ہوئ واضل ہوں كے جيسا كه سوره رعد من فرمايا: وَالْكَلِيْكَةُ يُلُ خُلُونَ عَلَيْهِمْ وَنْ كُلُّ بَالْ سَلَاع عَلَيْهُمْ وَنْ كُلُّ بَالْ سَلَاع عَلَيْهُمْ وَمُن عُلِي سَلَاع عَلَيْهُمْ وَمُون عَلَيْهِمْ وَنْ عُلِن بَالْ سَلَام عَلَيْهُمْ وَمُون وَلَا عَلَيْهِمْ وَنْ عَلَيْهِمْ وَنْ عَلَيْهِمْ وَنْ عَلَيْهُمْ وَنْ عَلَيْهِمْ وَنْ عَلَيْهِمْ وَنْ عَلَيْهِمْ وَنْ عَلَيْهُمْ وَنْ عَلَيْهِمْ وَنْ عَلَيْهُمْ وَنْ عَلَيْهُمْ وَنَا عَلَيْهُمْ وَنَ عَلَيْهُمْ وَنَا عَلَيْهُمْ وَالْعَالَ وَمُوالِمُ عَلَيْهُمْ وَلَى مَالِم عَلَيْهُمْ وَلَى عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلِيْهُمْ وَلَمْ وَلَى عَلَيْهُمْ وَلَى مَاللَام عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلِي مَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُونَ وَعَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَمُولُولُ وَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلِي عَلْكُولُ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلِي مُعْلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِي مُعْلَى اللَّهُ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِي مُعْلِقُولُ وَلِي عَلِي مُعْلِمُ وَلِي عَلِي مُعْلِمُ وَلِي عَلِي عَلِي مُعْلِمُ وَلِي مَا عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلَكُولُولُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلِي مُعْلِقُولُ وَلِي مُعْلِي وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلِي مُعْلِمُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَلِي عَلَيْكُمُ وَالْمُولُولُ وَلِي مَلْمُ وَلِي مَا عَلَ

وكو يُعِيِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرّ اسْتِعْجَالُهُ مِ بِالْخَيْرِ لِقُضِى الْيَهِمُ اجْلُهُ مُ فَنَالُ النِّينَى الدَّالِ النَّالِ النَّالَ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

الایر جون لِقاء منافی طغیان میعمون و اذا مس الانسان الضرد عان الجنب المسلام الفرد عان الجنب المسلام المسلام

انسان جلد باز ہے مصیبت میں اللہ کو یکار تا ہے اور عافیت کے وقت بھول جا تا ہے

عذاب کی جلدی مجانے کے باوجود جلدی نہ آ نااس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عذاب کی وعید سی نہیں بلکہ وعید سی ہے کیکن عذاب اس وقت واقع موكاجب الله تعالى كي حكمت متقاضى موكى سور وعكبوت مين فرمايا: وَيَسْتَعَجِمُ لُؤنَكَ بِالْعَدَابِ وَلَؤَكَّ ا أَجِلٌ مُستمّى لِكَآءَهُ مُالْفَكَابُ وليكانِيكَ أَمْ بَغْتَةً وَهُمْ لايشُعْرُونَ (اوروه آپ سے جلد عذاب آنے كا تقاضا كرتے بی اور اگر میعاد معین ند موتی تو ان پرعذاب آچکا موتا اور البته وه ان پراچا تک آجائے گا اور ان کوخبر بھی ند موگی ) اور سور ه صَ مِن فرمایا: وَقَالُوْارَتِنَا عَجِلُ لَنَاقِظَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (اورانهون نے کہا کداے مارے رب حساب کے دن سے سلے ہاراحسہ م کوریدے )ان لوگوں کا مطلب بیتھا کہ اگر قیامت آنی ہی ہے تواس کے آنے کے انظار کی ضرورت نہیں اس وقت جوعذاب دیا جائے گاوہ ہمیں ابھی مطلوب ہے جنہیں ایمان لا نائبیں ہوتاوہ الی بی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعدانسان کی ایک اور بےراہی بیان فرمائی جواسی طبیعت بنی ہوئی ہے۔ارشا وفرمایا وَاِذَاصَتَ الْإِنْسَانَ الضُّرُد عَامَا لِمَنْهَ أَوْقَاعِدًا أَوْقَالِيمًا أورجب انسان كوتكليف يَهْجَى بِتو جميل ليني بوع بيني موع أور كمر ع بوع يكارتا ب-فَكُنَّا كُنُفُنَاعَنْهُ خُرُوهُ مُزِّكَانَ لَهُ يَدُعُنَّا إِلَى خُرِهِ مَنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُن كَالِف دوركردية بي تواليه كرر جاتا م كركويا اس نے تکلیف بھی جانے برہمیں بکارائی ندھا۔ مضمون قرآن مجید کی دیگرآیات میں بھی وارد ہواہے۔ سورہ زمر میں فرمایا وَإِذَا مَكَ الْدِنْسَانَ خُرُدتَارَتِهِ امْنِيْسِكَالِيُهِ وَتُحَرِادَا حَوَلَ نِعْمَةً مِنْهُ سَي مَاكَانَ يَدْعُوَالْيَهِ مِنْ فَبْلُ وَجَعَلَ لِلْهِ آنْدَادُالْيُهِ لَ عَنْ سَيِيلِهِ (اور جب انسان کوکوئی تکلیف پینی جاتی ہے تو اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے چرجب وہ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما ویتا ہے تو اس سے پہلے جس کے لئے پکارر ہاتھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لئے شریک بنانے لگتا ہے تا کہ اس کی راہ سے دوسروں کو گمراہ کرے) پھرانسان کا بیھی مزاج ہے کہ حدود سے آ کے بوھتا چلا جاتا ہے گناہ کے کام کرتا ہے اور گناہ کے کاموں کو اچھا بھی جھتا ہے جیسا کدارشاد فرمایا گذار فرتن المنسر فین ماکانوایف کون

(ای طرح حدے برد حجانے والوں کے لئے وہ کام مزین کردیئے گئے جووہ کرتے ہیں) فاکدہ: آیت شریفہ کے مضمون سے دوباتیں معلوم ہوئیں اوّل بیکہ شرکی دعائمیں ماگئی چاہئے انسان شرکی بھی دُعاکرتا ہے اور خیرکی بھی دعاکرتا ہے۔ اور دونوں کی قبولیت کے لئے جلدی مچاتا ہے اللہ تعالی اپنی حکمت کے مطابق دعائیں قبول فرماتا ہے شرکی دعا جلد قبولیت نہیں پاتی 'اور خیرکی دعاء عموماً جلدی قبول فرمالیتا ہے مؤمن بندوں کوچاہئے کہ

ا قال البغوى في معالم التنزيل (ص٣٣٥) معناه لو يعجل الله الناس اجابة دعائهم في الشو والممكروه استعجالهم بالخيراى كما يحبون استعجالهم بالخيرلقضى اليهم اجلهم اى لا هلك من دعا عليه واماته اه، وفي روح المعاني (ص٨٥٥) والاصل على ما قال ابو البقاء تعجيلا مثل تعجيلهم، فحدف تعجيلا وصفته المضافة واقيم المضاف اليه مقامها. اه (علام بنوى معالم ص المحت بين اس كامتى يه به فحدف تعجيلا وصفته المضاف اليه مقامها. اه (علام بنوى معالم ص الحت بين اس كامتى يه به الرالله تعالى شراور تكيف ومعالم ش بهي ان كامتى يه به الرالله تعالى شراور تكيف وه معالم ش بهي ان كاروا و يا الله على ا

شریعی نقصان مرض و تکلیف کی دعاند کریں۔ حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہتم اپنی جانوں کے لئے اور اپنی اولا د کے لئے اور اپنے اموال کے لئے بدؤ عاند کیا کرواییا نہ ہوکہ بید بددعا قبولیت کی گھڑی میں کر بیٹھواور تمہاری بید دُعا قبول ہوجائے۔ (رواہ سلم) دعا ہمیشہ خبر کی کرے اور جلدی نہ مجائے۔

حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا کہ جے اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ تعالی مختبوں میں اس کی دُعا قبول فرمائے اسے جاہئے کہ آسائش کے زمانہ میں زیادہ دعا کیا کرے۔ (رواہ التر فدی)

اس کے بعد فرمایا وکھن آخلگنا الفرون مِن قَبْلِکُو (الآیش) یعنی ہم نے تم سے پہلے بہت ی جماعتوں کو ہلاک کیا۔ جبکہ انہوں نے ظلم کیا اور ان لوگوں کے پاس ان کے رسول کھلے ہوئے دلائل لے کرآئے۔ وہ ایمان لانے والے نہ تھے لہذا وہ ایمان نہ لائے والے نہ تھے لہذا وہ ایمان نہ لائے والے نہ تھے لہذا وہ ایمان نہ لائے والی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اس آیت میں منکرین کو تعبیہ ہے کہ ہمارے ڈھیل دینے سے بید نہ بچھالو کہ عذاب ندائے گا گزشتہ اقوام کی تاریخ اور انگی سرکشی اور نافر مانی اور پھران پر عذاب آنے کے واقعات سے عبرت حاصل کرلو۔ عذاب البی سے بے قکر ہو جانا بہت بڑی تا تھجی ہے مختلف مما لک میں وقد وقد سے عذاب آتار ہتا ہے پھر بھی آئے نہیں کھولتے۔

پهرفرمایا فَرَّحَتُ لَنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ یہ لوگ پرانی قوموں کے خلفیہ ہیں بینی ان کے بعد زمین میں بسے ہیں اور زمین میں انہیں افتد ار ملا ہے۔ بیخلافت اس کے بعد زمین میں بسے ہیں اور دیا میں افتد ار ملا ہے۔ بیخلافت آن کے خریں اور دیا می کوسب کچھ بھی اور دیا ہی کے لئے مریں اور میں اور دیا میں فساد کریں بیخلافت آن انش کے لئے دی گئی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لیک فرمایا لیک نام کرتے ہو۔ اگر گزشته امتوں کی طرح فساد کیا اللہ کی کتاب کو اللہ کے رسول علی کو جمٹلایا کفر میں اور بدا عمالیوں میں لگے تو آن ماکش میں فیل ہوں گاور عذاب کے متحق ہوں گے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ دنیا میشی ہے۔ ہری بھری ہے اور بلاشبہ الله اس میں تمہیں پہلے لوگوں کے بعد بسانے والا ہے سووہ دیکھے گاکہ تم (دنیا میں ) کیا کرتے ہوسوتم دنیا سے بچواور عور توں (کے فتنہ) سے بچو کی ونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو ظاہر ہوا وہ عور توں کا فتنہ تھا۔ (رواہ سلم)

وَإِذَا تُتُلَى عَلِيْهِ مِ إِيَاتُنَا بَيِنْتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَآءَ نَا النَّتِ بِقُرْانٍ غَيْرِهِ لَا آ

اور جب ان پر ماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جولوگ ماری ملاقات کی اُمینیس رکھتے ہیں کہ آپ اس قر آن کے علاوہ دومراقر آن لے آئے

أَوْبِدِلْهُ قُلْمَا يَكُونُ لِنَ أَنُ أُبَدِلَهُ مِنْ تِلْقَالَىٰ نَفْسِيْ إِنْ أَكْبِمُ إِلَّا مَا يُوْخَى

ياس كوبدل ديجيئ آپ فرماديج كم جھے يہيں بوسكاكم ش اساب إس سيدل دون ميں وبس اى كا اتباع كرتا بول جوميرى طرف دى ك

إِلَّ ۚ إِنَّ آخَانُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۚ قُلْ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا تَوْتُن

جاتی بے بے شک میں اگراسیے رب کی تافر مانی کروں تو ہوے مدن کے عذاب سے ڈرتا ہوں آپ فرماد یجئے کما گرانٹد چا ہتا تو میں تم لوگوں پراسکی تلاوت نہ کرتا اور تہمیں اللہ

عَلَيْكُمْ وَلا آدْرِيكُمْ بِهِ ﴿ فَقَلْ لِبِثْكُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ فَمَنْ

اسکی اطلاع دیتا' مویس تمہارے درمیان اس سے پہلے عمر کے ایک بڑے حصہ تک رہ چکا ہوں' کیا تم سجھ نہیں رکھتے' مواس سے

اَطْلَكُمُ مِنْ إِنْ اَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَنْ بَالْوَكُنَّ بَ بِالْتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ

بور کون ظالم ہوگا جواللہ پر بہتان باند سے یا اسکی آبات کو جظلائے بے شک بات یہ ہے کہ مجم کامیاب نہیں ہوتے

منکرین کی اس بات کاجواب که دوسراقر آن لے آ ہے یااس کوبدل دیجئے

قضم میں: معالم التزیل (ص ۳۳۷ج۲) میں حضرت قادہ نے الکیا ہے کہ وَافَا تُتُلَی عَلَیْهِمُ ہے مشرکین مکہ مراد ہیں اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ اہل مکہ میں سے پانچ آدمیوں نے آنخضرت سرورعالم علی ہے ہے یوں کہاتھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پرائیان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے آئیں جس میں لات اور عزی اور منات کی عبادت چھوڑنے کا تھم نہ ہواور ان بتوں کا برائی کے ساتھ ذکر بھی نہ ہوا گر اللہ تعالیٰ نے الی آیات نازل نہیں ک بیں تو آپ اپنے پاس سے بنادیں یا اس قرآن کو بدل ہی دیں۔ آیت عذاب کی جگدآیت رحمت لکھودیں اس پر بیآیت نازل ہوئی جن پانچ آدمیوں نے بید بات کہی تھی ان کے نام بیر بین (۱) عبداللہ بن اُمیر (۲) ولید بن مغیرہ (۳) کر بن حضص (۲) عروین عبیداللہ بن ابی قیس (۵) عاص بن عام بن ہشام ان لوگوں کی اس بات پر آیت بالا نازل ہوئی کہ جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو جولوگ ہماری ملاقات کی اُمید نہیں رکھتے (یعنی آخرت کو نہیں مائے) یوں کہتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے آسے یا اسکو بدل دیجئے آپ فرماد یہ کے کہ ہل بینیں کرسکتا کہ اپنی سے بدل دوں میں تو صرف وی کا پابند ہوں میری طرف جودی آئی ہاں کا اجاع کر تا ہوں ندا ہوں ایس کے کہر سکتا ہوں ندا ہوں ایس کے کہر سکتا ہوں ندا ہوں کہا ہوں ایس کے کہر سکتا ہوں ندا ہوں کہ اگر اپنی درب کے تم کی خلاف ورزی کی تو بڑے دن کا عذاب بی تا جو را تا ہوں ایس صرف پہنچانے کا ہے اپ سے سالہ کا مامور ہوں اللہ کا کو میں تا اللہ کا مامور ہوں اللہ کے تام دیے بڑم کو اسکی کتاب ساتا ہوں وہ نہ چاہتا تو ہیں تم پر اس کی جونے کا اند کا بند وہ میں بتا تا کہ وہر اللہ کی کتاب ہے۔ تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تی ہیں بتا تا کہ وہر اللہ کی کتاب سے تا تا ہوں وہ نہ چاہتا تو ہیں تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تم ہمیں بتا تا کہ بیا للہ کی کتاب ہے۔

خاطبین کوید کینااورسوچناچاہے کہ میں عرصد دراز تک تمہارے اندر دہا ہوں لینی اسی سرز مین پر چالیس سال تک زندگی گزاری ہے اس دوران میں نے بھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جھ پراللہ نے کتاب نازل فر مائی ہے۔ اگر میں اپنے پاس سے بنا کرکوئی بات کہتا اور اپنی بات کواللہ کی طرف منسوب کر کے تمہارے اندرا پنا کوئی مقام بنانا چاہتا تو اس سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا 'جب یہ میرا کلام نہیں ہے تو اس میں کیسے ترمیم کردوں؟ تم جھ سے کیسے کہتے ہو کہ میں اپنے یاس سے بنا کرلے آؤں 'کیا تم سمجھ نہیں دکھتے۔

آخریس فرمایاس سے بڑھ کرکون ظالم ہے جواللہ پر بہتان باند ھے یاسی آیات کو جھٹائے اللہ کارسول جھوٹ نہیں بول سکتا اور اپنی بنائی ہوئی بات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرسکتا۔ ہاں تم لوگ جواللہ کی آیات کو جھٹلار ہے ہوسے ظلم تمہاری اپنی جانوں پر ہے اور سرایا جرم ہے آی کو کا کی فی کے اللہ بیر م کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے )

ويعبل ون من دون الله ما لايضره فرو لايفعه فروي فولون هو لا شفعا وي الدوه لا الله والله ما لايضره فروي الله ما لايضر في الله والدوه لا الله والله ما لايضا الله والدوه لا الله والله الله والله والله

### مشرکین کی گراہی اوران کے قول ممل کی تر دید

کرنے والا مانا اوراپنے پاس سے اس عقیدہ کو تجویز کیا ان کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا: قُل اَتُنْکِوُنُ اللّهُ بِمَالَایَهُلُوْ فِی السَّمُوٰتِ وَلَا فِی الْاَحْرِضِ (آپ فرما دیجے کیا تم اللّہ کووہ بات بتار ہے ہو جے وہ آسانوں میں اور زمین میں نمیں جا متا) الله تعالی نے تو تمہارے تجویز کردہ معبودوں کوسفاری نہیں بنایا اس کاظم ہر چیز کومچھ ہے آسانوں میں اور خین میں جو پیزاس کے علم میں نہ آسانوں میں ہے نہ خین میں ہے اور جس کا وجود اس کے طم میں نہیں ہے تم اس کے وجود کے کیے قائل ہوئے۔ کوئی چیز وجود میں ہواور اسے اس کاظم نہ ہویہ و محال ہے تہ مال کے پیچھے گئے ہو۔ مطلب سے کہ تم جن لوگوں کو اللہ کے کہاں سفاری مانے ہواللہ تعالی نے تو ان کوسفاری نہیں بنایا ان کے سفاری ہونے کا عقیدہ تہاری اپنی آئے اور اپنی تجویز کے سے کی عقیدہ تہاری اپنی آئے اور اپنی تجویز کے سے کے سی عقیدہ کی کا کو ور دے تھوں کو انہیں دوز خ میں داخل کرانے والی ہے۔ ہے کی عقیدہ کی کا مور کا اور اپنی کو خود اب کا سبب بھے لینا ہے جم ہورگناہ ہے جوعذاب کا سبب بھے لینا ہے جم اور گناہ ہے جوعذاب کا سبب بھے لینا ہے جم ہواورگناہ ہے جوعذاب کا سبب بھے لینا ہے جم اور گناہ ہے جوعذاب کا سبب بھے لینا ہے جم اور گناہ ہے جوعذاب کا سبب بھے لینا ہے جم اور گناہ ہے دور خیس داخل کرانے والی ہے۔

عرفرایا: سُنلناد وتعلل عَبّا يُشْرِلُون (ووذات باك باوراس عررت جودو شرك كرتي بي)

پر فرمایا: وَمَاکَانَ الْکَانُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الْکَانُ ال

ایمان کوچھوڑ کر کافر ہو گئے اور بہت سے لوگ کافر بی بیس مشرک بھی ہو گئے۔

مراجعت كرلى جائے\_(ديكھوانوارالبيانجا)

پھر فر مایہ ویکونون کوکا آنول عکی ایک قرن اید (اوروہ کہتے ہیں کہان پرکوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نازل ندہوئی) یعنی ہم جو مجر و دیکھنا چاہتے ہیں اس کا ظہور کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ ایمان لا نانہیں چاہتے تھے۔اس لئے الیک انتہاں کہ سے محمد دکافی سے

باتیں کرتے تھے طالب حق کے لئے ایک بی معجزہ کافی ہے۔ معمد ریسی کی لیکن فرائش معمد دیا ہے ہوئالا او

معجز ہے بہت دیکھے لیکن فرمائٹی معجزہ چاہتے تھے اللہ تعالی کی کا پابند نہیں ہے جولوگوں کی مرض کے مطابق معجزے ظاہر فرمائے کھر یہ بھی بھے لینا چاہئے کہ سابقہ اُمتوں کے ساتھ اللہ تعالی کا بید معاملہ رہا ہے کہ فرمائٹی معجزہ فاہر ہونے پر ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دیے گئے۔ لہذا فرمائش کے مطابق معجزہ نہ جیجنے میں بھی اللہ تعالی کی مہریانی ہے کھر فرمایا:
فَقُلْ إِنْ الْفَيْبُ لِلْهِ فَالْتَحَوْلُو اَلْ اللّٰهِ مَعَلَمُ فِنْ اللّٰهِ مَعَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَعَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

اور بعض مفسرین نے اس کا بیمطلب بتایا ہے کہتم نے موجودہ بھڑات کی قدرند کی اور ایمان ندلائے بلکہ عناداور ضد کی وجہ سے فرمائٹی معجزات کے دربے ہو گئے تہ ہارا پر گفراور عنادنزول عذاب کا باعث ہے غیب کاعلم اللہ ہی کو ہے جس نہیں کہ سکتا کہتم پر کب عذاب آجائے لہٰ ذاتم بھی انتظار کروش بھی انتظار کرتا ہوں۔

و إِذَا الذَّهُ النَّالَ النَّاسَ رَحْمَةٌ مِنْ اَعُرْفَرَاءَ مَسَتُهُ هُو إِذَا لَهُوْ الْكُوْ الْكَالْمَا النَّاسَ رَحْمَةٌ مِنْ المَدْعُ مَكُولُ فَيُ الْمِالْمَا النَّالَ اللَّهُ السَرَعُ مَكُولُ فَي الْمَالِكُولُ الْمَالِمَ اللَّهُ السَرَعُ مَكُولُ الْمَالَ اللَّهُ السَرَعُ مَكُولُ الْمَالَ اللَّهُ السَرَعُ مَكُولُ الْمَالَ اللَّهُ السَرَعُ مَكُولُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَرَعُ مَكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# مَرْجِعُكُمْ فِنُنْتِئُكُمْ بِمَاكُنْتُمُ تَعَكُونَ

چرہاری طرف تم کولوث کرآ نا ہے سوہ جہیں بتادیں کے جوتم کرتے تھے

قصف بیسی: صاحب روح المعانی (ص۹۳ ج۱۱) کستے ہیں کہ اللہ تعالی نے اہل کد پر سات سال تک قط بھی دیا تھا ، قریب تھا کہ اسکی وجہ سے ہلاک ہو جا ئیں 'انہوں نے رسول اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ خوشحالی کے لئے دُعا فرمائیں اگریہ قط کی مصیبت دور ہوجائے اور ہمیں خوشحالی مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے دُعا کی اللہ تعالی نے قبول فرمالی اور اہل مکہ پردم فرمایا تو ایمان لانے کی بجائے وہی پرانا ڈھنگ اختیار کر لیا اور اللہ کی آیات میں طعن کرنے گئے اور رسول اللہ علیہ اور حیلہ بازیاں کرنے گئے اور رسول اللہ علیہ اور حیلہ بازیاں کرنے گئے جو پہلے کرتے تصاور الی شرار تیں اور حیلہ بازیاں کرنے گئے جن کو انہوں نے قرآن پر ایمان نہ لانے کا بہانہ بنالیا۔

اس کے بعداللہ جل شائہ نے اپ بہت بڑے انعام کا تذکرہ فر مایا: هُوَ الَّذِی یُسَرِدُکُمْ فِی الْبُوَ الْجَوَ الْآیة ) (اللہ تعالی حمیس خصی میں اور ہوکہ جاتے ہے) خصی میں تو یا و سے اور جانوروں پر اور دومری سوار یوں پر سوار ہوکر چلتے ہیں۔ دور دراز کا سفر کر کے اپنی حاجت کی چیزیں فراہم کرتے ہیں اور سمندر کا سفر چھوٹی بڑی شتیوں میں کرتے ہیں یہ سے شتیاں بھی انسان کی حاجت پوری کرنے کا ذریعہ ہیں اس کنارہ سے اس کنارہ اس شہر سے دوسرے شہر اور اس براعظم سے دوسرے براعظم سے دوسرے براعظم میں ہوئی تی ہوا ہوا تی جہاز آتے جاتے ہیں اور انسان کی ضرور یات فراہم کرتے ہیں۔ زمانہ مزول میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں۔ ہوا موافق ہوئی تو کشتیاں چلئے گئیں۔ ہوا بند ہوگی تو کھڑی ہوگئیں (فینظ کمانی کو کوئی اور ہر طرف سے موجیں اُٹھ کی ظافری ہو گئیں اور ہر طرف سے موجیں اُٹھ کی ظافری ہو کہیں تو میاں ڈرنے گئے اور ہر طرف سے موجیں اُٹھ اُٹھ کر آنے لگیں تو میاں ڈرنے گئے اور بھوان کیسے بچ؟

ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی پر نظر نہیں جاتی جواس مصیبت سے بچائے اور صور کو ہٹائے کہذا اللہ کے حضور ہیں خالص اعتقاد کے ساتھ دُعاکر نے گئے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ضرور ضرور آپ کے شکر گزار بندوں میں ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ مصیبت سے بچادیتا ہے تو پھر وہی اللہ کی زمین میں بعاوت شرارت اور سر شی کرنے گئے ہیں جس کا آبیں کوئی حق نہیں ۔ اوّل تو خالق و ما لک کی بغاوت ہی ناحق ہے پھراُو پر سے وعدہ کر کے بھول بھلیاں کر دینا اور شکر کے بجائے گفران نعمت میں لگ جانا اور تو حید کی بجائے شرک کو اپنالینا بیسب بغاوت در بغاوت ہے اور کفر ہی کفر مایا: قَلَمَا آبَہُ اللهُ اللهُ

پُر فر مایا: یَانَهُاالنَّاسُ إِنَّمَالِهُ اَلْهُ عَلَى اَنْفُی کُوْ (اے لوگوتمهاری بغاوت اپنی ہی جانوں پر ہے کیونکہ اس کا وبال تمہارے ہی اوپر پڑنے والا ہے) مَتَّاعًا کھی قالگُنیا ۔ (تم دنیا والی زندگی میں نفع حاصل کررہے ہو) یہ تھوڑا سانفع ہے اور تھوڑے دن کا نقع ہے۔ کما قال تعالیٰ فی سور قالنساء قُلُ مَتَاعُ اللَّهُ نَا قَلِیْلٌ ' چرفر مایا شَقِّالیُنامُرْجِ فَکُوْدُنَائِتُ فَکُنُو اللَّهُ اللَ

#### اِتْهَامَثُلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَاكَمَاءِ أَنْزُلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَظَيِم نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا

ونیا کی مثال الی ہے جیے آسان سے ہم فے پانی اتارا عمراس پانی کی وجہ سے زمین سے نکلنے والی ہری مجری چیزیں جنہیں

#### يَاكُلُ التَّاسُ وَالْاَنْعَامُرْ حَتَى إِذَا آخَ زَتِ الْاَرْضُ نُخْرُفَهَا وَالْيَتَنَفَ وَظَنَّ آهُلُهَا

انسان اورمویشی کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کرنگلیں یہال تک کہ جب زمین نے اپنی رونق کا پوراحصہ لے لیااورا کی خوب زیزائش ہوگئ اورزمین والول

#### أَنَّهُ مُولِدُونَ عَلَيْهَا لِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال

نے خیال کرلیا کہ ہم اس پرصاحب قدرت ہو چکے ہیں قررات کو یادن کو ہماراتھم آگیا۔ سوہم نے اسے ایسا بنادیا جیسے کٹا ہواؤ هر ہو گویا کی اس کا وجود ہی

#### بِالْأَمْسِ كَاذَلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ تَتَفَكَّرُونَ®

ندتھا 'ہم اس طرح آیات کو کھول کربیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جوسوچتے ہیں

#### دنیا کی بے ثباتی کی ایک مثال

قف مدين : اس آيت مين دنيا كى حالت بيان فرمائى ہے۔ دنيا كى ظاہرى زيب وزينت اور شيپ ٹاپ پرجولوگ رئجھے جاتے ہيں اور آخرت سے غافل رہتے ہيں ان لوگوں كو تنبيه فرمائى ہے كداس تھوڑى كى حقير دُنيا كى وجہ سے آخرت سے غافل نہوں ارشاد فرمايا كه دنيا كى اليم مثال ہے جيسے اللہ تعالى نے آسان سے پانى برساياس پانى كى وجہ سے طرح طرح كے بودے أكے سنرياں كليں گھاس برآمہ ہوئى اور ان چيزوں كى وجہ سے زمين ہرى بھرى اور ديكھنے ميں خوب خوشما ہو گئی سبزہ اہلہانے لگا نظروں کو بھانے لگا ، جن لوگوں کی زمینیں تھیں وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ بس اب تو بیسب کچھ ہمارے قبضہ میں ہے اس سے طرح طرح کے منافع حاصل کریں گے اس سوچ بچار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات میں یادن میں کوئی مصیبت آگئی اور اس نے اسے ڈھیر کردیا۔

اب جب دیکھنے والے نظر ڈالتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہاں کل کچریجی نظااس دنیا ہیں جو ہری بحری گھاس اور کھیتی کی حالت ہے کہ ابھی تو ہری بھری تھی اور ابھی کچریجی نہیں ہے، مثال پوری دنیا کی ہے افراد کی بھی ہے، مثال ہے اور قوموں کی بھی جومتوں کی بھی اور مال وجائیداد کی بھی کچردن لوگ منتفع ہوتے ہیں اور اپنے خیال ہیں اچھی زندگی گزارتے ہیں چرافرادکوموت آجاتی ہے جماعتیں ختم ہوجاتی ہیں۔ حکومتیں مث جاتی ہیں۔ جہارتیں جاہ ہوجاتی ہیں باغ اُبڑ جاتے ہیں اور اس سب کے بعد قیامت کے دن حاضر ہوتا ہے اور وہاں ابدا لآباد کے فیصلے ہوئے ہیں وہاں کی ابدی زندگی کے سامنے جنتی بھی بڑی زندگی ہو چھے ہوئی جیں اگر کوئی محض دوز خ میں چلا گیا (العیاذ بھی بڑی زندگی ہو چھے ہے اور جنت کی فعتوں کے سامنے میں معمولی نوشیں کچر بھی نوا کدہ مند نہیں ہو گئے۔ آخرت کے میدان باللہ ) تو دنیا کے سارے مال اور زینت اور سجاوٹ (جو تھوڑے دن کی تھی) کچر بھی فاکدہ مند نہیں ہو کتی ہے تھی دنتھا۔
میں پنچیں گوتا ہے سارے مال اور زینت اور سجاوٹ (جو تھوڑے دن کی تھی) کچر بھی فاکدہ مند نہیں ہو بھی جھی شا۔

آخر میں فرمایا گذاف نفض الدیت لقوم یکفکرون (جمای طرح آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جوفکر کرتے ہیں ، جوفکر کرتے ہیں وہی منتفع اور مستقید ہوتے ہیں جوفکر نہیں کرتے وہ اپنی مستوں ہی میں لگے رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔

والله ين عُوالى دارالسلو ويهرى من يشاء الى صراط مستويه وللزين احسنوا
اورالله المائى كرك طرف كا تا به اور حے جاہتا به سدے داست ك طرف بدايت ديتا به جن اوكوں نے انجانی
الخشنی و زیادة و كر يرهن و فوجه م قتر و كولان الله المحتر ال

دوزخ والے بیں اس میں ہیشہ رہیں گ

### اہل جنت کی تعمقوں ٔ اور اہل دوزخ کی بدصورتی اور عذاب دائمی کا تذکرہ

قفعه عيو: يتن آيات بين ان بين بينى آيت بين برايا كالبدته الى دارالسلام (سلامتى كهر) يعنى جنت كى طرف كلا تا ہجودين اسلام الله تعالى نے بيجا ہا ور بندوں كے لئے ختو فرايا ہے سرايا سلام تى كاراستہ ہاس بين دنيا بين بحق سلامتى ہوار آخرت بين بي وقلہ جنت بين جائے والے بميشہ جنت ہى بين ربيں كے دہاں نہ موت آ كى كى نہ وہاں ہے كين جانا ہو گا اور كى تم كى كوئى تكيف نه ہو گی اس لئے اس كا ايك نام دارالسلام بھى ہے يعنى "سلامتى كا كھر" جنت بين لے جائے والے جائے والے الله الله بين اور الله ايمان كو مشبَلَ السَّلامِ فرمايا ہے ( كما فى سورة المائد وركوع س) اور الله ايمان كو مسلم ميں اس طرح آپس بين الله ميں اس طرح آپس بين الله عليم كي كوئي تي ہوئي الله عليم الله ميں اس طرح آپس بين الله والله الله عليم الله والله عليم الله والله الله عليم كي ميں الله والله الله عليم الله والله الله عليم الله والله الله عليم الله والله الله عليم الله والله الله والله والله

رسول الدسلى الدعليه وسلم في قيصروم كودعوت اسلام ك لنع خطالكما توتح رفر ما الشليم تسليم يُوتِك اللهُ

أَجُاجُوكَ مَوْتَيْنِ لَوَاسلام لِي سلامت رج كاالله مجمع دوم راج عطافر مائ - (صح بخاري م م)

الحاصل اسلام بن سلامتی بی سلامتی ہے جرفر مایا: وَیَهُونِی مَنْ یَشَاؤُلُا وَمُلَا فَمُسَوَیْمِ (اوراللہ جے چاہر سدے رائے کی ہدایت دے دیا ہے) سیدھا راستہ جن کا راستہ ہے جوعقا کد میحداورا عمال صالحہ کا جامع ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا لِلَائِنَ اَحْسَنُواالنَّنْ اَوْرُنِیادَ اَوْرُنِیا ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ شنی سے جنت مراد ہے اور زیادہ سے دیدرا الجی مراد ہے۔ جنت میں برطرح کی تعییں بول گی کی کی شہوگی۔ وہ خود بہت بوگی جگہ ہم اللہ جنت اپنے رب جل مجدہ کا دیدار بھی کریں گے۔ تفیر درمنثور (ص۳۵۰) میں معرب صفرت ابوموی اشعری اور حضرت اپنے رب جل مجدہ کا دیدار بھی کریں گے۔ تفیر درمنثور (ص۳۵۰) میں معنم سے متعدد کتب حدیث کے والد نے قل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیوسلم نے زِیَسا کہ آئی کی تھی فرماتے ہوئے ہوئے اور شاد فرمایا کہ زِیَادَةً کی تفیر فرماتے ہوئے ہوئے اور شاد فرمایا کہ زِیَادَةً کی تفیر فرماتے ہوئے ہوئے اور شاد فرمایا کہ زِیَادَةً کی تفیر فرماتے ہوئے ہوئے ہوئے اور شاد فرمایا کہ زِیَادَةً کی تفیر فرماتے کو دیدار مراد ہے۔

صنح مسلم بین مفرت صہیب رضی اللہ عنہ سے حدیث قل کی ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ جب جنت میں داخل ہوجا کیں گے واللہ علی ہے کہ سول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا کہ جب جنت میں داخل ہوجا کیں گے واللہ جل شانه کا ارشاد ہوگا کیا تم کچھاور چاہتے ہوجو تہمیں عطا کر دوں وہ عرض کریں گے (ہمیں اور کیا آپ نے ہمیں چاہئے ) کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فر مایا اور کیا آپ نے ہمیں دوز خ سے نجات نہیں دی (ہیرہ برانعام ہے) اس کے بعد پردہ اُٹھا دیا جائے گا اور وہ لوگ اللہ تعالی کا دیوار کریں گئ

انہیں کوئی بھی الی چیز نددی جائے گی جوانہیں اپنے رب کے دیدارے بو صرحجوب ہواس کے بعد آنخضرت علیہ نے سے آیت طاوت فرمائی لِلَذِیْنَ اَحْسَنُواالْحُسْنَی وَزِیَادَةً (رواہ سلم ۱۰۰۰)

پھراہل جنت کے ایک مزید انعام کا تذکرہ فرمایا: وکا کی کھڑ کہ کو کھڑ گاڑ گاکو لگہ (ان کے چرول پر کدورت چھائی ہوئی نہ ہوگی اور نہ ذلت ) لین ان کے چر ہے بدصورت نہ ہول گان پر ذلت کا کوئی اثر نہ ہوگا سورۃ القیامہ بیل فرمایا و کُنُوہ یُو کُنُوہ یُو کُنُوہ یُوں کے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں کے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں کے اس سورۃ المطفقین بیل فرمایا تعرف فی و کُنُوہ یہ نظر گا التعیار (اے ناطب اوان کے چروں بیل نعت کی تروتازگی کو کہانے گا) جو محض دار السلام بیل ہوائے رب کا دیدار کرتا ہوائ کا چرہ کول حسین وجیل اور پر رونق نہ ہوگا دسول اللہ علیہ کے درمیان سے بیل اپنی اُمت کوائل طرح پہلیان لوں گا کہان کے چرے روثن ہول کے درمیان سے بیل این اُمت کوائل طرح پہلیان لوں گا کہان کے چرے روثن ہول کول گا درائے ہاتھ یاؤں وضو کے اثر سے سفید ہول گے۔ (مشکلوۃ المصبانے ص میں)

پر فرمایا: اُولَیْكَ آَصْهُ اُلِیَّنَ اَلْمُورُونَ (بیاوگ جنت والے بول کے وہ اس میں بمیشہ رہیں گے) تیسری آیت میں دوز خیوں کا تذکرہ فرمایا وَالَذِیْنَ کَسُواالتَپَاءِ جُزُائِسَتِکُوَ لِوِیْلُهَا ۔ اور جن لوگول نے بُرے کام کے (جن میں سب سے زیادہ بُر اُمُل مفروشرک ہے) ان کی سر اان کے اعمال جسی ہوگی ان پر نہ کوئی ظلم ہوگا نہ ذیادتی ہوگی ۔ برابرسرابرکا بدلہ ہوگا و تُوَفِّقُهُ وَ ذِلُهُ اُلَّا اَلْتَهُ وَ مُولُولُهُ عُلَيْ وَلَى بُولُ بولُ بولُ) مَالْهُ وَقِنَ اللهِ وَنْ عَلَيْهِ وَاللهِ مِولاً وَتُولُولُهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ مُنْفِقُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كر فرمايا: أوليك أحلط الكار فمُ في الخلافي (بيلوك دوزخ والے بين اس من بميشدر بين ك

#### مَوْلَهُمُ الْحِقّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ الْمِفْتُرُوْنَ ٥

مالك حقيق كي طرف وناديج جائيس كاورجو كي تصوف تراش ركها تعاده سب عائب بوجائكا

### باطل معبودا پنے پرستاروں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے

قسف مدید : آن آیات میں روز قیامت کا ایک منظر بیان فر مایا ہے ارشاد فر مایا کہ وہ دن قابل ذکر ہے جبکہ ہم سب کوئح کریں گے۔ جمع ہونے والوں میں موحدین بھی ہوں گے اور مشرکین بھی مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ شرک کرنے والو اہم اور تمہارے وہ معبود جن کو اللہ تعالیٰ کے سوابی جا کرتے تھے اپنی جگہ پر تھمبرے رہو۔ یعنی انتظار کرواور دیکھو تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے درمیان جدائی کردی جائے گی۔ مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے وہ اپنی پستش کرنے والوں سے کہیں گے کہ تماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہاں ضرور ہم تمہارے پرستار تھے۔ اس پران کے معبود کہیں گے کہ تمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔

بعض مفسرین نے یہاں بیا شکال کیا ہے کہ وہ دن تھے ہو لئے کا ہے وہاں اُن سے جھوٹ کیے صادر ہوگا؟ بیا شکال بے وزن ہے کیونکہ شرکین کے جھوٹ ہو لئے کی تصریح سورہ انعام میں موجود ہے پھرای ذیل میں بیہ بات بھی آگی کہ وہ جواللہ تعالیٰ کو اس بات پر گواہ بنا کیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھان کا اللہ تعالیٰ کو گواہی کے طور پر پیش کرنا بھی جھوٹ ہوگا بہر صورت مشرکوں اور ان کے معبود ول کے درمیان جدائی ہوجائے گی۔ تعلقات منقطع ہوجا کیں گے (خواہ ایک ہی طرف سے ہول جیسا کہ بتوں سے ان کا تعلق تھا اور بت جامد اور تا بچھ تھے ) اور بیواضح ہوجائے گا کہ مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہے جن لوگوں کوسفار شی بنا کرعبادت کی تھی وہ خود دوز خ میں ہول کے اور اپنے عبادت گزاروں سے بیز ار ہو بھے ہول کے کما فی سورۃ الانعام وکھائز کی منگر فی شفاعت کرنے والوں کوئیس دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تھارٹ مناز کے ہیں۔ واقعی تمہارا آپس کا تعلق ختم ہوگیا اور تمہارا دعویٰ سب گیا گزرا ہوگیا )

آخر میں فرمایا: هُنَالِكَ تَبُلُوْا كُلُّ نَعْنِسِ هَنَا اَسْلَفَتُ (اللّه عنی روز قیامت ہر خص اپنے کے ہوئے اعمال کو جائے گا۔ جس میں مشرکین کے شرک کی حقیقت کھل جائے گا جس میں مشرکین کے شرک کی حقیقت کھل جائے گا اور آئییں معلوم ہوجائے گا کہ ہم جن کی عبادت کرتے تھے ان ہے ہمیں جونفع کی اُمیرتھی وہ غلط تھی وہ تو آج ہمارے خلاف بول رہے ہیں ان لوگوں کی ساری آرزو کیں ختم ہوجا کیں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جا کیں گے جو حقیقی مولا اور مالک ہے اور جو کچھ با تیں تراشتے تھے غیر اللہ کو معبود جانتے تھے وہ سب بچھ غائب ہوجائے گا۔ اور بچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کامولیٰ یعنیٰ مالک حقیقی ہے۔ اور سورۃ محمد میں جو و اُن الدُسے فیرین کاموڈلی کھوٹی فرمایا ہے وہاں مولا مددگار کے تعالیٰ سب کامولیٰ یعنیٰ مالک حقیق ہے۔ اور سورۃ محمد میں جو و اُن الدُسے فیرین کاموڈلی کھوٹی کو اس مولا مددگار کے اللہ ا

معنى من بالعنى كافرول كاوبال كولى مددكار ند بوكا-

#### قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ التَهَا وَالْرَضِ أَتَنْ يَهُلِكُ التَهْمَ وَالْأَبْضَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ

آپ فرماد يج وه كون بج جوهمين آسان ساورز شن سور ق دينا بياوه كون بج كانول اورآ محمول كاما لك باوروه كون ب

الْحُيَّامِنَ الْمِيْتِ وَيُغْرِجُ الْمِيْتَ مِنَ الْحِيَّ وَمَنْ يُكَبِرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَعَلْ

جوز شرہ کوم یہ سے اور مردہ کوز عرہ سے نکالی ہاوروہ کون ہے جوتنام کامول کی قدیر فرماتا ہے سووہ ضرور بول کھیں سے کہ اللہ بی ہے تو

اَفَكُلْ تَتَعَفُّونَ ﴿ فَالْهِ كُنُولِلْهُ رَبِيكُمُ الْحَقِّ فَهَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الصَّلْلُ فَأَنْ تَصْرَفُونَ ﴿

آ پ فر ماد بین کے پھر کیول نیس ڈرتے ہو سودہ اللہ تبارا حقیق رب ہے سو پھر ق کے بعد کرائی کے سواکیا ہے؟ پھر کیال پھرے جارہے ہو

مشركين سے سوال كتم بيں كون رزق ديتا ہے اور تمہارے كانوں اور آئى مشركين سے سوال كتم بير كون كرتا ہے؟ آئى كھوں كا كون مالك ہے اور تمام كاموں كى تدبير كون كرتا ہے؟

قصصه میں: ونیا میں جولوگ فیرالشری عہادت کرتے ہیں اور تعلق کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنار کھا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کی ان سے دریافت فرمایے کہ آسان سے اور زمین سے جہیں کون رزق ویتا ہے اور تہارے سنے کی قوت اور دیکھنے کی قرت کا کون ما لک ہے یعنی تہارے کا فول اور آتھوں پر کے پوراافتیار ہے کون ہے جس نے یہ چیزی جہیں دی ہیں اور جو اُن کی مقاعت فرما تا ہے ۔ وہ چاہتا ہے قوان کوسلب کر لیتا ہے اور یہ بی بتاؤ کہ مردہ سے زغرہ کوکون نکا آب ہے۔ اور یہ بی بتاؤ کہ عالم میں جو تصرفات ہیں ان کی تدبیر کون فرما تا ہے جب ان لوگوں سے یہ سوالات کرو گے تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہ ہوگا کہ ان افعال کا مالک و محار ادران صفات سے متصف سوالات کرو گے تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہ ہوگا کہ ان افعال کا مالک و محار ادران صفات سے متصف صرف اللہ بی ہے۔ جب وہ یہ جواب دیں تو آپ فرم اس راز بی خالق اور مالک سے کیول ٹیس ڈرتے ہو؟ وہ اس کو چھوڑ کر جو دومروں کی عہادت کرتے ہو وہ تہارے زد یک بھی ہوئے کا اس کی حمار میں کہ موارد ہی کی جواب ہو کہ کہ کہ کہ تعلی ہیں۔ اس کے مالک اور رب تیق ہوئے کا ایس ہی ہوئے کا جواب ہو جو تھوڑ کر کہاں پھرے جارہے اس کے مالک اور رب تیق ہوئے کا جائے ہو جھتے گرائی میں رہ تا سب سے ہوئی ہوات ہو تو تو کہ کو ٹر کہاں پھرے جارہے ہو رباطل کو چھوڑ وہ تی کہ سور باطل کو چھوڑ وہ تی کہ سے دوئوں میں تعناد میں تعناد میں اور میں تی اور میں تی اور میں تی اور میں ہی تو تی در میان کوئی اور چیز ٹیس ہے جو تی نہ ہو وہ گرائی ہے۔ دوئوں میں تعناد ہے۔ حق اور گرائی ہے۔ دوئوں میں تعناد ہے۔ حق اور گرائی دونوں جن تا ہوں ہیں تیس ہو تا ہے۔ حق اور کر کی تعنی ہو سے تھوں اس کے حق نہ ہو وہ گرائی ہے۔ دوئوں میں تعناد ہے۔ حق اور گرائی ہے۔ دوئوں میں تعناد ہے۔ حق اور گرائی ہے۔ دوئوں میں تعناد ہے۔ حق اور حق اور میں تعناد ہے۔ حق اور جیز نہیں ہے جو تی نہ ہو وہ گرائی ہے۔ دوئوں میں تعناد ہے۔ حق اور گرائی دوئوں جن سے تھوں اس کی دوئوں کی ان سے دوئوں میں تعناد ہے۔ حق اور تی اور تی تا دوئوں جن نے تا ہو کر کی تی دوئوں کی تا میں کو تا کو تو تا میں کو تا کر تا ہوں کی تو تا کی تا کی تا کو تا کی تا کو تا

كنالك حقت كلمت ريك على الزين فكفوا انهم لايؤمنون وأل هل المررة ب عرب كريد المردة بي المردة المردة بي المر

صَنْ الْمُرَكِّ إِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ ال

#### مشركين سے مزيد سوالات اور توحيد برآنے كى دعوت

قسفسد ان آیات بی اقراق بی مشرکین نے جوشرک واپارکھا ہا وہ جو ان کے باوجود تو حید پرنیں آئے ان کے بارے بی اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات طے ہو بچی ہے کہ یہ لوگ ایمان ندلا کیں گے۔اس بی رسول اللہ علیہ ان کے بارے بیل منی کو ان کے بارے بیل مغموم نہ ہوں ان کو ایمان لا تأنیں ہے اس کے بعد فر مایا کہ ان سے دریافت کیجے کہ وہ کون ہے جو ابتداء گلوق کو پیدا فرما تا ہے بھر موت دے کر دوبارہ پیدا فرمائے گا۔اس بات کو جان لو کے مرف اللہ تعالی بی پیدا فرما تا ہے اور موت دے کر وہ بارہ نید فرمائے گا۔اس بات کو جان لو کے مرب جارہ ہو ۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے سوالی فرمائے کہ بتا کہ تمہارے شرکاء میں وہ کون ہے جو جی کاراستہ بتا تا ہے آپ خود ہی فرمائی ہو ۔ پھر فرمایا کہ آپ ان سے سوالی فرمائی کاراستہ بتا تا ہے جو جو کی کاراستہ بتا تا ہے جو جو کی کاراستہ بتا تا ہے جو جو کی کاراستہ بتا تا ہے جو جو کہ دو خود ہو ایت نہیں پا تا مگر یہ کہ دیجے کہ اللہ بی کہ اللہ کو چھو ڈکر جو کو کر ان کی بی جا دہ خود ہی جو اور تم کسی جا ہلانہ تجویزیں کرتے ہو دو قود خود ہی جو اور تم کسی جا ہلانہ تجویزیں کرتے ہو دو وہ وہ وہ دیکر میں کی امالانہ تجویزیں کرتے ہو دور کر شرک اختیار کرتے ہو۔ اور تم کسی جا ہلانہ تجویزیں کرتے ہو دور کرشرک اختیار کرتے ہو دور کر آگی عبادت کرتے ہو۔ اور تم کسی جا ہلانہ تجویزیں کرتے ہو دور کرشرک اختیار کرتے ہو؟

(بیصرف نام ہیں جوتم نے اور تمہارے باپ دادوں نے تبحویز کر لئے ہیں۔اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں تبھیجی۔ بیلوگ صرف کمان اورائے نفوں کی خواہشوں پر جل رہے ہیں )

آخريس فرمايا إنَّ اللهُ عَلِيتُم بِمَا يَفْعَلُونَ كربلاشباللُوان ككامول كي خرب اين علم كمطابق وه أبيس مزاد عاً-

وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرُانُ آنَ يُعْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْرِيْقَ الَّذِي

اور يقرآن ايمانيس بجوافتراء كياكيا موالله كاطرف سے ندمو يلكه وهان كتابون كى تقد يق كرنے والا ب جواس سے بہلے بين

بَيْنَ يَكُيْم وَتَقْضِيْلَ الْكِتْبِ لَارْيُبُ فِيْرِمِنْ رَّتِ الْعَلِيْنَ ﴿ اَمْ يَعُوْلُونَ افْتَرْكُ

اور احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے کیا وہ لوگ

قُلْ كَانْتُوا بِمُورَةِ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُ مُرْضِ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ

بوں کہتے ہیں کداس کوآپ نے اپنے پاس سے بنالیا ہے۔ آپ فرماد یجئے کہتم اس جیسی سورت لے آؤاوراللہ کےعلاوہ جن لوگوں کو بلا سکتے ہوائیس بلا نواگر تم

ۻڔۊؽڹ۞ڔڬػڒٛڹُٷٳۑؠٵڵۿۑؙڿؽڟؙۊٳۼؚڵؠ؋ۏڵؾٵؽٲڗۿٟۿ؆ٲۅؽڷٷڰڶٳڮڰڒؖڮ

سچے ہو۔ بلکہ بات رہے کہ ان لوگوں نے اُسے جھٹلایا جے اپ اصلاء علی میں نہیں لائے اور انجمی اس کا نتیجہ اُن کے ساھنے نہیں آیا ایسے ہی جھٹلایا اُن

الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِمُ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّلِمِيْنَ ﴿ وَمِنْهُمْ مِّنْ يُؤْمِنُ بِهِ

لوگوں نے جوان سے پہلے تھے سود مکھ لیجئے ظالموں کا کیساانجام ہوااوران میں سے بعض دہ ہیں جواس پر ایمان لائنس کے اور بعض وہ ہیں جواس پر ایمان نہیں

وَمِنْهُمْ مِّنْ لَايُؤْمِنُ بِهِ وَرَبِّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ فَوَانَ كَانُولِكَ فَقُلْ لِي

لائيس كـ اورآ پكاربفسادكرنـ والول كوفوب جائنا بـ اوراگروه آپكوملائي توآپفراد يجئ كرير ك لئے بيرامل باورتبهادے ك

عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيْكُونَ مِنَّا أَعْلُ وَانَابِرِيْ عَبِيَاتَعُمُلُونَ ®

تمباراً مل ب تم اس سے بری موجویس کام کرتا مول اور جن کامول کوتم کرتے ہویس اُن سے بری بول

قرآن عکیم کی حقانیت برواضح دلیل اوراس جیسی ایک سورت بنانے کا جیلنج

قفسيد: توحيد كولائل بيان كرنے كے بعداب كتاب الله كى حقائية بيان فر مائى جس كے ذيل ميں رسول الله عليه الله كار مالت كى مزيد تصديق ہوگى۔ مشركين مكہ ہے تھے كہ ية آن الله تعالى كى طرف سے نازل نہيں ہوا بلكدر سول الله عليه في الله عليه الله عليه الله على الله

كَانُوْامُهْتَرِيْنَ ﴿ وَإِمَّا نُرِيتَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِلُ هُمُ اَوْنَتُونَيَّتُكَ وَاليَّنَا مُرْجِعُهُمْ دومدايت ياف والمنت اوراكرتهم أسيس سي مجمعه مساق كوركهادي جسكاتهم أن سوعده كرت بين ياتهم آب كودفات دسدي و مهاري المرف ان سبكواوا ثُمَّ اللهُ شَهِيُكُ عَلَى مَا يَفْعُلُوْنَ ®وَلِكُلِّ أَكَةٍ لَاسُوْلٌ ۚ فَإِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُ مُ فَضِي چراللہ اس پر گواہ ہے جو کام وہ لوگ کرتے ہیں اور ہرامت کے لئے ایک رسول ہے سوجب اُن کے پاس اُن کا رسول آجاتے بَيْنَهُمْ بِالْقِسُطِ وَهُمْ لَا يُظَلِّمُونَ®وَ يَقُوْلُونَ مَتَى هِنَاالْوَعْلُ إِنْ كُنْتُمْ توان کے درمیان انساف کے ساتھ فیصلہ کردیا جاتا ہے اور اُن بِظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیدوعدہ کب بورا ہوگا اگرتم صدِقِيْنَ وَنُنَ قُلْ لَا اللَّهُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَكَانَفْعًا إِلَّامَا شَآءَ اللَّهُ لِكُلَّ أُمَّةً آجَكُ ہے ہوآ پ فرماد بیجے کہ بیں اپنی جان کے لئے کسی بھی ضرریا نفع کا ما لک نہیں مگر جواللہ چاہے۔ ہراُمت کے لئے ایک وقت مقرر ہے إِذَاجَاهُ أَجِلُهُ مُ فِلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُومُونَ ﴿ قُلْ آرَءُ يُتُمْ إِنْ جب أن كا وقت مقرر آجاتا ہے تو ايك كھڑى ند يچھے بث سكتے ہيں اور ندآ كے بڑھ سكتے ہيں آپ فرما ديجئے - كدتم بناؤ اگر ٱتْكُوْعَنَابُهُ بِيَاتًا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَغِيلُ مِنْهُ الْبُجْرِمُونَ ۞ ٱثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ الندكاعذاب رات كوفت آجائياون كوفت آجائوال مين ووكون كاجيز بوش كي مجر مين جلدي مجارب أي الجرجب وهواقع مو امَنْ تُمْرِيهُ ۖ الْأَنْ وَقُلْكُنْتُمْ لِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ثُمِّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ طَلَمُوا ذُوقُوا بى جائة الى يرايمان لا د كراب ايمان لات و والانكرة ال عجلدي آن كانقاضا كرت تف يجران أوكول سهاجا عد كاجنول فظم كياكر بيكلي كا عَنَابَ الْخُلْدِ هَلْ تَجْزَوْنَ إِلَابِهَا كُنْتُوْكِكُمِبُونَ ۗ وَيَسْتَنْبُوْنَكَ آحَقُ هُوَّ قُلْ عذاب بكواد جميس أبيس اعمال كابدارديا جائ كاجن كي تم كمانى كرت تصاوروه آب سوريادت كرت بي كيايين ب؟ آب فرماد يج اِيُ وَرَيْنَ إِنَّهُ لِكُنَّ وَمَا اَنْتُمُ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ بال مرعدب كحم بلاشرون باورتم عابر كرف واليس

تکذیب کرنے والوں کی ہے جسی میں مقامت کا منظر دنیا میں عذاب آنے کی وعید

قسفسير: گزشت يات بن بكنين اورمعائدين كاذكرها ان آيات بن أن كم زيدعناداور كذيب كا تذكره فرمايا-اَوَّلا ، تويفرمايا كدان بين بعض ايسادك بين جو بظاهر آپ كى طرف كان لگاكر بيضت بين ليكن ان بين ندي طلى ب ایمان لانے کا ادادہ ہے۔ ان کاستنا اور نہ سنٹا برابر ہے۔ لہذا ان کی حالت بہرے انسانوں کی طرح ہوگئی۔ جسے بہروں کو سنانا فائدہ مندنہیں ہوسکتا ای طرح ان کوسنانا اور نہ سنٹا برابر ہے۔ بہلوگ نہ صرف یہ کہ بہروں کی مانند ہیں بلکہ سمجھ سے بھی محروم ہیں۔ انہیں کان لگانے والوں کی طرح وہ لوگ ہیں جوآ پ کی طرف دیکھتے ہیں ان کا ادادہ بھی حق کے قبول کرنے کا منہیں۔ لہذا ویکھا اُن ویکھا اُن کے خوال کی طرح وہ لوگ ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں آ پ اندھوں کو کیسے ہدایت دیں گے۔ حالانکہ وہ دیکھ بی نہیں رہے۔ اس صفحه ون کوسورہ انفال میں یوں بیان فرمایا: و کرنے گؤٹو کا گائی نین کا گؤاسیم نوٹ کے کو کھٹے فرکا یک نہیں گئو کو کا گؤاٹو انگائی آلگوں میں سے نہ ہو جا وَ جنہوں نے کہا کہ ہم نے من لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے ) پھر فرمایا: کو کھٹے کو کھٹے ایس کو استعال نہیں فرما تا لیکن لوگ فرمایا: کی جا تو ہوں کو استعال نہیں کرتے اورا گرفت کے جا تھی جا تو ہوں کو سے جا دورا کے جا سے اور وہ خودا پی جا نوں پرظم کو اور وہ خودا پی جا نوں پرظم کرتے ہیں ای طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں یہ سب ان کی جانوں پرظم ہے اور وہ خودا پی جانوں پرظم کرنے والے ہیں۔

سورہ روم میں فرمایا: وَیُوهُ تَقُوهُ السّاعَةُ یُفْیہ وُ الْجَرِیمُون مَالْمَ تُواعَدُ الدرجس دن قیامت قائم ہوگی۔ مجرمین فتم میں کھا نمیں کے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے ) یہ جو فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاہتے ہوں گے۔ یہ صرف پہچاہتے ہی کی صدتک ہوگا آپس میں ایک دوسرے کی کوئی مدنہیں کرسکیں گے۔ مددتو گجا ایک دوسرے پرلعنت کریں کے اور چھوٹے بروں پر اور بروے چھوٹوں پر پھٹکار ڈالیس گے۔ اور سارے تعلقات وہاں ٹوٹ جا نمیں گے۔ پھر فرمایا:

الله میں الله الله میں کا گانوام فی کہ اور پوٹ کے اور ایک میں ایک کہ اور بالدی ملا قات کو جھٹلایا لیعنی قیامت کے دن کا اور حساب اور جز اسر اکا انکار کیا یہ لوگ نقصان میں پڑ گئے اور اپنی جانوں کو ہلاک کر دیا۔ دنیا میں ہدایت یا فقہ نہ ہوئے آخرت میں شدید عذاب میں جنلا ہوں گے۔

پھرفر مایا: کالمنائریکا کی بعض الیزی نور کھٹے آؤنٹو فینناک وَالین امر جو اورجس کا ہم اُن سے وعدہ کررہے ہیں اگراس میں سے تھوڑ اسا حصہ ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے ہی پاس ان سب کو آنا ہے) رسول اللہ علیقے کی تکذیب پر جوعذاب میں جتلا کے جانے کی وعیدیں نازل ہوتی رہتی تھیں ان کے بارے میں فر مایا کہ جس عذاب کا ہم اُن سے دعدہ کررہے ہیں اس میں سے پھھوڑ اساعذاب اگر ہم آپ کو دکھادیں یعنی آپ کی حیات ہی میں اس کا نزول ہوجائے یا ہم آپ کواس سے پہلے دفات دے دیں سوید دنوں صورتیں ہوسکتی ہیں۔ ضروری ہیں کہ آپ کے سامنے ہی

عذاب آجائے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کے بعدان پرعذاب آجائے یعنی دنیا بیس عذاب آٹالازم نہیں ہمارے پاس ان کو آ بی ہے جو براعذاب ہے ( لیعنی آخرت کا عذاب ) اس میں قو ہر محراور کا فرکو جتلا ہونا بی ہے ۔ ٹیٹو اللہ شکھیڈ علی مایف مکون کی مر یہ بات بھی سمجھ لینا جا ہے کہ اللہ تعالی کو ان کے سب کا موں کاعلم ہے وہ اپنے علم کے مطابق بدلدد سے گا۔

چرفر مایا: وَلِكُلِّ الْكَةِ رَسُولُ \* فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُ وَقُضِي بَيْنَهُ فَي بِالْقِسْطِ وَهُ وَلا يُظْلَمُونَ \_ كرقيامت كرن برأمت کارسول موجود ہوگا۔ جود نیا بیں انکی طرف مبعوث ہوا تھا امتیں موجود ہوں گی اور اُن کے رسول بھی موجود ہوں کے جواہل كفرك كفراوراال ايمان كے ايمان پر گوائى ديں كے اور انصاف كے ساتھ فيصله كرديا جائے گا اوركى پرظلم ندہوگا۔اس آيت كايد فهوم مورة نساء كي بيراً يت فكيف إذا بعثنا مِن كُل أمّاة نِفهيني - اور مورة زمرك آيت وَجانَ أَيالَنيتن وَالشُّهَ كَام وَهُونِي بَيْنَهُ مُوالْتُنِيِّ وَهُمُولَا يُظْلَمُونَ - كِموافق ب- اوربعض مفسرين نے آيت بالا كابيمطلب بتايا بكرونيا ميں جو رسول اُمتوں کے پاس آئے اُن کی انہوں نے جو تکذیب کی اور اس تکذیب پر جوان پرعذاب آیاس آیت میں اُس کا ذكر ب\_مطلب يد ب كه برأمت ك لئ ايك يغمبر ب-وه يغمبر جب ان كي باس ا جا تا ب اورا حكام يبنياد يتا ب پھراس کے بعد کچھلوگ مانتے ہیں اور کچھلوگ نہیں مانتے تو اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جا تا ہے۔اہل ایمان کی نجات ہوجاتی ہے اور کافر ہلاک کردیئے جاتے ہیں اور کسی برظلم نہیں کیا جاتا کیونکہ جو چھ ہوتا ہے اتمام جحت کے بعد موتار ما ٢٠ و يَكُونُونَ مَتَى هذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْتُوطِدِ قِنْ - جب بار بارعذاب كى وعيد سنة تصور مكرين كبت تھے کہ عذاب کی وعید کہاں تک منیں کب ہوگا بیعذاب؟ ایک مرتبه آئی جائے تو ہم بھی دیکے لیں کیما عذاب ہوتا ہے عذاب آنے میں جودر محسوں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل تھی اس سے فائدہ اُٹھانے کی بجائے مزید مكذيب من آ كے برص جاتے تصاور يول كتے تھے كربيد عده كب بوكا اگرتم سے بوتو أسے بوراكر كے دكھاؤاور عذاب بھى لے آؤ ان كاير قول استفهام الكارى كي طور برتها الله تعالى شائه في فرمايا: قُلْ لَا الله لِنَفْسِي فَرَّا وَلا نَفْعًا إلا ما شاءً الله (آپ فرما دیجئے کہ میں خوداین ذات خاص کے لئے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر جو پچھ اللہ جاہے) جب اپنے بارے میں میرابیحال ہے قوتم پرعذاب لانابیمیرے اختیار میں کیے ہوسکتا ہے۔ مجھ سے تقاضا کرنا جاہلانہ بات ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةُ وَأَجُلُ إِذَا جَالُهُ مُو فَلا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلا يَسْتَعُدِمُوْنَ (برأمت كے لئے ايك وقت مقرر ہے جب ان كا مقرره وقت آپنچ گاتوایک گری ندیجهید سکتے بین اور ندآ کے بر صکتے بین)

عذاب کا وقت آجانے پرعذاب واقع ہوجائے گاجن اُمتوں کے لئے دُنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا وقت مقرر ہے وہ دونوں میں جتلائے عذاب ہوں گے اور جن کے لئے دنیا میں عموی عذاب دینے کا فیصلہ نہیں کیا گیا آخرت میں تو ان کے کفر کی وجہ سے اُن کو عذاب ہونا ہی ہے۔ اَجلٍ مقرر پرعذاب سامنے آئی جائے گا۔ یہ جوجلدی کیا تے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ عذاب سب کے قالب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانۂ اپنی مقرد کردہ اجل سے پہلے عذاب نہیں لائے گا۔ ان لوگوں کے قول مشی ھلڈا الْو عُدُ کا پہلا جواب بیہ واکدرسول اللہ علی ہے۔ یہ اعلان کرادیا کہ میرے بس میں عذاب لا نانہیں اور دوسرا جواب بید دے دیا کہ عذاب این وقت مقرر پر آئے گا۔ تہمارے جلدی میانے سے اجل مقرر سے پہلے نہیں آئے گا۔

لے خاتم العمین عظاف سے پہلے جوامتوں شکے احوال گزرے ان کاذکر بے۔ ۱۲

پر فرمایا: قُل اَرُویْدُوْ اِنَ اللَّهُ عَمَا اِنهُ اَللَّهُ عَمَا اِنهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله على الله كالله عذاب الله عن الله عن الله الله على الله على الله عن الله على الله عن الله على الل

پر فرمایا: وَیَمُنْتُنْ فُوْنَاکُ اَ کُوْفُوْ آورده آپ سے دریافت کرتے ہیں کیاعذاب واقعی چیز ہے؟ قُلُ اِی وَدُنْ اِنَّهُ اِنْکُنْ ۔

آپ فرماد بیجے کہ ہاں میں اپنے رب کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ بلا شبرت ہواقع ہوجانے والی چیز ہے۔ وَمَا اَنْتُمُو بِهُ فَعِیزِیْنَ وَاورتم عاجز کرنے والے نہیں ہو) یعنی جب عذاب آجا گا تو تم اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے 'پید شجھو کہ جب عذاب آئے گا تو ہم بھا گر تکلیں گے اور کہیں پناہ لے لیں گے۔ سارا ملک اللہ بی کا ہے کہیں بھی فرار ہو کر نہیں جاسکتے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا: وَمَا اَنْدُو بِهُ فَعِیزِیْنَ فِی الْدُرْضِ وَلا فی اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَلِي اور مِدهًا رَبِي عذاب سے بچادے )۔ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہواور تمہارے کئے اللہ کے سواکوئی ولی اور مددگار نہیں ہے جواس کے عذاب سے بچادے )۔

# ظالم لوگ جان چھڑانے کے لئے زمین بھر کرفدیددیے کو تیار ہوں گے اور اُن کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا

قسفه معدون : منگرین اور معاندین و نیایس تی کوجٹلاتے ہیں۔اللہ کے ساتھ شرک کر کے اور او کفراختیار کر کے ای جانوں

پر ظلم کرتے ہیں اسکی آخرت میں سزا ملے گی۔ اور جب وہاں عذاب سائے آئے گاتو جان کا بدلہ دے کرعذاب سے

پر ظلم کرتے ہیں اسکی آخری کردیئے کو راضی ہوں گے۔اگر بالفرض انہیں پوری زمین اور جو کچھاس میں ہوہ وہ سب

اور اس جیسا اور بھی ان کول جائے وہ اس سب کو اپنی جان کے بدلہ دینے کو تیار ہوجا کیں گے۔ وہاں کچھ بھی پاس نہ ہو

گا اور اگر بالفرض کچھ پاس ہوا ور جان کے بدلہ دینے گئیں تو قبول نہ ہوگا۔ اس مضمون کی تفییر سورہ آل محران کی آیت

اُن الّذِین کَفُرُوْا لَوْ اَن لَهُ مُرَکُّفُارُ فَکُن یُقْبُلُ مِن اُکَ اِی اُلْائِین کَفُرُوْا لَوْ اَن لَهُ مُرکُّفُارُ فَکُن یُقْبُلُ مِن اُکَ اِی اُلْائِین کَفُرُوْا لَوْ اَن لَهُ مُرکُلُفًا الْفَکُن اُن کُورِ مُرکُن اُکْ اِی اُلْائِین کَفُرُوْا لَوْ اَن کہ ہوگا۔ اس مضمون کی تفیر میں ہو ہو کی آیت

اِن الْذِین کَفُرُوْا لَوْ اَن لَهُ مُرکُلُفًا الْفَکُن یُقْبُلُ مِن اُکَ اِی اُلْائِین کَفُرُوا لَوْ اَن لَهُ مُرکُلُفًا اللّٰ کَا اُلُولُون کُلُور کُلُو

الگران بلوما فی الکہ الحات والکرنی (خرداراللہ ہی کے لئے ہے جو کھا آ سانوں میں اور زمین میں ہے) سب کھاس کی ملکیت ہے ہے جو کھا آسانوں میں اور زمین میں ہے) سب کھاس کی ملکیت ہے ہے جرمین کوعذاب دینااس کے لئے آسان ہے۔ اس کی قدرت اور تقرف ہے کوئی با ہزئیں۔

الگال وَعُدُ اللهِ مَعْقُ (خبروار الله كا وعده سيا ہے) قيامت ضرور آنى ہے۔ انكار كرنے سے اور شك كرنے سے وہ رك نہ جائے گا۔

<u>وَالْکِنَّ اَکُنُّوهُ مُولِیَعُلَمُوْنَ</u> لَیکن اکثر لوگنہیں جانے جو قیامت کے آنے میں شک کرتے ہیں مُوہُمُ وَیُمِینُ وَ اِلْکِنَ اَکُرُوهُ مُولِیمُونَ اَکْرُوهُ مُولِیمُونَ اَکْرُوهُ مُولِیمُ وَیُمِینُ اَلَّهُ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اَللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللِّلْمُ اللللْمُولُولُلْمُ اللللْمُولِمُ الللْمُلْمُ الللْمُولُولُلْمُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللْمُولُولُولُ الللِّلْمُ الللَّال

يَايَهُا النَّاسُ قَلْ جَاءَتُكُوْ مَوْعِظَةٌ مِنْ تَرَبِّكُو وَشِفَا عُرِّهَا فِي الصَّهُ وُلِهُ وَهُلَّى المائلُ وَلِهُ وَهُلَّى المائلُ وَلِهُ وَهُلَّى المائلُ وَلِهُ المَّالُ وَلِهُ المَّالِي يَرْآ لَى بَرْسَينُوں كَ لَيَ شَا جادر بِها يت بِ وَلَيْحَمَةُ وَ لِمُنْ اللّهِ وَ بِرَحْمَةُ وَ فَيْنَ اللّهِ وَ بِرَحْمَةُ وَ فَيْنَ اللّهِ وَ بِرَحْمَةُ وَ فَيْنَ اللّهُ وَكُورُ مِنْ اللّهُ وَ بِرَحْمَةُ وَفَيْنَ اللّهُ وَكُورُ مِنْ اللّهُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا عُلَيْفُرُ حُوا اللّهُ وَكُورُ مِنْ اللّهُ وَلَمْ مَنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللّهُ وَلِلْلّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لّهُ اللّهُ لِلللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

#### مرورون محمون

جودہ جع کرتے ہیں۔

#### قرآن موعظت ہے سینوں کے لئے شفاہے اور ہدایت ورحمت ہے

قضصید : مشرکین سے خطاب کرنے کے بعد موثین کو خطاب فرمایالیکن اُسے یَالَیُکاالیّکا اَلیّکا اَلیّکا اَلیّکا اَلیّکا اِلیّکا الیّکا اِلیّکا اِلیّکا اِلیّکا اِلیّکا اِلیّکا اِلیّکا اِلیّکا الیّکا الیّکا

قرآن مجيدكو شِفاءً يُمَا فِي الصُّدُورِ مجىفرمايالينى اسكة دريددلول كى باريول كاعلاج موتا إورجوحض اس کی ہدایات پر عمل کرے اس کا دل رُوحانی بیاریوں سے شفایاب ہوجا تا ہے۔حسد کین تکبر بخل خود پسندی اور حُبّ دنیااوردہ سب اُمور جوانسان کے دل کوتباہ کرتے ہیں قرآن مجید میں ان سب کاعلاج ہے اس علاج کواختیار کرے توشفا حاصل جوگ - نيز قران مجيد كومدايت اور رحمت بھى فرماياس ميں لفظ لِللَّمُ وُمِنِينَ كااضا فدفر ماديا - قرآن مجيد مدايت اور رحمت توسیحی کے لئے ہے لیکن چونکداس سے اہل ایمان ہی مستفید ہوتے ہیں اور اسے اپنے لئے ذریعہ ہدایت اور رحمت بنا لیتے ہیں اس لئے خصوصیت کے ساتھ ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہونے کا تذکرہ فر مایا۔ بدایا ہی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کے لئے کھنڈی لِللَّمُتَّقِیْنَ فرمایا ہمزید فرمایا کہ اللہ کے فضل اور رحمت پرخوش ہوجا کیں۔ صاحب مدارک النز مل لکھتے ہیں کفضل اور رحمت سے کتاب الله اور دین اسلام مراوب الله تعالی شانه نے فضل فرمایا كةرآن مجيدنازل فرمايا اوردين اسلام قبول كرنے كي توفيق دى جورحت عظيمه ہے اور انعام برانعام ہے۔الله كے فضل اور حت پرخوش ہونے کا تھم فر مایا کیونکہ یہ بہت بڑی تعتیں ہیں۔ان پرجتنی بھی خوشی کی جائے اورمسرت کا ظہار کیا جائے کم ہے۔ دنیا میں ہدایت پر ہونا اور آخرت میں نعتوں سے مالا مال ہونا اس پرخوش ہونا اور چیز ہے اور دُنیادی نعتوں پر اترانا دوسری چیز ہے پہلی چیز کا علم دیا گیا ہے اور دوسری چیز ہے منع فرمایا ہے۔ دنیاوی مال اور جاہ پر اترانا مست ہونا الله تعالى ك ذكركو بعلاديتا باوراس مين دوسرول كى تحقير بهى موتى ب-اس لئ اس سيمنع فرمايا جيسا كرسورة انعام من ب حَتَى إِذَا فَرِحُوْابِمَا أَوْتُوا النَّهُ لَهُمْ بَغْتَهُ اورسور وصف من فرمايا إذْ قَالُ لَهُ قَوْمُ لا لتَفُرَحُ إِنَ الله لا يُحِبُ الْفرِحِينَ آ خرت سے متعلقہ اعمال اور نعتوں پرخوش ہونے میں چونکہ حُب دنیا کا دخل نہیں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے اس کے محود ہے آیت بالا میں اس کا تھم فر مایا۔ نیزیہ بھی فر مایا کہ اہل دنیا جو پھے جمع کرتے ہیں نعت اسلام اور نعت قرآن كسامناسكى كريمي حيثيت نبيس كونكدد نياتعورى إدوانى ب-

#### قُلْ ارْءُيْ تُمُولِنّا اللّهُ لَكُوْمِنْ رِزْقٍ فِحَكُلْتُمُومِنْ فَحَرَامًا وَحَلَا قُلْ اللّهُ

آپ فرماد بجئے كتم بتاؤ جورزق الله في تمبرار يا لئے نازل فرماياتم في اس ميں سے خود اى بعض كورام اور بعض كو طال جويز كرليا\_آپ فرماد يجئے كرالله في

اَذِنَ لَكُمْ إِمْ عَلَى اللهِ تَعْثَرُونَ ﴿ مَا ظُنَّ الَّذِينَ يَغْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ

متہیں اس کی اجازت دی ہے یا اللہ پر افتراء کرتے ہواور قیامت کے دن کے بارے میں ان لوگوں کا کیا گمان ہے جواللہ پرجھوٹ

الْقِيْمَةُ النَّالَةُ لَنُ وُفِعَنْ لِ عَلَى التَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُ مُر لَا يَشَكُرُونَ فَ

باعد صت میں۔بلا شبر الله لوگول برفضل فرمانے والا ب اور لیکن ان میں سے بہت لوگ شکر اوائیس كرتے

# ا بی طرف ہے کسی چیز کوحلال یا حرام قرار دینا اللہ تعالی پرافتر اء ہے

قضصی : الله جل شاخ نے بندوں کو پیدافر مایا ان کورز ق بھی عطافر مایا۔ ان کی ہدایت کے لئے انبیاء کرام علیم السلام کو معوث فر مایا اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ کے رسولوں اور اللہ کی کتابوں نے احکام بتائے اور حلال وحرام کی وہ تفصیلات بتائیں جو اللہ تعالیق کے دوین کو کامل فرما دیا اور آپ پرقر آن جمید نازل فرمایا قرآن وحدیث میں حرام وحلال کی تفصیلات موجود ہیں۔ مشرکین نے جواپی طرف سے حرام وحلال تجویز کر رکھا ہے۔ اس کی بھی تر ویدفرمائی اور اُمت جمد بیا صاحبا الصلوات والتحیہ کے لئے بھی پیش بندی فرما دی کہ اللہ تعالی کی ہدایات سے جٹ کراپنے طور پر حرام وحلال قرار نہ دیں اور واضح طور پر بتا دیا کہ تحلیل وقریم کی حلال وحرام قرار دیے کا اختیار صرف اللہ تعالی ہی ہوئی جدال وحرام قرار دیے کا اختیار صرف اللہ تعالی ہی کو ہدید کراپنے طور پر حرام وحلال قرار نہ دیں اور واضح طور پر بتا دیا کہ تحلیل وقریم کی خلاف ہے۔

اللہ نے جورزق نازل فر مایا ہے تم نے اس میں سے بطورخود بعض کو طال اور بعض کو حرام کیوں قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حق تم نے کیے استعال کرلیا۔ کیا اللہ نے تمہیں تحلیل وتر یم کی اجازت دی ہے۔ یا اللہ پر جھوٹ با تدھتے ہو۔ طال وہی ہے جے اللہ تعالیٰ حرام قرار دے۔ تمہارا اپنے پاس سے بوں کہنا کہ فلاں چیز حمال اور فلاں چیز حرام ہے یہ اللہ تعالیٰ پر تہمت با ندھنا اور افتر اء کرنا ہے۔ جو پھھاس نے طال وحرام قرار دیا ہے اس کے طال اور فلاں چیز حرام نہیں معنی یہ ہوتا ہے کہ سے خلیل وتر یم اللہ نے کی ہے کوئلہ تحلیل وتر یم کہتے ہواس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سے خلیل وتر یم اللہ نے کی ہے کوئلہ تحلیل وتر یم کا حق اس کو جے حلوق کے حرام کہنے سے حرام چیز طال نہیں ہو جاتی ۔ مشرکین عرب نے بعض جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ جس کا ذکر سورہ ما کمہ ہی آ یہ مارکین کر چکا ہے ۔ امت جم بیغی صاحبہا الصلا قوالت یہ انعام کی آ یہ یہ کہتھ کی اللہ یہ انعام کی آ یہ یہ جس کے دل جی جنہوں نے خلیل وتر یم کوئلہ ہوتا ہے۔ امت جم بیغی صاحبہا الصلا قوالت ہیں جس کھی ایسے جس جنہوں نے خلیل وتر یم کوئلہ ہوتا ہے۔ امت جم بیغی صاحبہا الصلا قوالت ہیں جس کے دل کے جس کے دلوں کو اپنے آور جم ام کر لیتے ہیں جو مقید ہی تو طال کو حرام نہیں بچھتے لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ بعض چیزوں کو اپنے آو پر حرام کر لیتے ہیں اور اُن

ے اسی طرح بیجے ہیں جیے حرام ہے بچاجا تا ہے۔ نیاز فاتحہ کا جن لوگوں میں رواج ہے وہ لوگ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ایصال تو اب کے عنوان ہے جو کھا تا لیاتے ہیں وہ اوّل تو بدعت ہے پھراس کے بارے ہیں بیرقانون بنا رکھا ہے کہ اس سے صرف لڑکیاں کھا کیں گی لڑکے نہیں کھا کیں گے۔اللہ کی شریعت میں جو چیز سب کے لئے حلال ہے اسے لڑکوں کے لئے حرام قرار دینا وہی مشرکین والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں تغییر اور تبدیل کر دی اور حلال کو اپنے پاس سے حرام قرار دے دیا 'اس طرح کی بہت تی چیزیں پیروں' فقیروں اور اہل بدعت میں مروج ہیں۔

دوسری آیت میں ان لوگوں کو تعبیفر مائی جواللہ پر جھوٹ باند صفے ہیں اور اللہ کے قوانین میں تصرف کرتے ہیں۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے ہیں۔ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن کے بارے میں انکا کیا گمان ہے۔ کیا آئیس روز قیامت کا یقین نہیں ہے؟ اسی یقین کے نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ کے نازل فرمودہ رزق میں اپی طرف سے حلت وحرمت تجویز کرتے ہیں ایسے نڈر ہوگئے کہ آئیس آخرت کے مؤاخذہ کا کچھ بھی دھیاں نہیں۔

آخر میں فرمایا کا اللہ کَذُوفَعُسْلِ عَلَى النَّالِسِ وَلَكِنَّ ٱلْتُوْمُهُ وَلَا يَفَكُونُونَ ( بلاشبہ اللہ تعالی لوگوں پرفضل فرما تا ہے رز ق حلال عطافر ما تا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں ) حلال کوحرام قرار دے دیتے ہیں۔

الله كايف بھى ہے كہ اس نے لوگوں كودولت عقل سے نواز البيغمبر بي كتابيں نازل فرمائيں جنہوں نے حق اور ناحق واضح كركے بتايا جس ميں حرام وحلال كى تفصيلات بھى جي ليكن اكثر لوگوں كايہ حال ہے كہ اللہ كے فضل كى قدروانى نہيں كرتے اور شكر كے بجائے كفران فعت كى راہ اختيار كرتے ہيں اس كفرانِ فعت ميں معصيت اور كفروشرك كا اختيار كرناسب داخل ہے۔ اور شكر كے بجائے كفران فعت كى راہ اختيار كرتے ہيں اس كفرانِ فعت ميں معصيت اور كفروشرك كا اختيار كرناسب داخل ہے۔

### وَمَا تُكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتُلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْانٍ وَلاتَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا

ادرآپ جس کسی حال میں بھی ہوں اور قرآن مجید کا جو بھی کوئی حصہ تلاوت کر رہے ہوں اور تم لوگ جو بھی کوئی عمل کرتے ہو

عَلَيْكُهُ شُهُوْدًا إِذْ تَوْيَضُونَ فِيْ وَكَايَعُ زُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي

ہم ضرور اس سے باخر ہوتے ہیں جبکہ تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور زمین اور آسان میں ذرہ کے برابر

الْكُرُضِ وَلَا فِي السَّمَا إِوْلاَ اصْغَرُمِنْ ذَلِكَ وَلاَ اكْبُرُ إِلَّا فِي كِتْبِ مُبِينٍ "

کوئی چیزالی نہیں جو تیرے دب کے علم میں نہ ہو۔اورکوئی چیزالی نہیں ہے جواس سے چھوٹی ہویابری ہوجو کتاب بین میں نہ ہو

اللہ تعالیٰ کاعلم ہر چیز پر محیط ہے کوئی ذرہ اور اس سے چھوٹی بڑی چیز اور مخلوق کا کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں

عمل کرتے ہوں بیسب حالات اللہ تعالی کو معلوم ہیں کسی کی کوئی حالت اللہ تعالی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اور آسان میں اور زمین میں جو بھی ذرہ کے برابر کوئی چیز ہے اللہ تعالی شاخ کواس کاعلم ہے اور اس کے علم سے غائب نہیں ہے آسان وزمین کے علاوہ بھی مخلوق ہے اور وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ آسان وزمین کو چونکہ بھی لوگ جانتے ہیں اور نظروں کے سامنے ہیں اس لئے خصوصی طور پر ان کا ذکر فرمادیا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ارض وساء سے علوی اور سفلی دونوں جہتیں مرادلی گئی ہیں۔ مزید فرمایا کہ ذرہ مے کوئی چیز چھوٹی ہویا کوئی چیز اس سے بردی ہو کتاب میں بعنی لور محفوظ میں موجود ہے اور لوح محفوظ میں جو کھے ہے اللہ تعالی کو علم ہے جو چیزیں وجود میں آئیں یا بعد میں پیدا ہوگی ان سب کا اللہ تعالی کو علم ہے اور جو چیزیں پیدا ہوگی ان سب کا اللہ تعالی کو علم ہے۔

الگران افلیکا الله لاخوف علیه فرولاه می بخرنون فالنوین امنوا و کانوایت فون ف خردار بلاشہ جو ادلیاء اللہ بین ان پر کوئی خون نہیں اور نہ وہ رنجیدہ موں عے جو ایمان لاے اور تقوی افتیار کرتے تے لکھ مرالبشنری فی الحیوق الگرنیا وفی الاخر رق لا تبرین لیکلیات اللہ ذلاک ان کے لئے بعارت ہے دیاوی دعری میں اور آخرت میں۔ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں موالع فور العظیم فی الفور العظیم فی العظیم فی العظیم فی العظیم فی العلی ہے۔

# اولیاءاللدنه خوف زده مول کے نه کین

قت فعصی : یتن آیات بی ان میں اولیاء اللہ کی نضیات اور ولایت کی حقیقت بتائی اور بیبتایا کہ اولیاء اللہ کے دنیا میں اور آخرت میں بشارت ہے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے ولی دوست اور قریب کو کہتے ہیں۔ اولیاء کون لوگ ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ جولوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا یہ لوگ اولیاء اللہ بیں۔ ایمان کے بغیر تو اللہ کا کوئی دوست ہو بی نہیں سکتا خواہ کیسی بی ریاضت کرے اور عبادت کے نام ہے کچھ بھی عمل کرے۔ کا فر اور مشرک اللہ کا مقرب اور مقبول بندہ اور اللہ کا ولی نہیں ہوسکتا۔ اہل ایمان کے درجات مختلف ہیں۔ ایمان کی صفات کے کم و بیش مقرب اور مقبول بندہ اور اللہ کا ولی نہیں ہوسکتا۔ اہل ایمان کے درجات مختلف ہیں۔ ایمان کی صفات کے کم و بیش ہونے اور ایمانی تقاضوں پڑعل کرنے میں اور عبادت تا لاوت و کرکی کیفیات اور کمیات کے اختلاف ہے فرق مراتب کا حصوت علم بھی ای کو ہے۔ فرائض اور واجبات کا اہتمام طاہر و باطن کا حصول نوع کو جند کی مشخولیت اور صفت احسان اُن تعقبلَدَ اللہ کا نگر کو تو کہ اللہ کا فیان گئر تو کہ اور کو باک کو خول کے درجات کا اہتمام مراتب درجہ بدرجہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور ای کا نام ولایت ہے۔ کے مسلم (صیم میان ان سب چیزوں کے در بیوج سب مراتب درجہ بدرجہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور ای کا نام ولایت ہے۔ کے مسلم (صیم مین ای کو سے کے درسول اللہ علی سے کے درسول اللہ علی سے کے درسول اللہ علی سے کہ درسول اللہ علی سے کے درسول اللہ علی سے کی درسول اللہ علی سے کی درسول اللہ علی سے کو درسے میں میں سے کو درسول اللہ علی میں سے کو درسول س

ال میں ایمان کے سر سے کھا و پر شعبے بتائے ہیں جس میں اونی شعبہ یہ بتایا ہے کہ راستہ سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی جائے اورخصوصیت کے ساتھ حیاء کو ایمان کے شعبوں میں شار فر مایا ہے ہر وہ عمل جو ایمان کے تقاضوں کے موافق ہوا ور اللہ کی رضا کے لئے ہو وہ سب قر ب خداوندی اور رضائے اللی کا ذریعہ ہے۔ اولیاء اللہ کی تحریف میں جو اللہ یہ نہ اللہ کی رضا کے لئے ہو وہ سب قر ب خداوندی اور رضائے اللی کا ذریعہ ہیں۔ یہ تو ایمان کے تقاضوں کو شام ہونے کا ذریعہ ہیں۔ یہ تو ایمان کے تقاضوں کا ذکر ہو اجن پر عمل کرتا ہے ان کے علاوہ دو میر سے تقاضی ہیں جن کا دریعہ ہیں۔ یہ تو ایمان کے ارتکاب کرنے ہے من عز مایا ہے۔ اس کو و تک اُنوا ایک گاؤر ایعہ ہے۔ بیان فر مادیا۔ حرام سے لیکر مکر وہ تنزیمی تک جو اعمال ترک کرنے کے ہیں اُن سے پچنا بھی رضائے اللی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی عبادت ہے۔ ایک مدیث میں ہے۔ اور یہ بھی عبادت ہے۔ ایک مدیث میں ہے۔

اِتَّق المحارم تكن اعبد الناس كرتوالله كرام كي موئي چزوں سے في ايدا كرنے سے تو دوسروں سے بوھ كر عبادت كرارموكا (مكلوة المصابح ص ١٨٨) جوفض مامورات يمل كرتار باور منهيات سي يجتار باورسول الله عليك كسنول كالتاع كالهممام كرتار يج في أن حُنتُم تُحِبُونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ مِن بيان فرمايا باي محض کواسے اسے عمل کے اعتبار سے قرب الی حاصل ہوگا اور ای درجہ کی ولایت حاصل ہوگ۔ جس درجہ کے اعمال ہوں كاورجس قدردنيادى اشغال وافكار سيذبن فارغ موكا اورالله تعالى سيلوكى موكى اس قدر قرب إلى ميس اضافه موتا رج كا مي بخارى من بكرسول السُعَيْد في ارشادفر مايا ان الله تعالى قال من عادى لى وَليًّا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الى عبدى بشعي احب إلى مما افترضته عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احببته فاذا اجبته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصربه ويده التي يبطش بھا ورجله التی یمشی بھا۔ (بِشک الله تعالی نے ارشادفر مایا ہے جس نے میرے ولی سے عدادت کی میں نے اس سے اعلان جنگ کیا اور میرے بندے کامیرے فرائض کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور میرابنده نوافل کے ذریعہ میرے قریب ہوتارہتاہے یہاں تک کہ میں اس سے مجت کرتا ہوں جب میں اس سے مجت کرتا مول تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آئھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤل بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا ہے) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب فرائض کی ادائیگی کا ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور نوافل کے ذریعہ بھی تقرب بڑھتار ہتا ہے إن أموركوسا منے ركھ كر مجھ ليا جائے كه ولايت ورائض واجبات اورمسخبات اور مندوبات اور اتباع سنت كے اہتمام اور ترک منہیات کا نام ہے بیہ جولوگوں میں مشہور ہے کہ ولی وہ ہے جس سے کوئی کرامت صادر ہویاصو فیہ کے کسی سلسلہ میں داخل ہو یا کسی خانقاہ کا گدی نشین ہویانب کے اعتبار سے سید ہووہ ولی ہے خواہ کیسے ہی اعمال کرتا ہواور کیسا ہی دنیا دار ہو اور کیسا ہی تارک فرائض اور مرتکب محرمات ہو۔ یہ جہالت کی بات ہے جو خص تنبع شریعت نہیں وہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ اب تو گذیاں عموماً جلب زرہی کے لئے رہ گئی ہیں۔

جہاں کہیں تھوڑا بہت ذکر وشخل اور ریاضت ہے وہ بھی مئرات کے ساتھ ہے۔قلب جاری ہے لین اکل حلال کا اہتمام نہیں۔ بینک میں کام کرتے ہیں پھر بھی صوفی ہیں واڑھی کی ہوئی ہے پھر بھی بزرگ ہیں۔ نماز نہیں پڑ سے اور مریدوں سے کہد دیتے ہیں کہ میں مکہ مرمہ میں پڑ ھتا ہوں یہی بزرگ کے ڈھنگ رہ گئے ہیں اور ایسے لوگوں کو ولی سمجھا جاتا ہے۔ ولایت اتباع شریعت کا نام ہے اور حضرات صوفیاء کرام اسی کے لئے محنت اور ریاضت کرائے تھے کہ شریعت طبیعت ٹانیہ بن جائے اور اللہ تعالی کے احکام پر چلنا آسان ہوجائے۔ آب تو گدی نشینوں کے نزدیک ولایت اور بڑرگی کا منہوم بی بلیٹ گیا۔

يهان تك توولايت كى حقيقت بيان كى كئ جس سے يمعلوم مواكدا ولياءاللدكون بين اب يسجهنا جا بي كماللد تعالى نے ان اولیاء اللہ کے لئے جس انعام کا وعدہ فرمایا ہے وہ لَا خَوْثُ عَلَيْهِ هُمُ وَلَا هُمُّهُ مُعَنَّوْنُ مَ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ الْمُوَّا وَعَيِلُوا الصَّلِعَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلْوةَ وَاتَوا الزَّلُوةَ لَهُ مُ اجْرُهُمْ عِنْدُ دُيِّهِمْ وَلَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ (بلاشلیجولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے اور نماز قائم کی اور زکوۃ اواکی ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا ثواب ہاوران پرکوئی خوف نہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہول کے )اس آیت سے معلوم ہوا کہ لاکھوٹ علیہ فرولا من می مختوف کی خوشخری مؤمنین صالحین کے لئے ہے اور دونوں آیتوں کے ملانے سے والایت کا مصداق بھی معلوم ہو گیا (جس کی تشریح ہم اور كر كيك بين ) حفرت عررضى الله عند سے روايت ہے كدرسول الله علي في ارشاد فرما يا كدالله كے بندول ميں بہت سے ایسے بندے ہوں گے جونہ بنی ہیں نہ شہید ہیں قیامت کے دن انبیاءاور شہداء بھی ان کے اس مرتبہ کی وجہ سے جواللہ كے نزديك ہے ان پردشك كريں كے محابہ في عرض كيايار سول الله! بيكون لوگ بيں - آب نے فر مايابيده ولوگ بيں جو آپس میں ایک دوسرے سے قرآن کی وجہ سے مجت کریں گےان کی آپس کی بیمجت ندا پس کی رشته داریوں کی وجہ سے ہو گی اور نہ اموال کے لین دین کی وجہ سے (بیمحبت صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد پر ہوگی) اللہ کی قتم ان کے چہر بے نور مول کے اور وہ نور پر بیٹے ہول کے جس دن لوگ خوف زدہ مول کے۔ بیخوف زدہ نہ مول کے اور جس دن لوگ رنجیدہ مول كان دن يولك رنجيده نه مول كاس كے بعدر سول الله علي في مي آيت آلا إِنَّ أَوْلِيَساءَ اللهِ لَا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تلاوت فرماني (رواه ابوداؤ دكمافي المشكؤة ص٢٦٣) ال عديث علوم بوكيا كداولياء الله كے بارے ميں جوية فرمايا ہے كمان پرندخوف موگا اور ندوه فم زده مول كے اس سے قيامت كے دن بےخوف اور بالطمينان بوينا مراد بےلہذابياشكال دور ہوجاتا ہے كەبعض مرتبه حضرات انبياءكرام عليهم السلام كوخوف لاحق موااور بعض احوال میں عملین ہوئے اس طرح بہت سے اولیاء الله بربعض حالات میں خوف اور حزن لعنی عم طاری ہوا کیونکہ بید نیاوی احوال ہیں آخرت میں بیر حضرات خوف وحزن سے محفوظ ہوں گے۔ بیر جوفر مایا کد حضراتِ انبیاءاور شہداء بھی ان کا مرتبہ د مکھ کران پر رشک کریں گے اس کا مطلب پنہیں کہ حضرات انبیاء اور شہداء خوف زدہ اور ممکنین ہوں گے بلکہ مطلب بیا ہے

حضرات انبیاء کرام علیم السلام اپنی اُمتوں کے مسائل حل کرنے اور ان کے بارے میں گوائی دینے اور ان کی سفارشیں کرنے میں مشغول ہوں گے اور دوسرے اولیاء اللہ بِ فَکر بِ عَن مشغول ہوں گے اور دوسرے اولیاء اللہ بِ فَکر بِ عَم ہوں گے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ رشک کرنے کا مطلب سے کہ یہ حضرات اُن لوگوں کی تعریف کریں گے جنہوں نے اللہ کے لئے آپس میں محبت کی۔

جیدا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ ہرمون کو پچھنہ پچھولایت کا درجہ حاصل ہے اس درجہ کی وجہ سے جنت کا داخلہ ال جائے گاوہ گا اور جنہوں نے گنا ہوں کے ذریعہ اس ولایت کو مکدر کر دیا ان میں سے جو شخص سزایا نے کے لئے دوزخ میں جائے گاوہ بھی سزایا کراسی حصہ ولایت کی وجہ سے جواسے حاصل تھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر اپنی ولایت کی لاج رکھتا اور گنا ہوں سے بچتا جس سے اُونے چے درجہ کی ولایت حاصل ہوتی تو دوزخ میں نہ بھجا جاتا۔

اولیاءاللہ کے لئے مزیدانعام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشادفر مایا کھٹھ البنٹ کی فی الکیٹی فی الکٹیٹ کو فی الاخور کو
اولیاء کے لئے دنیاوالی زندگی میں اور آخرت میں بشارت ہے۔ اس بشارت سے کیام اد ہاں بارے میں حضرت عبادہ
بن صامت رضی اللہ عنهٔ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیہ آیت پڑھ کررسول اللہ علی ہے سے دریافت کیا کہ اس بشارت سے
کیام ادہ آپ علی ہے نے فرمایا تم نے جھ سے الی بات کا سوال کیا ہے جواس سے پہلے جھ سے کی نے بھی دریافت نہیں
کی چرفر مایا کہ اس سے اچھی خواجیں مراد ہیں جنہیں آ دی خودد کھ لے یااس کے لئے دکھی لی جائے درکھی اورا عمال کے مومن بندے ایسے خواب دکھے لیتے ہیں جن میں ان کے لئے خیروخو بی کی اور حسن خاتمہ کی اورا عمال کے مطلب میہ کہ مومن بندے ایسے خواب دکھے لیتے ہیں جن میں ان کے لئے خیروخو بی کی اور حسن خاتمہ کی اورا عمال

کے مقبول عنداللہ ہونے کی نیز جنت میں داخل ہونے کی خوشخری ہوتی ہواراییا بھی ہوتا ہے کہ دوسر لوگ کوالی

خوابیں دکھائی جاتی ہیں جن میں کسی موس بندے کے لئے بشارت ہوتی ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ علی نے بشارت کا ایک مصداتی بیان فرما دیا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو

ذرضی اللہ عنہ نے عرض کیایا رسول اللہ! ارشاد فرما ہے ایک شخص کوئی خیر کا کام کرتا ہے اور لوگ اس پر اسکی تعریف کرتے

ہیں (اسکی وجہ سے اس کا ثواب ختم تو نہیں ہوجاتا جبکہ اس نے وہ عمل اللہ کے لئے کیا ہے ) آپ نے فرمایا کہ بیتو موس کے لئے ایک بشارت ہے جواس دنیا میں اُسے لگی۔ (رواہ مسلم س ۳۳۳ ہ ۲) اس سے معلوم ہوا کہ کسی صالح بندہ سے لوگوں کا محبت کرنا ان کی تعریف کرنا اور اُن کواچھا بھنا اس میں اس بات کی بشارت ہے کہ وہ ان شاء اللہ تعالی اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ کہ وہ ان اُن کا کسی کواچھا کہنا ہے ایسی اس بات کی بشارت ہے کہ وہ ان شاء اللہ تعالی اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ کہونکہ اہل ایمان کا کسی کواچھا کہنا ہے ایسی اس بات کی دلیل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس صنی اللہ عنہا نے فرمایا کہ دُنیا کی بشارت یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے بشارت لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالی کی رضامندی کی خوشخری سناتے ہیں اور آخرت میں بشارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے تواسے عالم بالا کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اللہ کی رضامندی کی خوشخری دی جاتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے جوایک طویل حدیث موت اور مابعد الموت کے اوال کے بارے میں مروی ہے اس میں موت کے وقت اللہ کی رضامندی کی بشارت کا ذکر ہے۔ نیز قبر میں بشارت دیے جانے کا ذکر ہیں۔ (مشکل قالم انتہ ص)

حضرت حسن فرمایا کداس سے دہ بشارت مراد ہے جس کا اللہ نے مونین سے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں جنت کا دا خلد نصیب ہوگا اور اُن کے اعمال کا بہت اچھا تو اب ملے گا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ (عس) میں فرمایا : وَبَشِيرِ الَّذِيْنَ الْمَنْوَا

وَعَدِلُواالصَّلِطَتِ آنَ لَهُ عُرِكَةَ بَعُنوى مِنْ ثَعَةِ كَالْأَهُلُّ اورسورة بقره (ع١٩) من وَبَشَوِ الصَّابِويُنَ اورسورة بقره (ع٢٨) من وَبَشِّو الْمُوْمِنِينَ فرمايا ہے۔ يہ بشار تنس اس دنيا ميں دے دی گئين کرتبُدِيْلَ لِكَلِلْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللّٰى باتوں يعنى الله ك وعدوں ميں كوئى تبديلى نبيس جو وعدے فرمائے ہيں وہ سب پورے ہوں كے جو بشار تيس دى ہيں وہ كى ہيں أن كے مطابق انعام ديا جائے گا۔ ذلك هُوَالْفُوزُ الْفَظِيدُةُ ۔ (بي بشارت بوى كام يالى ہے)

وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ الْعِرَّةَ لِلْهِ جَمِيْعًا مُقُوالسِّمِيْءُ الْعَلِيمُ وَالْكَانَ لِلْهِ مَنْ فِي اورآ ب کوان کی بات دنجیده نرک بیاد شرساری حزت الله بی کے التے جدوہ سننے دالا جادر جانے دالا بے خبرداران میں مشک خیس کر اللہ بی کے لئے میں جو السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ الَّذِيْنَ يَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَكَاءَ إِنْ آ سانوں میں ہیں اور جو زمین میں بیل اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے شرکاء کو پکار رہے ہیں وہ کس چے کا يَتَبَعُونَ إِلَا الطَّنَّ وَإِنْ هُ مُ إِلَّا يَغُرُصُونَ ۞ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الَّذِلَ لِتَسْكُنُواْ اتباع کررے ہیں۔ بدلوک صرف کمان کے پیچے جل رہے ہیں اور صرف انگل پی کمان کرتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے رات کو پیدافر مایا تا کہ فِيْرِوَالنَّهَارُ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ لَّيْسَمُعُونَ ﴿ قَالُوا اتَّخَنَ اللَّهُ وَلَكَ ا تم اس میں سکون حاصل کرواورون کود میکھنے کا ذریعہ متایا۔ بلاشباس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوسفتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہے سُبُعِيَّة هُوَالْغَيْنِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدُكُمْ مِنْ سُلْطِن لِهِذَا وہ اس سے پاک ہو وہ فی ہے ای کے لئے ہے جو کھا سانوں میں ہے اور جو کھاز مین میں ہے تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَاتَعُلَمُوْنَ® قُلْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ نہیں ہے کیاتم اللہ کے ذمد الی بات لگاتے ہوجس کاتم علم نہیں رکھتے۔ آپ فرما و بیجئے بیشک جولوگ اللہ پر جھوٹ با عرصتے ہیں لَا يُفْلِحُونَ هُمَتَاعٌ فِي الدُّنْيَاثُمُ اللَّيْنَامُرْجِعُهُمْ ثُمَّرُ نِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ وه کامپاپنیس ہوں گے۔ دنیا بین تھوڑا سافائدہ اُٹھانا ہے بھر ہماری ہی طرف ان کولوٹنا ہے بھر ہم آئیس ان کے کفر کی وجہ سے تحت عذاب

ڔؠٵػٳٮؙٷٳڲڬڣؙۯؙۏؽ<sup>ۿ</sup>

مشرکین صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں انہوں نے اللہ کے لئے اولا د تجویز کر کے اللہ پر بہتان باندھا ہے

قضممين: ان آيات عن اول تورسول الشيالية ولى دى باورفر مايا بي كرآب ان كى باتين من رحمكين اوردكيرند

موں ساری عزت اور برطرح کا غلب اللہ ہی کے لئے ہے۔ وہ غالب ہے آپ کو غلب عطافر ماے گا۔ جیسا کہ آپھ نے بنا آور کور مسلم کی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنے والا ہے وہ اسکم اور اعمال کی سراوے گا۔ چرفر مایا: الآباق فور من فی الشافوے کوئی فی الدّر فی آلد اللہ تعلق الاہم ہو آسانوں کے رہنے والے ہیں اور جوز مین میں رہنے ہیں وہ سب اللہ ہی کا ملکت ہیں ) اس کے قبعت قدرت سے کوئی چیز با برئیس ہے۔ وَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

پر فرمایا: هُوَالَدِی جَمُلُ کُکُوایُن اِکْتَکُوایِن و الله وی ہے جس نے تہارے لئے رات کو پیدا فرمایا تا کرتم اس میں آرام کرو) والٹھکڑ مُنبوسو (اوردن کوالی چیزینایا جس میں دیکھ بھال کرتے ہو) اس میں چیزیں صاف واضح نظر آتی میں ارام کرو) والٹھکڑ مُنبوسو (اوردن کوالی چیزینایا جس میں اُن لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سُنتے ہیں۔ (یعن حق کو قبول کرنے کی نیت سے سُنتے ہیں اور سُنی کوان سُنی نہیں کردیتے ) رات اور دن دونوں الی چیزی ہیں جو نظروں کے سامنے ہیں۔ پوری دنیاان دونوں وقتوں سے خالی نہیں ہوتی کہیں رات ہوتی ہے کیں دن ہوتا ہو اولوں میں کوئی ایسا نہیں جو رات میں یا دن میں نہ ہو ہر علاقہ میں یہ دونوں کے بعد دیکر کرزتے ہیں۔ ان دونوں کا الٹ پھیر کرنے والا اور آگے ہیجے لانے والا اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں۔ رات کواللہ تعالی نے لوگوں کے آرام کرنے کے لئے بنایا اور دن کو بہی بہت بڑا فاکدہ ہا ہی میں لوگ چلے پھرتے ہیں دیکھتے ہوالتے ہیں۔ کسب معاش کرتے ہیں یہ سب اوقات اور سب طالات اللہ تعالی نے پیدا فرمائے ہیں پھر بھی مشرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کے وحدہ لا شرکی ہونے کی مطابق نہیں جات ہوں کے تین تو ان کے سامنے الی جات ہوں کی تین تو ان کے مسامنے الی جات ہیں تو ان کی سامنے الی جات کی دورائ کے بین تو ان کی سامنے الی جات ہیں تو انہیں سُمائیس جاتے اور سُن لیتے ہیں تو ان کے سامنے الی جات ہیں جو ان کے سامنے کی کر کے بین تو ان کے تقاضوں کے مطابق نہیں جو کو تو کو تو کو تول کرنے ہیں۔

کے لئے ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ لہذا اللہ جل شانۂ کے لئے اولا دہونا ہی محال ہے۔ اس کے لئے اولا دہویا ہی محال ہے۔ اس کے لئے اولا دہویا ہی حال ہے۔ لئے عیب کی بات ہجویز کرنا ہے۔ اور اسکی ذات کوئٹا ج بتانا ہے حالا نکہ وہ ان سب باتوں سے پاک ہاور بلند و بالا ہے۔ حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا انسان کا مجھے گالی وینا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ صاحب اولا دہو گیا حالا نکہ میں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو متنا اور نہ میں بتنا گیا اور نہ کوئی میرے برابر ہے۔ (صحیح بخاری ص ۲۳۸ کے ۲۷) کی مرفر مایا: ای عِنْدُ کُوْفِنْ سُلْطِن بُھِنَّ الْ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے) بے سند باتیں ہیں خود تراشیدہ خیالات ہیں اکتفاؤن علی اللہ عَالَ اللہ عَنْدَ کُوْمُ مالی باتیں لگاتے ہوجن کائم علم نہیں رکھتے)

واتل عليه خونباكون إذ قال لقوم ايقو هر إن كان كبر عليكون مقامى وتن كريرى اور آپ ان كو نوح كا قصد بره كر حائي بجد نوح نه اي قوم عدا كد الديرى قوم اكرير اتيا كرا الله فعكى الله توكلت فالجيع في المركز وشركاء كور تراك كالم المركز عليك الدون كا قد برائد عرف الله بي المراكز المركز عليك الدون كا تراكز الله وقع كران المركز عليك في الدون كا تركز المركز المرك

# حضرت نوح العَلَيْلاً كاجراًت كے ساتھ ابنی قوم سے خطاب فرمانا اور نافر مانی كی دجہ سے قوم كاغرق ہوجانا!

قضمديو: ان آيات من حفرت و حطيه السلام كاواقعه جمالى طور پربيان فرمايا ب تفصيل كساته آكنده سورة طود اورسورة نوح من ذكور ب نيزسورة اعراف (ركوع ٨) من بهى گزر چكا ب سورة اعراف كي تغيير مين بم في جو پي كه كها باس كودوباره ديكي ليل اورسوره عود (ركوع ٣) اور (ركوع ٣) كي تغيير كامطالع كرليس -

تُحْرِبِعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ السُلَّ إِلَى قَوْمِهِمْ فِي الْحُوهُمْ بِالْبِينَةِ فَكَا كَانُوْ الْيُوْمِنُوا لِهَا هِمَ نَوْرَ كِيمِ مَنْ مَنْ يَعْبِي إِنَّا إِنَّ أَمْنِ مُلْ الْمُعْدِونَ الْمُعْدَلِيْنَ الْمُكَالِيِّنَ الْم كُنْ بُوْ إِنِهِ مِنْ قَبُلُ فَكُنْ إِلَى تَطْبِعُ عَلَى قُلُونِ الْمُعْدَلِيْنَ ثُمَّ يَعِمُنَا مِنْ بَعْدِهِمُ كَنْ بُوْ إِنِهِ مِنْ قَبُلُ فَكُنْ إِلَى تَطْبِعُ عَلَى قُلُونِ الْمُعْدَلِيْنَ ثُمَّ يَعْمَلُ الْمُعْدِينَ كَنْ بِيرِ اللهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ ۏڵ؈ۅۿۯۏڹٳڶ؋ۯۼۏڹۅػڵٳؠڔۑٳڵؾڬٵڡٚٲۺؾػؽۯۏٳۏڮٲؽٛۏٵ<u>ۊۅ۫ڴٵۼؙڋڔڝؽ</u>؞ نے موی اور ہارون کوائی آیات کے ساتھ فرعون اوراس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا سوان لوگوں نے تھر کیا اوروہ مجرم اوگ لِجَآءِهُمُ الْحُنُّ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوْ آلِيَ هٰذَا لَسِعْرُ فِيدِينَ ۚ قَالَ مُؤْلِمَى ٱتَقُوْلُوْنَ لِلْحِقّ سوجباُن کے پاس ماری طرف سے تن آگیا تو کہنے لگے کہ بلاشربیاتو کھلا جادد ہے۔مویٰ نے کہا کہ جب تہارے ہاس تن آگیا لَتُاجُآءُ لُوْ ٱسِعُرُّهِ ذَا وُلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ۞ قَالُوَّا اَحِنْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَلْ نَا توکیاتم اس کے بارے ش الی بات کتے مو؟ کیا ہے بادد جادد کر نوالے کا میابٹیل ہوتے وہ کینے لگے کو حارے یاس النے آیا ہے کہ جس چزیر عَلَيْهِ إِبَّاءِ نَاوَتُكُونَ تَكُمُا الْكِبْرِيَّةِ فِي الْكَرْضِ وَمَا تَحْنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ ہم نے اپنے باب دادوں کو پایا ہے جمیں اس سے ہٹادے اور مین میں تم دونوں کومر داری ال جائے اور ہم تم دونوں پرایمان لانے دالے بیس ہیں۔اور فِرْعَوْنُ الْمُتُونِي بِكُلِّ الْمِرِ عَلِيْمِ فَلَيّا جَآءِ السَّعَرَةُ قَالَ لَهُ مُ مُّؤْسَى ٱلْقُوْ فرون نے کہا کہ میرے پاس ہر جادو گرکو لے آؤ جوخوب جانے والا ہوسو جب جادوگرآئے تو مویٰ نے ان سے کہاؤال دو مَا ٱنْتُمْ مِّلْقُونَ ﴿ فَلَكَا ٱلْقُوا قَالَ مُوْسَى مَا جِعْتُمْ بِهِ السِّعْرُ إِنَّ اللهَ تم جو کھ ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موکی نے کہا کہتم جو کھے لائے ہو یہ جادو ہے بلا شبر عقریب الله يُبُطِلُهُ إِنَّ اللهُ لَا يُصْالِحُ عَلَى الْمُفْسِدِينَ ۗ وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْكُرِهِ أے باطل كردے كاب شك الله فسادكرنے والوں كاكام نبيل بننے دينا اور الله اينے دعدوں كےموافق حق كو ثابت فرما تا ب أكر چه

الم المن الماني -

حضرت موی القلید کا فرعون کی طرف مبعوث ہوتا اور اُن کے مقابلہ میں جادوگروں کا شکست کھانا

قت مسيو: ان آيات من اول واجمال طور پران پنجبروں كى آمداد رقبط وادو موں كى كذيب كا حال بيان فر ما ياجو حضرت فوح اور حضرت موئى عليما السلام كے درميان تھے۔ جب لوگوں كے پاس حق آيا تو پہلے ہے جس كفر پر جے موئے تھاسى پر جے رہے اور حق كو قبول نہ كيا ان لوگوں كے عنادكى وجہ سے ان كے دلوں پر مير لگادى كى \_للذا حق كو قبول كرنے كى صلاحيت ہى نہ دى ۔

اس کے بعد حضرت موی اور ہارون علیماالسلام کی بعثت کا تذکرہ فرمایا کہان دونوں کوہم نے فرعون اور اسکی قوم کے

سرداروں کی طرف بھیجا جو ہماری آیات و مجزات لے کر پنچے جب فرعون اوراس کی قوم کے سرداروں کے پاس ان دونوں حضرات نے حق پیش کیااور تو حید کی دعوت دی اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑنے کا حکم فرمایا تو ان لوگوں نے تکبر کیااور حق قبول کرنے کواپی شان کے خلاف سمجھا' جیسا کہ سورہ مومنون نے ان کا قول نقل فرمایا ہے۔ آئٹویٹ کیڈئو یوٹیلینا و قوئم کھما کہ ان کی نوان کی بیلے سے مجرم سے کا فر انکافی کی ذن ( کیا ہم اپنے جیسے دوآ دمیوں پر ایمان لا میں حالا تکہ اُن کی آن سے کہا کہ اپنے رسول ہونے کی نشانی چش کر و انہوں نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو بہت زیادہ سفید تھا اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈالدی تو وہ اور دھا بن گئ اس پر دہ لوگ تو کہنے کہ بیتو کھلا ہوا جا دو ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہم حق کو جادو کہتے ہو۔ ہوش کی دوا کرو ۔ کیا یہ جادو ہے؟ اور یہ بھی تمجھلو کہ جادو ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہم حق کو جادو کہتے ہو۔ ہوش کی دوا کرو ۔ کیا یہ جادو ہے؟ اور خاص کر جو شخص جادو کے ذریعہ نبوت کا دیوئی کرئے وہ تو اپنے دعوی جس کا میاب ہونی نہیں سکتا ہاں میں یہ جادو نے اپنی کرمایا ہونی نہیں سکتا ہاں میں یہ جادو نہیں کا میاب ہونی نہیں سکتا ہاں میں یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو جس تو کا میاب ہوں اور کا میاب رہوں گا اور چوشن میرے مقابلہ میں آئے گا وہ ناکام ہوگا۔

قرعون اوراس کے درباری کینے گئے جی ہاں ہم نے بچھ لیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو جس دین پر پایا ہے اس سے تم ہمیں ہٹا دواور جب ہم تم پر ایمان لے آئیں تو پھرز مین میں تمہارا ہی تھم چلے اور تمہیں ہی مرداری مل جائے اور تم ہی صاحب اقد اربوجاؤ۔ فکر جرکس بقدر ہمت اوست۔ اہل دنیا کو نیا ہی کوسب پھے بچھتے ہیں اور جس طرح خود و نیا کے طالب ہوتے ہیں اس طرح دومروں کے بارے میں ایسا ہی خیال کرتے ہیں کہ یہ بھی طالب دنیا ہے۔ اور اسکی ساری محنت کوشش اس لئے ہے کہ اسے ملک مل جائے ۔ آخرت کی بڑائی اور بلندی ان کے سامنے ہوتی ہی نہیں ۔ فرعون نے اور اس کی جماعت نے حضرت مولی و ہارون علیہ السلام سے یہی کہا کہ تم دنیا کے طالب ہوسرز مین مصر کی حکومت جا ہتے ہو (والعیاذ باللہ)

پکیلته وَلَوْکَرَوَالْخُومُونَ (اور الله تعالی این وعدول کے موافق حق کو ثابت فرماتا ہے اگر چہ مجرشن کو بیا گوار ہو) حضرت موکی علیدالسلام سے جواللہ کا وعدہ تھا اِنگک آنت الا علی وہ پورا ہوا۔ فرعون اور فرعونیوں کو اور جا دوگروں کو شکست فاش ہوئی فالحمد اللہ علی ماقضی۔

فَكَ الْمَن الْمُوسَى اللّا ذُرِيّة فَرْنَ قَوْمِهِ عَلَى خُوفِ فِينَ وَرْعُونَ وَمَكُولِهِ مِنَ الْمُوسِونَ الْمُنْ اللهُ وَمَا اللهُ ال

مصرمیں بنی اسرائیل کا بے بس ہونا اور موسی الطّلِیلا کا آئیس تو کل کی تلقین فرمانا اور گھروں میں نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنے کا حکم دینا

قصف مدود : حضرت موی علیدالسلام بی اسرائیل میں سے بچھا بی قوم ی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے جیسا کہ فرعون اور اُن کی طرف بھی ابھی ان اسلام بی اسرائیل میں سے ایک فخض نے ایمان قبول کیا جس کا ذکر سورہ موس میں اور اُن کی طرف بھی انکی بعث ہوئی تھی جس کا سورہ تحریم میں ذکر ہے اور بعض لوگوں نے ماصلہ (فرعون کی لڑکی کی سے اور فرعون کی بوی کے موس ہونے کا بھی ذکر کیا ہے؛ بی اسرائیل میں سے بھی بچھ کو گوں نے ایمان قبول کیا۔ مسلمان قو ہو محے لیکن فرعون سے اور اس کی قوم کے سرداروں سے ڈرتے تھے کہ میں آئیس فتنے میں نہوں کے قبل کرلیا ہے اس سے ہٹانہ دے۔ فرعون کوز میں میں افتد ارحاصل فتنے میں نہوں کو دین حق انہوں نے قبول کرلیا ہے اس سے ہٹانہ دے۔ فرعون کوز میں میں افتد ارحاصل

تھا۔ متکبر بھی تھا اور ظالم بھی 'جن لوگوں کوسزا دیتا تھا وہ بہت بخت سزا ہوتی تھی۔ ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا۔ اس لئے اُسے سورہ والفجر میں ذُو الْاَوْ مَادِ فرمایا ہے۔

تکبراورتجر میں اتنا آ کے بڑھ چکا تھا کہ اپنے بارے میں آگاریگا الکھی کہتا تھا جولوگ مون ہوئے وہ اس سے

ڈرتے رہتے تھے حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے قوم سے فر مایا اگرتم واقعی اللہ پرایمان لے آئے ہوتو اللہ ہی پر بھروسہ
رکھوا گرتم فر ما نبر دار ہو۔ اُن لوگوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا بھر بوں دعا کی کہ اے اللہ ہمیں ظالموں کے لئے
فتہ نہ بنا جو ہمیں تکلیف دیں اور تختہ مشق بنا کیں اور ہم پر رحم فر ما کا فرقوم سے نجات دے مصاحب روح المعانی لکھتے ہیں
کہ اس سے معلوم ہوا کہ دُعا کرنے والے کو اللہ پر توکل کرتا جا ہے ۔ توکل ہوگا تو دُعا کی قبولیت کی اُمید زیادہ بندھ جاتی
ہے اور اس سے میکھی معلوم ہوا کہ توکل دُعاء کے منافی نہیں ہے۔ توکل کامعنی میہ ہے کہ اسباب عادیہ پر نظر نہ رہے اور
صرف خالق الاسباب پر بھروسہ ہو جائے۔ اور دعا بھی اُسی ذات پاک سے مانگی جاتی ہے جس پر بھروسہ ہے اس لئے
دونوں میں کوئی منافات نہیں۔

اللہ تعالیٰ شانۂ نے موئی اوران کے بھائی ہارون علیماالسلام کی طرف و جی بھیجی کداپنی قوم کے لئے مھر ہی جس گھر بنائے رکھواور گھروں ہی جیس نمازیں پڑھتے رہو۔ یہ گھر ہی تمہارے لئے مسجدیں ہیں چونکہ فرعون کے ظلم کی وجہ سے باہر مسجدیں نہیں بناسکتے تھے اور کھل کر نماز پڑھنے کا موقعہ نہ تھا اس لئے یہ تھم دیا کہ گھروں ہی جیس نماز پڑھیں۔اور نماز قائم رکھیں۔ (اس سے نمازکی اہمیت معلوم ہوئی کہ جہاں بھی ہوں مظلومیت کے جن حالات سے بھی گذررہے ہوں نماز قائم کرنے جیں سستی نہ کریں )۔

آخر میں فرمایا وکیشی الْمؤفونین (الل ایمان کوبشارت دےدو) الله تعالی ان کی دُعا قبول فرمائے گا آئیس ظالموں سے نجات دے گا'اور دُشُن کے مقابلہ میں ان کی مدوفر مائے گا۔اور اُن کی مظلومیت کی جوحالت ہے اس سے نجات دے گا۔ (جس کا ذکر آ گے آرہاہے)

وقال مُولِى رَبِّنَا إِنَّكَ الْبُنِي وَعُونَ وَمَلَاهُ زِيْنَةٌ وَامُوالًا فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيُا الدِمن فَيْلَ مُولِى وَمُولِلُونَ وَمَلَاهُ زِيْنَةٌ وَامُوالًا فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيْلًا اللَّهِ فَيْلِ اللَّهُ فَيْلِ اللَّهُ فَيْلِ اللَّهُ فَيْلِ اللَّهُ فَيْلًا اللَّهِ فَيْلًا اللَّهِ فَيْلًا اللَّهِ فَيْلُ اللَّهُ فَيْلِ اللَّهُ فَيْلًا اللَّهُ فَيْلًا اللَّهُ فَيْلُ اللَّهُ فَيْلًا اللَّهُ فَيْلًا اللَّهُ فَيْلًا اللَّهُ فَيْلًا اللَّهُ فَيْلًا اللَّهُ فَيْلِي اللَّهُ فَيْلِ اللَّهُ فَيْلِي اللَّهُ فَيْلُولُ اللَّهُ فَيْلُولُ اللَّهُ فَيْلُولُ اللَّهُ فَيْلُولُ اللَّهُ فَيْلُولُ اللَّهُ فَيْلِ اللَّهُ فَيْلُولُ اللَّهُ فَيْلِي اللَّهُ فَيْلُولُ اللَّهُ فَيْلُولُ اللَّهُ فَيْلُولُ اللَّهُ فَيْلُولُ اللْمُ اللَّهُ فَيْلُولُ اللَّهُ فَيْلُولُ اللَّهُ فَيْلُولُ اللَّهُ فَيْلُولُ اللَّهُ فَيْلُولُ اللْمُ اللَّهُ فَيْلِي اللْمُنْ اللْمُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلِكُ وَالْمُولُ اللْمُلِكُ اللْمُلْكُولُ اللْمُنْ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْلِكُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُولُ اللْمُلْكُولُولُ اللْمُلْكُولُولُ اللْمُلْكُولُولُ اللْمُلْلِلْمُلْكُولُ الل

# فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ بِغَيَّا وَعَلُّوا حَتَى إِذَا آدُرِكُهُ الْغَرَقُ قَالَ الْمَنْ النَّالَةُ لَا إِلَا النَّيْ وَعُنُ وَجُنُودُهُ بِغَيَّا وَعَلُّوا حَتَى إِذَا آدُرِكُهُ الْغَرَقُ قَالَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# فرعون اورآ لفرعون کے لئے موٹ التلین کی بددُ عا فرعون کا غرق مون کا اور عبرت کے لئے اس کی نعش کا باقی رکھا جانا

قد مده بین: فرعون اوراس کی قوم محریل صاحب اقتد ارتضان کے پاس اموال سے زیب وزینت کے ساتھ دیے سے اور بی اسموال سے زیب وزینت کے ساتھ دیے سے اور بی اسموالی کے زمانہ میں محریا کر آباد ہوگئے سے وہ وہاں پردلی سے اور چونکہ اہل محریدی قبطیوں کی قوم میں سے نہ سے اسلام کے زمانہ میں محریت کے کام لئے جاتے ہے بلکہ ان سے بیگاریں لیتے تھے۔ بنی اسرائیل مال کے اعتبار سے بھی بہت کر ورشے حضرت مولی علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ اسالہ آپ نے اللہ اللہ اللہ اللہ کے دوہ کو گول کو آپ کے داستہ میا کیں اور گراہ ان ان کوگوں کو دنیاوی ساز وسامان دیا ہے جواس بات کا ذرایعہ بن رہاہے کہ وہ کوگول کو آپ کے داستہ منا کیں اور گراہ لئی اور گراہ لئی اور گراہ لئی اور گراہ لئی میں عرض کیا کہ بدورد ناک عذاب دیکھنے تک ایمان نہ لا کیں اور کفر کی سرا و نیا میں اور آخرت میں چکھ لیس ۔ حضرت مولی علیہ السلام آپ کی کوڑا میں شرکیہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کرتے والے کہ والے کہ

جب فرعون ڈوبن لگا تو کہنے لگا کہ بی اسرائیل جس ذات کے معبود ہونے پر ایمان لائے میں اسی ذات پر ایمان لا تا ہوں اور میں بھی فر ما نبر داروں میں ہے ہوں اس کا مقصد یہ تقا کہ ان لوگوں کے دین کو قبول کر کے میں بھی غرق ہونے سے نج جا وَں جیسا کہ یہ لوگ فاج کے لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب موت کے احوال نظر آنے لگیں اس وقت کا ایمان معتر نہیں لہٰ ذا اس وقت اللہٰ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ خطاب کیا گیا۔ آلئن وقت میں کا بیمان لا تا اس کے تق میں کہ بھی مفید نہ ہوا۔ اس وقت اللہٰ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ خطاب کیا گیا۔ آلئن وقت میں گیا گیا گئے گئے گئے گئے گئے افر مانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے ہے) روح المعانی میں کھا ہے کہ اس بات کے کہنے والے حضرت جرائیل یا حضرت میکا ئیل علی الملام تھے۔ اللہٰ تعالیٰ کی طرف نے فرون کو یہ بھی کہا گیا: قالیکور کو نیا کی کہنے نے پانی کے اوپر تیرا دیے ہیں سوآج ہم تیرے بدن کو نجا نے بانی کی طرف سے نہیں تیری لاش کو پانی میں بہا دیے کی بجائے پانی کے اوپر تیرا دیے ہیں تا کہ تو اپ بعد والوں کے لئے نشانی بن جائے۔ بعد میں آنے والے تھو سے عبرت لیس اور دیکھیں کہ اللہٰ کہ باکی کا کیا تا کہ تو اسے دیوں کہ دیا میں کو نگری کی کہا گیا کی اللہٰ تھائی کی گرفت سے نہیں کی کھن اس کو کی سلطنت اور دید بدوالا ہواللہٰ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں کی سلطنت اور دید بدوالا ہواللہٰ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں کی سکتا ہوئی کو سلطنت اور دید بدوالا ہواللہٰ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں کی سکتا ہوئی کی سلطنت اور دید بدوالا ہواللہٰ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں کی سکتا ہوئی کی سلطنت اور دید بدوالا ہواللہٰ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں کی سکتا ہوئی کی سلطنت اور دید بدوالا ہواللہٰ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں کی سکتا ہوئی کی سکتا ہوئی کی سلطنت اور دید بدوالا ہواللہٰ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں کی سکتا ہوئی کی کو سکتا ہوئی کی کی سکتا ہوئی کی سکتا ہوئی کی سکتا ہوئی کی کی ک

فَلْ كَوْ يُرُافِنُ النَّاسِ عَنْ الْمِيْ النَّفِ لَوْنَ (اور بلاشبر بهت ساوگ ہماری) آیات سے فافل ہیں) جوفکر نہیں کرتے اور جرت حاصل نہیں کرتے ۔ اس آیت سے اقاقو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کوفرق کر دیا اور اس کی نعش کو پانی میں بہتے سے اور دریا کی جانوروں کے کھانے سے محفوظ فرما دیا۔ اس نعش کولوگوں نے دیکھا اور اس سے لوگوں کو بھی عبرت ہوئی کہ جوشی اپنے کوسب سے بڑارب کہتا تھا اور جے معبود ہم جھاجاتا تھا اس کا بیا نجام ہوا۔ ساراا فقد ارتخت وتاج محلات سب دھرے رہ گئے اور سمندر میں ڈوب کر نہ صرف وہ تنہا بلکہ اس کے لئکر بھی ہلاک ہوگے۔ بنی امرائیل کو بھی یفین آگیا کہ ہمارا جوشن تھا وہ غرق ہوگیا اور جس کے ڈرسے بھاگے تھے اسکی ڈوئی ہوئی فش کونظروں کے سامنے دیکھی اور حضرت موئی ہمارا جوشن تھا وہ غرق ہوگیا اور جس کے ڈرسے بھاگے تھے اسکی ڈوئی ہوئی فش کونظروں کے سامنے دیکھی اور دھزت موئی

اور ہارون علیماالسلام نے جو دُعاء کی تھی اس کی قبولیت واضح طور پرنظروں کے سامنے آگئی۔

نفظ خَلْقَكَ جُوْر مایا (جس کامعنی یہ کہ جولوگ تیرے پیچے ہیں تو ان کے لئے عبرت بن جائے )اس کاعموم اس وقت کے موجودہ لوگوں کو بھی شامل ہے اور بعد ہیں آنے والوں کو بھی ۔ لیکن قر ان مجید ہیں ایسا کوئی لفظ نہیں جس سے یہ معلوم ہوکہ کتنے عرصہ تک اس کی فعش کو محفوظ رکھا گیا۔ اُس زمانہ کے لوگوں کو عبرت عاصل ہونے کے بعد اسکی فعش محفوظ نہ رہی ہوتو اس ہیں اشکال کی کوئی بات نہیں اور اگر زمانہ دراز تک باقی رہی ہوتو یہ بھی ممکن ہے۔ اہل معر کو نعثوں پر مصالحد لگا کر باقی رکھنے کا شوق تھا اور اس کا مصالحہ لگا کر باقی رکھتے تھے اس مصالحہ کوئی کہا جاتا تھا۔ تقریباً تین سوسال سے می لگائی ہوئی بہت کو فشیس محر میں نکل چی ہیں اور اُن میں فرعون کی فعش بھی بتائی جاتی ہے جو قاہرہ کے بجائب گھر میں موجود ہے۔ یقینی طور پر ایسا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں فرعون کی فعش بھی ہے جو حضرت موئی گا تعا قب کرتے ہوئے قرق ہوا تھا۔ کیونکہ شرعی سند سے اس کا کوئی شوت نہیں ہے گر بعضے ریسر چ کرنے والوں کا بیان ہے کہ خدکورہ بجائب گھر میں جو فعشیس محفوظ ہیں اُن میں ایک فعش اس فرعون کی بھی ہے جو موئی علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ واللہ اعلم بالصوا ب۔

فاتمدہ: حضرت موی علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون کے لئے جوبدد عاء کی کدیہ اوگ اس وقت تک ایمان نداد کیں جب تک در دناک عذاب کوند دیکھیں۔

اس کے بارے میں بیاشکال کیا جاسکتا ہے کہ وہ تو ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ اپنے مخاطبین کے لئے گراہی پرمرنے کی بددعاء کیے فرمائی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرعون اور آل فرعون پر بلیغ کی محنت کرنے اور اُن سے نا اُمید ہوجانے کے بعد کی بات ہے اور یہ بددُ عالی ہی ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لئے بددُ عاکی تھی۔ رئیس کا فرباشندہ مت چھوڑ)
رئیس کا تک دُعلی الْالْذِین مِن الْکَلِیْوِیْنَ دُیکاراً (اے رب زمین پرایک بھی کا فرباشندہ مت چھوڑ)

وَلَقُلُ بِوَانَا بِمِنْ الْسُرَاءِيلُ مُبُوّا صِلْقِ وَرَمَ قَنَاهُ مُرِّمِنَ الطّيّباتِ فَمَا اخْتَكَفُوْا اور بَمَ فَ مَا الرائيل وَرَجِ كَا الْجَا مُحَادَ دَيا اور الْبَيْنَ بِا كَرُهُ فِيْنِ مَا فَ كَو دِيلَ مُوالْبُونِ نَ فَالْفَ نَبِيلَ كِي الْمَا عُكادَ دَيا اور الْبَيْنَ بِالْكُرهُ فِي مَا الْحَالَ وَلَيْكُولُ وَيَهُمُ الْحِلْمُ الْحَلْوَ وَلَا الْحَالَ فَي الْمَالِيلُ وَالْمَالِيلُ وَفَيْهَا كَانُوا فَيْكُولُ مِيلُولُونِ عَلَى الْفَالِ الْمَالُونُ وَلَا الْمُولُونَ عَلَى الْمُولُونَ مِي اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُونَ مِنَ الْمُؤْلُونُ وَلَا الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مُنَ الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مُنَ الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مُنَ الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مُنَ الْمُؤْلُونَ مُنَ الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مُنَ الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مُنَ الْمُؤْلُونَ مُنَ الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مُنَ مُولِاللّهُ الْمُؤْلُونَ مِنَ الْمُؤْلُونَ مُنَا مُؤْلُونَ مُنَا الْمُؤْلُونَ مُنَا مُؤْلُونَ مُنَا مُؤْلُونَ مُنَا مُؤْلُولُ مِنْ مُؤْلُولُ مِنْ مُؤْلِمُولِ مِنْ مُؤْلُولُ مِنْ مُؤْلُولُ مِنْ مُولُونَ مُنَا مُؤْلُولُ مِنْ مُؤْلُولُونَ مِنَ الْمُؤْلُونُ مِنَ مُؤْلُولُ مِنْ مُؤْلُولُ مِنْ مُؤْلُولُ مِنْ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُونُ مِنْ مُؤْلُولُ مُنَالِمُولُ مُؤْلُولُ مُنَا مُؤْلِمُولُ مِنْ مُؤْلُولُ مُنْ مُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلُولُ مِنْ مُؤْلِمُولُ مِنْ مُؤْلِمُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُولُ مُنَامُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْلُولُولُ مُنْ م

عَلَيْهِ هُ كَلِمَتُ رَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَاءَ تَهُ مُ كُلُّ الْكَوْجَتَى يَرُواالْعِذَابُ آپ كرب كربات ابت او عَلَي عِده المان شائي عَدار چاع پاس تنام دليس آ جائي - جب تك كرده در دناك عذاب كو الْرَكِيْمُ ﴿

بني اسرائيل كواجها طه كانه اوريا كيزه رزق ملنا

قفعه میں: فرعون اوراس کے اشکر تو ڈبودیئے گے اور بنی اسرائیل سمندر پارکر کے اپنے علاقہ فلسطین کے لئے روانہ ہو گئے۔ اپنی شرارتوں کی وجہ سے چالیس سال میدان تبیش گھومتے رہاس کے بعد اُنہیں اپنے وطن بیس شھکانہ فل گیا اور بیہ لوگ وہاں صاحب افتد ار ہو گئے۔ شھکانہ بھی اچھا ملا اور کھانے پینے کے لئے پاکیزہ چزیں نصیب ہوئیں۔ اللہ کی ان عظیم نفتوں پر آئیس زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی فرما نہر داری میں مشغول رہنا چاہے تھا۔ لیکن انہوں نے دین میں اختلاف میروع کر دیا اور جہل کی وجہ سے نہیں بلکہ ملم چاہئے کے بعد آپ میں اختلاف کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا: اِن رَبّائی کَیفُونی مشروع کر دیا اور جہل کی وجہ سے نہیں بلکہ ملم چاہئے گئے گئے تھا۔ کیا رہ تھا۔ کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا: اِن رَبّائی کَیفُونی میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ صاحب معالم النو بل لکھتے ہیں کہ اس سے وہ یہودی مراد ہیں جو نبی اکرم علی ہے کے زمانہ میں تھے جب آپ تشریف لے آئے اور قرآن مجید کوئن لیا اور آپ کے بارے میں بیرجان لیا کہ آپ بی اللہ کے آخری نبی ہیں ہم جن کے انظار میں تھو اختلاف کر بیٹھے۔ اکثر اور آپ کی اور آپ کی اور معدود ہے چند ہی مسلمان ہوئے اللہ تعالی شائہ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ مکذیبین آتش دور زخ میں داخل ہوں گے اور اہل ایمان نجات یا کئیں گے۔

کہ اے انبان اگر تھے اس وی میں شک ہے جو بواسط محدرسول اللہ علیہ تیری طرف بھیجی ہے تو ان لوگوں سے دریافت کر لے جو اس سے پہلے اللہ کی کتاب یعنی توریت آنجیل پڑھتے آرہے ہیں وہ تھے بتا دیں گے کہ انبیاء سابقین علیم السلام نے آپ کی بعث کی بیثار تیں دی ہیں۔اورا کی کتابوں میں آپ کی تشریف آوری کی خبر موجود ہے۔ یہ بات دل کوزیادہ گئی ہے۔

لَقُلْ جَاءَكُ الْحَقُّ مِنْ دَیْكَ فَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ الْمُنْدَیْنِ (بلاشبرتیرے پاس تیرے دب کی طرف سے ق آگیا سوتو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو وکا تَکُوْنَنَ مِنَ الَّذِیْنَ کُنْ بُوْا پِالْتِ اللّهِ فَتَکُوْنَ مِنَ الْفَيمِیْنَ ۔ اور ہرگز أن لوگوں میں سے نہ ہوجا جنہوں نے اللّٰد کی آیات کو جمٹلا یا درنہ تو تاہ کا روب میں سے ہوگا )

پر فرمایا: اِنَ الْمَانِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِ وَكُلِمَتُ رَبِكَ لَا يُوْمِنُونَ بِلاشبه جَن لوگوں كے بار ہش آپ كرب كى بير بات ثابت ہو چكى ہے كہ وہ ايمان نہيں لائيں كے وہ بھى ايمان لانے والے نہيں ہيں۔ وَكُوْجَاءَ تُهُوُ كُلُّ لَيْهِ حَتَى يَرُوُلاً الْهَذَابُ الْاَلِيْمَ (اگرچه أن كے پاس تمام دليليں آ جائيں جب تك وردناك عذاب كوندديكيس) أس وقت ايمان لا نا معتر نه ہوگا اور اس وقت كا ايمان عذاب سے نہ بچاسكے گا۔ جيسا كرفر عون نے ڈو بتے وقت يوں كہا كہ ميں اس معبود پر ايمان لايا جس پر بنی اسرائيل ايمان لائے ليكن اس كابيا بمان اس كے لئے كھي كام ندآيا۔

فَلُوْلِا كَانَتْ قَرُيةٌ الْمَنْتُ فَنَفَعُهَا إِيْهَا نَهُا اللَّهُ اللَّا الْمُنُواكِشُفْنَا مِرَانَ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْ

والا عذاب دنیا والی زندگی میں ان سے بنا دیا۔ اور انہیں ہم نے ایک وقت تک فائدہ پہنچایا

عذاب د مکی کر حضرت بونس علیه السلام کی قوم کا ایمان لا نا اور عذاب سے نے جانا

قصفه عيو: اس يهلِ فرعون كَ تَذكره من فرايا كدوه دو بن كاتوايان لي الكيناس كا يالكناك المان المانام قبول مواد دومرى آيات من واضح طور پر بتايا كدوه دو زخ من جائ كاسورة عود من فرايا: يَعْدُمُ قَوْمَهُ يُومَ الْقِيلَمُة فَافَرَدُهُمُ النَّالَ (وو قيامت كدن اپن قوم ك آگ آگ موكا اور أميس دو زخ من داخل كردك كا) اور سورة والنزعات من فرايا: فَأَخُنُ اللهُ نَكَال الْمُخِرَةِ وَالْمُؤلِّ وَاللهُ قَالُورُ لَكُ كَانَ عَاقِبَهُ الظّلِينَ وَجَعَلْنَهُ مَلْهُمُ الْهَالَةُ فَوَلَ اللهُ تَكُال النَّالِ وَكُورُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَكُورُ اللهُ الله

طرف بلاتے رہے۔اور قیامت کے روز کوئی ان کا ساتھ نہ دے گا اور دنیا ش بھی ہم نے اُن کے پیچے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی دہ بد حال لوگوں میں ہے ہوں گے )

اورسوره والذاريات من فرمايا: كَأَحُنُنهُ وَجُنُودهُ فَنَهِنَّ نَاتُهُمْ فِي الْيَوْوَهُ وَمُلِيْمٌ (سوبم نے اس كواوراس كالشكر کو پکڑ کردریا میں چینک دیا اوراس نے کام بی ملامت کا کیا تھا) اللہ تعالیٰ کا قانون کی ہے کہ جب عذاب نظر آجائے اس وقت ايمان قبول نبيس موتا \_ سورة موس من قرمايا: فَكُوْمِكُ يَنْفَعُهُمْ إِنْهَانَهُ عُلِكَا زَاوَا بَأْسَنَا وسُنَّتَ اللهِ الْآيَىٰ قَدُّ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَحَيسَرُهُ عَالِكَ الْكَلِورُونَ (سوان كوان كاايمان لانانافع نه مواجب أنبول في مهاراعذاب و كيوليا \_الله تعالى نے اپنا یم معمول مقرر فرمایا ہے جواس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلاآیا ہے اوراً س وقت کا فرخسارہ میں رہ گئے) اس قانون سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا استثناء فر مایا۔ ان اوگوں نے جب عذاب دیکھا تو ایمان قبول کرلیا۔ اس پرالله تعالی نے عذاب ٹال دیااوراس کے بعدایک زمانہ تک وہ لوگ زندہ رہےاور اللہ تعالی نے انہیں دیاوی چیزوں کے ذرایعہ فائدہ کہنچایا ان میں سے ہر خض اپنی اپنی موت پر مرتار ہا اورعذاب کے ذرایعہ اجماعی طور پر جو ہلاکت کا معاملہ موروہ ختم ہوگیا۔ آیت بالا میں ای مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام منیو کابستی کے رہنے والوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے جوموسل کی سرزمین (عراق) میں ہے۔حفرت یونس علیہ السلام ان پر محنت کرتے رہے ایمان کی دعوت دیتے رہے۔انہوں نے ایمان قبول ندکیا بالآخر حضرت بونس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمن ون کے اندرتم پر عذاب آ جائے گاوہ آپس میں کہنے لگے کہ اس مخص نے بھی جھوٹ تو بولانہیں جمیں ویکھنا ہے کہ تیسری رات کو یہ یہاں رہتے ہیں یانہیں۔اگربیدات کورہ گئے تو ہم بھیں گے کہ عذاب کھنیں صرف دھمکی ہاوراگرانہوں نے ہارے ساتھ رات نہ گزاری تو ہم سمجھ لیں گے کہ من کوعذاب آنے والا ہے۔حضرت یونس علیہ السلام ای رات میں وہاں سے نکل گئے جب صبح موئى توائى قوم نے اپنى آئھول سے عذاب كے آثار ديكھ لئے۔ آسان پر سخت سياه بادل چھا گئے اور دُھواں نازل مونے لگا جوا کی ستی اوران کے گھروں کی چھتوں پر چھا گیا۔جب ہلاکت کا یقین ہوگیا تو ان لوگوں نے حضرت یوس علیہ السلام كوتلاش كياليكن كهيل نه پايا -الله تعالى نے ان كے دلول كوتوب كي طرف متوجه فرماديا - وہ اپني جانوں عورتوں بچوں اور جانوروں کو لے کرمیدان میں نکل گئے۔ ٹاٹ کے کٹرے پہن لئے اور اخلاص کے ساتھ تو بری اورایمان قبول کیا اور خوب زیادہ چیخ چلائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی کے ساتھ متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ یونس جو پھھ لے کرآئے تھے ہم اس پرایمان لائے۔الله تعالی نے ان پردم فرمایا اوران کی دعا قبول فرمائی اورعذاب روک دیا 'ادھریدوا قعد پیش آیا کہ حضرت يوس عليدالسلام في جب بيد يك كما كدعذاب بقوم بلاك ندموني توقوم كسامنة في من جاب محسوس مواد البذاويان ے چلے گئے۔دریا کے کنارے پینے وایک کشتی میں سوار ہو گئے۔کشتی حرکت کرنے گئی۔ملاحوں نے کہا کہ تم لوگوں میں كوئى ايسافخف بجواية واكوچور كربهاك يا بالنزاجم قرعة اللية بي جس كانام فككا أعدريا من وال دي گے۔ تین مرتبہ قرعہ و الاتو حصرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا انہوں نے فر مایا کہ میں وہ غلام ہوں جوایئے آ قا کے فر مان کا انظار کئے بغیر بھاگ آیا ہوں لہذا أنہوں نے اپن جان كوسمندر ميں ڈال دیا (چونكه الله تعالی كی طرف سے قوم كوچھوڑ كر چلے جانے کا حکم نہیں ہوا تھا اس لئے انہوں نے بیس محملیا کرعبد آبق (بھا گنے والا غلام) میں ہی ہوں۔ کشتی کے سارے سواروں کو بچانے کے لئے جھے بی اپنی جان کو سمندر میں ڈال دینا چاہئے۔ لہذا سمندر میں خود سے چھلا نگ نگادی اور ایک چھلی نے ان کونگل لیا۔ وہیں اللہ کو یاد کرتے رہے اور بہتے میں مشغول رہے۔ اللہ تعالی نے چھلی کے پیٹ میں آپ کی حفاظت فرمائی اس کئے اللہ تعالی نے آپ کوقر آن مجد میں کہ گئو النہ وُنِ اور کی جگہ صَاحِبُ الْحُونِ فرمایا ہے (دونوں کا ترجہ ہے چھلی والا) ان کا چھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ سور قانبیاء (۲۴) اور سورہ صافات (۵۵) اور سورہ واقعہ (۲۶) اور سورہ صافات (۵۵) اور سورہ واقعہ (۲۶) میں ذکور ہے۔ سورہ صافات میں کئی میں سوار ہونے اور قرعہ ڈالنے چرسمندر سے باہر ڈال دیے جانے اور اُن کے اور کدوکا درخت اُگادیے کا تذکرہ ہے اوروہاں یوں فرمایا ہے فائنوافیکٹنا خوالی جینی ۔ جیسا کہ یہاں ایمان لانے پرعذاب کی جانے اور بعد میں آئندہ کچھنے مان تک و نیا سے نفع حاصل کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے تفصیل کے لئے سورہ انبیاء اور سورہ والصافات کی تغییر دیکھئے۔

ك مشامره كے بعد كافروں كا يمان لا نا ايمان بأس ب جوكر تفع مندنيس ب كداس وقت شرى تكليف ختم موجاتى ب

ا سيس بيتايا كرجولوگ عقل كوكام من نيس لات كفرير جرين اي كواپ لئے پندكرتے بي الله تعالى كي مثيت ان كرايمان معلق نيس موتى كما قال تعالى فلما وَاغُوا اَذَاعَ اللهُ فَلُوبَهُمُ -

تُغنِى الْلَيْ وَالنَّنُ دُعن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُون ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ اللَّمِثُلَ

كَاحِرِي مِي اور جولوگ ايمان فيس لات انبين ولائل اور دُراف والى جزين في نبين ويده ميا تظار كرر عِين كذان كهاي انبين

ايگام الّذِين خَلُواْ مِنْ قَبُلِهِمْ فَ مُكْلُ فَانْتَظِرُ وَالذِي مَعَكُمْ مِن الْهُنْتَظِرِيْن ﴿

ايكام الّذِينَ خَلُواْ مِنْ قَبُلِهِمْ وَ مُكُلُ فَانْتَظِرُ وَالذِينَ مَعَكُمْ مِن الْهُنْتَظِرِيْن ﴿

ايكام الّذِينَ خَلُواْ مِنْ قَبُلِهِمْ وَمُنْ فَانْتَظِرُ وَالذِينَ مَعَلَمُ مِن الْهُنْتَظِرِيْن ﴿

ايكام الذِينَ خَلُوا مِنْ قَبُلُومُ وَمُنْ الْمُنْوَاكُنُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ الْمُنْوَاكُنُ اللَّهُ عَلَيْنَا نَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

اللهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اورای طرح ان لوگوں کو جوائیان لائے امارے ذمہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے

# اگرالله حابتاتوسب ايمان قبول كركيت!

آ خریس فرمایا شکونکینی رسکتاوالینین امنواکن ایک دجب ماراعذاب آتا ہے ہم مکذین کوہلاک کردیے ہیں پھر اپ رسولوں کو بجات دے دیے ہیں اور اہل ایمان کو بھی ای طرح نجات دیے ہیں کے قاعلینکائن المؤورین (مارے ذمہ ہے کہ ہم اہل ایمان کو بجات دیے ہیں) اس میں اہل ایمان کو خوشخری ہے اور مواقع عذاب سے نجات یانے کی بشارت ہے۔

قُلْ يَالِيُهُا التَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَلِقِ مِنْ دِيْنِي فَكَ اعْبُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ وَلَ الْحَبُ الذِينَ تَعْبُدُونَ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا الْحَبُ اللَّهُ وَلَا الْحَبُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ

صِنْ دُونِ الله و لَكِنْ اَعْبُلُ الله الّذِي يَتُوفَكُو و اُمِرْتُ اَنْ الله الّذِي يَتُوفَكُو و اُمِرْتُ اَن الله و لَكِنْ مِن الله الله الله الله يَ يَعْ الله يَ يَعْ الله و الله على عد و جاد الله و على الله و الله على عدد و جاد الله و الله على الله ي الله ي الله ي الله و الله على الله ي اله ي الله ي اله ي الله ي الله

# الله تعالی ہی لائق عبادت ہے وہی خیر اور ضرر کا مالک ہے اس کے ضل کوکوئی رذہیں کرسکتا

قضعه بین: ان آیات میں اقل تو رسول الله علی کے کھم دیا کہ آپ تمام انسانوں کو خاطب کر کے فرمادیں کہ تہمیں میر بے

دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو یہ تہماری جہالت اور گراہی ہے جن میں شک کرتے ہواور شرک سے چیکے ہوئے

ہو تہمارے اس شک کا مجھ پر کوئی اثر بھی بھی ہونے والانہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کرتم جن کی عبادت کرتے ہو میں بھی بھی

ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر تم اس بھول میں ہو کہ میں بھی العیاذ باللہ تہمارادی تبول کرلوں گاتو یہ تہماری گراہی اور

خام خیالی ہے میں تو اس ذات پاک کی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جو تہمیں موت دیتا ہے۔ تم اپنی جان کو عذا ب

سے بچانے کے لئے فکر کروا گرتم نے دین تو حید کو قبول نہ کیا اور دین شرک اور کفر پر تمہاری موت آگئ تو تمہارا موت

کے بعد کیا ہے گا؟ اس پڑور کرلو اور اس بارے میں بھی غور کرلو کہ خالق اور مالک کی عبادت چھوڑ کر مخلوق کو معبود بناتا

بے بھی اور ناعظی کی بات ہے۔ یَعَوَ فَلْکُمُ فرمایا اور یَقَوَ فَانِیُ نہیں فرمایا کیونکہ جولوگ مخاطب سے انہیں احساس

دلا ناتھا کہ تہمیں ہیں شرزندہ رہنا نہیں ہے مرنا بھی ہے۔

ان کو بتانا یہ مقصود تھا کہتم مرد کے اور موت نے بعد زندہ کئے جاؤ کے اور کفر کی سزا پاؤ کے۔اس کے بعد فر مایا وَاُمِيْرَتُ اَنْ آگُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيِيْنَ ۔ یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے ان بندوں میں شامل ال کے بعد یوں فرمایا: وکائٹ، وہن دُون الله مالاین فعظی وکایٹ اور اے خاطب اُسے مت پکار جو بخے نفع نہ دے سکے اور خرر ) جولوگ غیر الله کی عبادت کرتے ہیں اس میں انگی بے وقو فی اور جمافت بیان فرمائی نفع اور ضرر کا مالک صرف الله تعالیٰ ہی ہے جو خوش غیر الله کی پرسش کرتا ہے اس نے غیر الله کو معبود بنا رکھا ہے جو ذرا بھی نفع یا ضر نہیں دے سکتے ۔ مزید فرمایا: وَانْ فَعَلْتَ وَانْکُ اِذَا صِنَ اللّٰهِ اِنْنَ اللّٰهِ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا مِنْ اللّٰهِ اِنْنَ اللّٰهِ اِنْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا مُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ اللّٰهُ کَا عَدِ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کَا جَا اللّٰهُ کَلُولُ اللّٰهُ وَلَى عَباد تَ مَر کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ اللّٰهُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰہُ کَا کُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُ کَا کُولُولُ کَا مُلّٰ کَا کُولُولُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُولُ کَا کُلُولُ کَا کُلُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُلُولُ کُلُولُ کَا کُلُولُ کَا کُلُولُ کُلُولُ کَا کُلُولُ کَا کُلُول

پھر فرمایا <u>وَکَانَ یَمُسَیْ اللَّهُ بِغُیِّرِ فَلَا گاشِفَ لَنَ ال</u>َّهُوَّ (اوراگراللَّه تعالی تَجْفِی کُولی ضرر پہنچا دیتو اللہ تعالی کے سوا کوئی اے دور کرنے والانہیں)

وَانْ يُرِدُكُ وَهُو يَعَلَّمُ فَلَارُآ وَ لِفَضْ لَهِ ﴿ (اورا گروہ تجھے کوئی خیر پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کوکوئی بھی ردکرنے والانہیں ہے) صاحب روح المعانی فرمائے ہیں کہ اس میں یہ بتایا ہے کہ جے اللہ کی طرف ہے جو بھی کوئی خیر پہنچ جائے وہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اللہ پرکسی کا کوئی حق نہیں۔ یکھیڈٹ پہمٹ یکٹی آؤمین عِبَلِیۃ ﴿ (وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جے عالم پہنچادے) فضل کا عموم دنیاو آخرت کی تمام نعتوں کوشائل ہے۔

كرفر مايا: وهُوَالْعَفُورُ الرَّحِيْمُ (اوروه بخشفوالا معمر بان م) .

مغفرت اللدتعالی کا بہت بڑا فضل ہے۔ اُس سے آخرت کی نجات ہوتی ہے۔ نیز حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ جس سے بڑی کوئی نعت نہیں اور وہ رحیم بھی ہے۔ رحمت کے عموم میں دنیاوی نعتوں کا اور ہر دکھ تکلیف سے بچانے کا تذکرہ آ گیا۔ اس میں بھی مشرکین پرتعریض ہے کہ ایسے غفور اور رحیم کوچھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہوجن سے پچھ بھی ملنے والا نہیں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔

قُلْ يَالِيُّهُا النَّاسُ قَلْ جَاءَكُمُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَكَى فَالْمَا يَهُتُونَى لِنَفْسِهُ آپ فرماد يجيّ كدائد كواتم الديسب كي طرف عيم الدي إلى قل آيا به موجوض بدايت باعة وه ابنى اي الناس كے لئے بدایت باتا ب

# وَمَنْ ضَالَ فَإِنَّهَا يَضِكُ عَلَيْهَا وَمَا آنًا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ فُواتَّبِهُ مَا يُوْتَى إِلَيْك

اور جو خص گراہی میں رہے قواس کی گراہی ای کے فس پر پڑنے والی ہے۔ اور میں تم پر مسلط نیس کیا گیا اور آ باس کا اجاع سیجے جس کی آپ کی طرف وی کی جاتی ہے

# وَاصْبِرْحَتْي يَخْلُمُ اللهُ وَهُوحَنْيُ الْخُلِمِينَ ۗ

اوصر سيجي يهال تك كدالله فيصلفر مائ اوروه فيصلكرن والول على سب بهتر فيصله كرف والاب

# مدایت کانفع اور گراہی کا نقصان انسان کوذاتی طور پرخود پہنچتا ہے

قفسه بین : یہ سورہ یونس کی آخری دو آیات ہیں اس سے چار آیات پہلے تمام انسانوں کو خطاب تھا۔ اور ابسورت کے ختم رہ تخصرت سرورعالم علی ایک آپ بام انسانوں سے فرمادیں کہ تہمارے رب کی طرف سے تہمارے پاس حق آپ بینچا ہے اُسے قبول کر واور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا ہوں کہ تم سے قبول کروا کے چھوڑ دن جو خص قبول کرے گا ہوایت کی طرف آئے گا اس کا نفع اس کی جان ہی کو ہوگا اور جو خص گراہی پر جمار ہے اور حق کا اتباع نہ کرے اس کا وبال اس کی جان پر جمار ہنا یہ ہر خص کا ذاتی مسئلہ ہم ہمایت کا نفع ہمایت والے ہی کو پہنچے گا۔ وہ آخرت کی نفت وں کا سخق ہوگا اور جو خص گراہی ہوگا اس کے دور خ میں پہنچا دے گی لہذا اپنا نفع نفصان ہر خص خود ہی ہی جو اس کے بعد نبی اگر موسی گراہی کہ آپ کی طرف جو دمی کی جاتی ہو ہے۔ اس کا اتباع کیجے اتباع دمی میں دعوت و تبلیغ کا کا م بھی ہاس کا م کے کرنے پرلوگوں سے تکلیفیں پہنچی ہیں۔ آپ ان تکلیفوں پر صبر کیجے اور اللہ تعالی کے فیصلہ کا انتظار کیا کہ میں ہوتا ہے۔ اس کا اتباع کیجے اور اللہ تعالی کے فیصلہ کا انتظار کیا ہوتا ہی کہ انتظار کے جو دو سب فیصلہ کرنے والوں سے اچھافیصلہ کرنے والا ہے جولوگ جن کو قبول نہیں کرتے اللہ تعالی اپنی حکمت وعدل کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ دتیا میں اور آخرت میں یا صرف آخرت میں بہتلائے عذاب ہوں گے۔

قال صاحب الروح (ص ٢٠٠٣) و لا يخفى ما فى هذه الآيات من الموعظة الحسنة وتسلية النبى النبى الموعظة الحسنة وتسلية النبى النبى النبى المؤمنين والوعيد للكافرين والحمد الله تعالى رب العلمين والمصلوة والسّلام على سيد المرسلين الذى يونس ذكره قلوب الموحدين وعلى الله وصحبه اجمعين. (صاحب روح المعانى فرماتي بين ان آيات من جوعم في حاور حضورا كرم عيسك كي الترسلي به ومرونون كي لئه وعده اوركافرول كي لئه وعيد به وه واضح بها

| <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله المرابع الله الرحمن الرحيد المعالمة المرابع المرا |
| سورة بودكمين نازل بوكى ﴿ شروع الله كنام ع جويزام بريان نبايت رحم والاع ﴾ ال ين ١٢٣ يات اور • اركوع بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الْوَكِتْ الْحُكِمَتُ النَّهُ ثُمَّ فَصِّلَتُ مِنْ لَكُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۗ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الذير تاب بجس كي آيات محكم كالنيس بهرواضح طور پربيان كي في بين حكت والعباخرى طرف سے بير كي الله كي واضح طور پربيان كي في بين حكت والعباخرى طرف سے بير كي الله كي واضح طور پربيان كي في بين حكت والعباخرى طرف سے بير كي الله كي واقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إِنَّانِي لَكُوْ مِنْهُ مَنِ يُرُو كَبِينَا يُرُّو وَأَنِ اسْتَغُفِرُ وَارَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُو آلِيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بيك يرجهس الله كاطرف سے درانے والا بول اور بشارت دينے والا بول اوربيات كتم اپنے رب مفقرت طلب كرو پھراس كے حضور بيل أو بكرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المَتْعُكُمُ مِّتَاعًا حَسَنًا إِلَى آجِلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ اللهُ المُسَمَّى ويؤتِ كُلُّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وہ جہیں مقرر کردہ اجل تک خوش عیش زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے دالے کو اس کا قواب عنایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وَإِنْ تُولُوا فَإِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كُبِيْرٍ ﴿ إِلَّى اللَّهِ مُرْجِعًكُمُّ اللَّهِ مُرْجِعًكُمُّ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فرائے گا اور اگرتم اعراض کرو تو میں تم ہر بوے دن کے عذاب کا اعدیشہ رکھتا ہوں تم کو اللہ ہی کی طرف لوثنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِي يُوْ إِلاَ إِنَّهُمْ يَثُنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَغُفُوامِنْهُ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اوردہ ہر چرز برقادر ہے خبرداردہ ایے سینوں کوموڑ تے ہیں تا کددہ اس سے چھپالیں خبردار جب دہ ایے گیروں کواوڑھ لیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الرحين يَسْتَغْشُونَ ثِيَابُهُ مُرْيَعْكُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيْمُ بِإِنَّاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وہ اس وقت سب یا تیں جانا ہے جو پوشدہ طور پر کرتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں بلا شبہ وہ سینوں کے اعمار کی چیزوں کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الصُّدُونِ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جانا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

الله تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اسکے حضور توبہ کرنے پر انعام کا دعدہ اور اعراض کر نیوالوں کے لئے وعید

قضعه میں: یہاں سے سورہ ہوڈ شروع ہاں کا پیشتر حصہ (ازرکوع سوتارکوع میں) متعدد حضرات انبیاء کرام میہم السلام اوراکی قوموں کے واقعات پر شمتل ہے بی قومیں اللہ تعالی اوراس کے رسول علیہ کی نافر مانی اورا بیمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں ان کے واقعات میں اُمت حاضرہ کے لئے بوی عبرت ہے ان واقعات کے شروع کرنے سے پہلے تو حد کی دعوت دی ہاوراللہ تعالی کی صفت تخلیق وایجاد کا اور منکرین کی ہث دھرمی کا تذکرہ فرمایا ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا اورائل ایمان کو بشارت دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ایس ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں پھران عذاب سے ڈرایا اورائل ایمان کو بشارت دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ایس ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں پھران

آ بات کوداضح طریقے پر بیان کر دیا گیا ہے اور اس کتاب کی توضیح ایسی ذات پاک کی طرف کی گئی ہے جو محکیم بھی ہے اور خبير بھى ہاس كتاب من خوب زياده واضح طور پريہ بتاديا كيا ہے كهصرف الله بى كى عبادت كرواورساتھ بى نى علاق كا كام بھى بنادياجن پريہ كتاب نازل موئى بے يعنى يرك الكِنى لَكُوْعِنْهُ نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ (بلاشبريس تهمين الله كاطرف سے ورانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں) مزیدفر مایا وَآنِ اسْتَغُورُوْارَبُّكُورَ (اینے رب سے مغفرت طلب كرو پھراس كے حضور ميں توبركرو) يعني كفركوچھوڑ واوراپنے رب سے معافی مانگو پھراس كے حضور ميں اعمال صالحہ پش كرتے ر مواور گنامول سے بیجتے رمو جب بھی کوئی گناہ موجائے تو توبہ کرو پھر توبدواستغفار کا دُنیاوی اور اُخروی فائدہ بتایا۔ يُمَيِّغَ كُوْمُتَا عَالَمَهُ اللهُ مَهمِين خُوشُ عِيش الحِي زندگى عطافر مائے گا) يہ خُوش عِيش زندگى ايك وقت مقرره تك ہوگى جب تقدير كےمطابق اجل آجائے گی اور موت واقع ہوگی اس وقت تك يدعمده زندگی ہی رہے گی اور آخرت ميس تو الل ايمان ك لئے خيرى خير ب چرفرمايا وَيُؤْتِ كُلُ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ (اور برفضيات والے كوجوزياده عمل صالح كرے أس ك اعمال فاصله كابدله عطافر ماد عاكما اس مين آخرت ك اجروثواب كاذكر بيد واب تو تعوز ي معمل كابعي ملي كا لیکن زیادہ عمل والے کاخصوصیت کے ساتھ جوذ کر فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ و کی مخص بینہ سمجھے کہ میں نے بہت نیک عمل کر لے اب آ کے کیا نیک عمل کروں جوجس قدر زیادہ عمل کرے گا اُس قدر تواب یائے گا۔ واضح رہے کہ خوش زعد گی کے لئے بيدرياده مونا ضروري نبيل \_اصل راحت دل كي راحت اوردل كاطمينان بوه الل ايمان كو بميشر نصيب موتا ب اوربيد بہت بدی زندگ ہے چراس زندگی میں اہل ایمان کو جو تکلیفیں گئے جاتی ہیں ان کا ثواب آخرت میں ملے گا۔ان تکلیفوں كے يہني سے بھى آيت كامضمون يراشكال ندكيا جائے كيونكمالل ايمان ان من بھى لذت محسوس كرتے ہيں اوران كا اجرو ثواب جوآ خرت مين موجود إس كالقين ركفي وجدت رُوحاني تكليف بوتي بي نبيس البية بهي بهي جسماني تكليف مو جاتى ئىزىيى مجمناچائىكى ئىمتىغىم فرماياب\_

یمتع کلکم نیس فرایا اور فی کل الاز مان و الاخوال نیس فرایا دلادا اگر بھی بھی کی کو تکلیف کی جائے تو یہ آیت کے مفہوم کے معارض نہیں۔ بر ظاف اس کے آخرت کے ثواب کا ذکر فراتے ہوئے کو فوت کن ذی فضل فرن کے خرایا یعنی ہر زیادہ علم کرنے والے کو زیادہ ثواب طے گااس میں لفظ ''کا اضافہ ہے۔ پھر فرایا وَاَنْ تُولُواْ فَاَنْ آَفَا کُ عَکَیْ کُ مُوعِیْ اِنْ اِورا کرتم اس سے اعراض کروجو میں نے تم کو بتایا نہ تو حید کو مانو نہ بشارت کو قبول کرو ۔ نہ ڈرانے کا اثر لوقو جھے اندیشہ ہے کہ تم بڑے دن کے عذاب میں گرفتار ہوجاؤ گے۔ صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ یکو کی گی رہوں کے اس سے اور بعض حضرات نے یہ بھی فر مایا ہے کہ اس سے دنیا دی عذاب مرادے۔

الى الله مُرْجِعُكُمُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِير (الله ى كلطرفتم سبكولوثا باوروه برچز برقادر ب) أسسب كولوثان برجى قدرت باور برايك كو يورا بورا بدلددين برجى قدرت ب

الكَ إِنْهُمُ يَثُنُونَ صُرُورَهُمُ كَا سبب نزول: عرفرايا: الكَ إِنْهُمُ يَثُنُونَ صُدُورَهُمْ (الأية) ال

منافق کے بارے میں نازل ہوئی جس کا طریقہ بیتھا کہ جب وہ رسُول اللہ علیہ کے قریب سے گزرتا تھا تو اپنا سینہ پھیر کراور کمرکوخم دے کراور سرکو جھکا کراور چرہ کوڈھک کر جاتا تھا تا کہ آنخضرت علیہ است ندد کھے سیس اور حضرت تھا تھے است ندد کھے سیس اور حضرت تھا تھے فر مایا کہ منافقین اپنے سینوں کو پھیر کر بیٹھتے تھے تا کہ اللہ کی کتاب ندشن پائیس اور اللہ کا ذکر اُن کے کا نوں میں ند آ جائے اور بعض حضرات سے بول بھی آئی کہا ہے کہ بعض کا فرگھر میں واضل ہو کر پردہ ڈال کر اپنی کمرکوموڑ اور کپڑا اوڑھ کر لیٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا اللہ کو اب بھی معلوم ہوگا جو پھی میرے دل میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ خبر داروہ لوگ اپنے سینوں کوموڑتے ہیں تا کہ اللہ سے چھپ جائیں۔خوب بھی لیس کہ جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالی سے بھی جائیں۔خوب بھی لیس کہ جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں اللہ تعالی سب بھی جائیں۔

#### 

زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کارزق اللہ کے ذمہ ہے

قضعه میں: پہلی آیت میں اللہ تعالی کی صفت علم کو بتایا ہے کہ وہ سب پھے جاتا ہے اور الن آیات میں رزاقیت اور خالقیت
بیان فرمانی ارشاد فرمایا کہ زمین پر جتنے بھی چلنے پھر نے والے ہیں۔ انسان ہوں یا حیوان چھوٹے ہوں موٹے جانور ہوں کی ٹرے مکوڑے ہوں اُلن سب کارز ق اللہ کے ذمہ ہے لیعنی ان کارز ق اللہ تعالی نے اپنے فرمراگالیا ہے بیاس کا فضل وکرم ہے
مہر بانی ہے کیونکہ اس پرکسی کا کوئی جق اور زق واجب نہیں ہے۔ زمین پر چلنے پھر نے والی ساری مخلوق کارز ق اپنے ذمہ بتاکر
ارشاد فرمایا: وَیَعْلَمُ مُسْتَعُرُهُا وَمُسْتَوْدَ عَهَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

دوطرح کے ہیں پھوتو وہ ہیں جن میں اُ تکامستقل قیام ہاور پھھارضی ٹھکانے ہیں جہاں تھوڑی دیر کے لئے تھہر نا ہوتا ہے۔اللہ تعالی دونوں ٹھکانوں پررزق پہنچا تا ہے۔ بعض چزیں ایک براعظم میں پیدا ہور ہی ہیں اور دوسرے براعظم کے لوگ کھارہے ہیں بیسب کے سامنے ہاور بیر وزانہ کا مشاہدہ ہے ساحب روح المعانی نے بحوالہ متدرک حاکم حضرت این مسعود سے نقل کیا ہے کہ مُستقد سے ماں کارجم اور مُستود کی تھے موت آنے کے مواقع مراد ہیں اور مطلب اس کا بین مسعود سے نقل کیا ہے کہ مسئود کی تعالی کہ اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کو ہر رزق پانے والے کی ابتدائی حالت کا علم ہے کہ اُسے میں وقت سے رزق کی حاجت ہوتی ہواور اُسے بیجی معلوم ہے کہ اُسی حاجت کب خم ہوگی یعنی موت کے وقت رزق کی حاجت خم ہوجائے گی اور موت کب ہوگی گہاں ہوگی اللہ تعالی کو اس کا ملے ہوگی اس جگہ کا اسکونم ہے وہ اس کے وہاں کو ہاں ہوگی اللہ تعالی کو رزق دیتارہے گا۔

رزق مقدر بورا کے بغیر کسی کوموت نہ آئے گی: الله تعالیٰ نے جس کے لئے جتنارزق مقدر فرمادیا ہے اسکو پورا کئے بغیر میں جاسکا ، جتنارزق مقدر ہے وہ لی کربی رہے گا حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے نارشاد فرمایا کہ بیشک میرے دل میں جرئیل این نے یہ بات ڈال دی ہے کہ اس وقت تک کسی حض کوموت نہ آئے گی۔ جب تک کہ وہ اپنارزق پورا نہ کرلے سوتم لوگ الله سے ڈرواوررزق طلب کرنے میں خوبی کا خیال رکھواوررزق طنب کرنے میں دیر ہوجائے تو الله کی نافر مانیوں کے ذریعہ طلب نہ کروکیونکہ الله کافضل اسکی نافر مانی کے ذریعہ طالب نہ کروکیونکہ الله کافضل اسکی نافر مانی کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ (رواہ الحاکم کمانی الترغیب ص ۵۳۵)

حضرت ابودروا السي المرايق به كرسول الله المالية في ارشادفر ما يا كه بلا شبررزق بنده كواسى طرح طلب كرايتا ب جس طرح بيم وت طلب كرايتي ب (رواه اين حبان في صحيدوالمبر اركما في الترغيب ص٥٣٥ ج٢)

اور حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے نے ارشاد فر مایا کتم میں سے اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھا گے تو وہ اسے پکڑ لے گا جیسا کہ اُسے موت پکڑ لے گا۔ (رواہ اللم ان الاوساد الصغیر باسندس کانی الزغیب ۲۵۳۵) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما سے روایت ہے کہ نی اکرم علیہ نے ایک مجود پڑی ہوئی دیکھی آپ نے اُسے لیاد ہیں پرایک سائل موجود تھا وہ مجود آپ نے اُسے مطافر مادی اور فر مایا کہ خبر دارا گرتواس کے پاس ندا تا تو یہ تیرے یاس آ جاتی۔ (رواہ الطمر انی باسناد جبید کما فی الترغیب ۲۳۵۵)

 مضمون سورة الاعراف كساتوس ركوع ميں اور سورة يونس كے پہلے ركوع ميں گزر چكا ہے۔ چرفر مايا: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمِكَاءَ (اور اس كاعرش پانی پرتھا) لیعنی جب اس نے آسان وزمین پیدا فرمائے اس كاعرش پانی پرتھا۔ معلوم ہوا كہ پانی اور عرش دونوں آسان اور زمین كی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے۔

ایک کو آخس کی عہد گا: پھر فرمایا لین باوگائو آئی گئے آخس عکد آل دہ تہمیں آ زمائے کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے)

آسانوں کواور زمین کو پیدا فرمایا ان کا وجود ہی خالق کو پہچائے کے لئے کائی ہے پھران میں طرح طرح کی دوسری جو تخلوق ہے جن میں انسان بھی ہیں اسکے مختلف حالات اور حاجات پورا کرنے کا سامان سیسب چیزیں خالق ما لک اور مُد برالا سر اور حکیم اور آخل کی ذات عالی اور اسکی صفات جلیلہ پر دلالت کرتی ہیں۔ جب کوئی شخص فور کرے گاتو خالق کی قو حید پر ایمان لانے گاتو خالق کی قو حید پر ایمان لانے گاتو خالق کی قو حید پر ایمان لانے گاتو آئی عبادت بھی اور عمل کے مطابق مجبور ہوگا۔ اور جب خالق جل مجد فی برایمان لانے گاتو آئی عبادت بھی کرے گا اور ایسے اخلاق اور اعمال اختمار کرے گا جو اس کے خالق اور مالک کو پہندیدہ ہوں خالق جل مجد فی کم معرفت کرے قالوں کے بھی درجات مختلف ہیں اور عبادت کرنے والوں کے بھی لا بڑا عمل کرنے والوں کے بھی درجات مختلف ہیں اور عبادت کرنے والوں کے بھی لا بڑا عمل کرنے والوں کے بھی اور عبادت کرنے والوں کے بھی لا بڑا عمل کرنے والوں کے ایمان اور خالی کو دیور پر استعمال احمالی اور خوبی کے اعتبار سے مختلف ہوں اور خین کو پیدا فرمایا کے کئی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو اور اعمالی صالح میں لگو اور ایجھ سے ایجھ عمل کی کوشش کرو۔ آسانوں اور زمین کی تخلیق تمہاری جارئی اور اس کا شخل دور اعمالی صالح میں لگو اور الیجھ سے ایجھ عمل کی کوشش کرو۔ آسانوں اور زمین کی تخلیق تمہاری جارئی اور اسکان کے لئے ہے۔ (قال صاحب روح المعانی ص اسکان کے لئے ہے۔ (قال صاحب روح المعانی ص اسکان کیون کی کھور کر کے کا کہ کو کئی کے کہ کہ کہ کہ کو کئی کہ کہ کو کئی کے کہ کہ کہ کہ کو کئی کئی کئی کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی کئی کو کئی کئی کو کئ

أَى خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْارُضَ وَمَا فِيهُمَا مِنَ الْمَخُلُوقَاتِ الَّتِي مِنُ جُمُلَتِهَا الْتُمُ وَرَتَّبَ فِيهُ مَا جَدِينَ مَا اللَّهُ وَرَتَّبَ فِيهُ مَا جَدِينَ مَا اللَّهُ وَالْهُ وَالْمَابِ مَعَاشِكُمُ وَالْوَدَعَ فِي الْمُعَاعِدُ فِي مَا تَسْتَدِلُونَ بِهِ مِنْ تَعَاجِيْبِ الصَّنَائِع وَالْعِبَرِ عَلَى مُطَالِبِكُمُ الدِّيُنِيَّةِ تَصَاعِيهُ فِي مَا مَا تَسْتَدِلُونَ بِهِ مِنْ تَعَاجِيْبِ الصَّنَائِع وَالْعِبَرِ عَلَى مُطَالِبِكُمُ الدِّيُنِيَّةِ لِيعَامَلَكُمُ مُعَامَلَةَ مَنْ يَخْتَبُوكُمُ (أَيَّكُمُ أَحْسَنَ عَمَلاً) فَيُجَازِيْكُمُ حَسْبَ أَعْمَالِكُمُ.

(صاحب روح المعانی فرمائے ہیں لینی اللہ تعالی نے آسان وزین اوران میں بسنے والی مخلوقات پیدا فرمائی جس میں تم بھی ہواور آسان وزیین میں تبہارے وجود کی ضرور بات اور تبہارے معاش وغیرہ اور تمہاری تمام ضرور بات ترتیب سے رکھ دیں۔ اوران دونوں میں چیزیں ایسے طریقہ سے رکھیں جن سے تم مختلف قتم کی کاریگر بال اخذ کرتے ہواور دینی فرائش کی انجام وہی میں عبرت پکڑتے ہوتا کہ وہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جوتم اس آ دمی سے کرتے ہوجس کا امتحان مقصود ہوتا ہے تا کہ دیکھے کہ تم میں سے کون سب سے اچھا تمل کرنے والا ہے۔ پھر تمہیں تبہارے اعمال کے مطابق جزاء دے)

كثرت عمل سے زیاوہ حسن عمل كى كوشش كى جائے : أَحُسُنُ عَمَلاً فرماياور اَكُفَرُ عَمَلاً فرمايا ور اَكُفَرُ عَمَلاً فهيں فرمايا بعض أكار في اس سے بيا سنباط كيا ہے كمل اچھ سے اچھا ہونا چاسكا رچە تقدار ميس كم مواور برعمل ميس اچھا كى

دوطرح سے آتی ہے اس میں اخلاص ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہودوم ہے ہے کہ کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ کے مطابق ہوئہت سے لوگ عمل زیادہ کرتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہوتایا اپنے خیال میں مخلص ہوتے ہیں لیکن عمل اس طریقہ کے مطابق نہیں ہوتا جوشر عامطلوب ہویہ دونوں چزیں تو اب کو کھودیے والی ہیں ، حضرت معافی بن جبل کو جب آئے کفرت عالیہ نے یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ مجھے کھوصیت فرمایئے آپ نے فرمایا آئے کمف دیننگ کے کھوکیت فرمایئے آپ نے فرمایا آئے کمف دیننگ کے کہوں کی طرف عامل بنا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ مجھے تھوڑ اعمل بھی کافی ہوگا ) حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ علیہ اللہ علیہ ان وغیرہ ) معامل میں کہ اور حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندہ کی نماز کی طرف توجہ نہیں اور حضرت ابو ہریرہ سے درمیان کمرکوسید ھی نہیں کرتا۔ (الرغیب ص ۱۳۳۸ جاعن احمد)

معلوم ہوا کہ نماز ٹھیک پڑھنا اچھی طرح پڑھنا یہ نمازی خوبی ہے۔ کپ چپ جلدی جلدی رکوع سجدہ کر کے نماز کو خراب نہ کر بے ٹرانس میں بھی اس کا دھیان رکھے اور غیر فرض میں بھی نفلوں کی زیادہ رکعتیں جلدی جلدی رکوع اور بحدہ کر کے ناتھی پڑھنے سے یہ بہتر ہے کہ رکعتیں کم ہوں۔ اور نماز سنت کے مطابق ہو۔ نماز کے بارے میں یہ ہدایات فرمائی ہیں کہ پیشاب پا خانہ کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھے اور تجب گزاروں کو پیشے کھانا کھالے بھر نماز ہوجس طرح گزاروں کو پیشے کہ نالور میں کہ جھی نماز ہوجس طرح نماز میں عمل کو اختیار کرنالازم ہے اس طرح اسلام کے دیگراعمال میں عملی اور خوبی کو اختیار کرے کثر ہے کس کو فرد کھے جس عمل کو دیکھے دضو بھی خوبی کے ساتھ کرے یعنی پانی اچھی طرح بہنچائے اور آپ چھپ نہ کرے خور کرنے سے حس عمل کی میں بہت می صور تیں بچھی نہ کرے خور کرنے سے حس عمل کی بہت می صور تیں بچھی آ جا کیں گی۔

اس تشری کا بیرمطلب نہیں ہے کہ کمل کم کرے بلکہ مطلب میہ کہ اچھا عمل کرے خوبی کے ساتھ انجام دے اچھا عمل اگر زیادہ ہوتو بیاور اچھی بات ہے اور ریکٹرت حدود شریعت کے اندر ہو۔

اس كے بعد فرمایا وَلَمِنْ قُلْتَ إِنْكُنْ وَنُونَ مِنْ بَعْنِ الْمُوْتِ لِيُقُوْلُنَّ الْإِنْ يُنْكُفُونَ إِنْ هُذَا اللَّهِ )اگر آپان سے كہيں كم موت كے بعداُ تھائے جاؤگے (اوراس بارے مِن قرآنی آیات اُ کے كانوں مِن پڑیں گی) تو كہہ دیں گے كہ يہ تو كھلا ہوا جا دو ہے قرآن كے الفاظ اور معانی سے مخاطبين متاثر ہوتے تھے ليكن اُسے قبول كرنے كى بجائے يوں كہدديتے تھے كہ يہ جادو ہے ق سے منہ موڑنے كے لئے اُنہوں نے بيا يك بہانہ تكالا تھا۔

پھرکافروں کی مزید جساڑت کا ذکر فرمایا ولین انگذیا عَنْهُ کُوالُا اَلَیْ اُمْدَا وَمَعْنُ وُدَوَ لِیَفُولُنَ مَا یَعْنِیدُ اَلَا اِلَیْ اَمْدَا اِلَیْ اَمْدَا وَمَعْنُودُو لِیَا اِلَیْ اَمْدَا اِلَیْ اَمْدَا وَمِی کُروی تو یہ لوگ بول کہیں گے کہ اس کوکس نے روک رکھا ہے ) اس بات کے کہنے سے انکے دومقصد تھے۔ ایک تو وعید کو جھٹلایا اور مطلب یہ تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا اور جمیں مور وعذاب تھراتے ہیں تو وہ آ کیول نہیں رہا اُسے کس نے روک رکھا ہے۔ دوسرے آخرت کے بارے میں مطلب یہ تھا کہ جیسے دنیا میں عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں اور عذاب نہیں آتا ایسے ہی موت کے بعد اُٹھایا جانا اور عذاب ہونا یہ بھی ایسی ہی بات

ہے جو واقع ہونے والی نہیں ہے۔اللہ جل شائ نے فرمایا۔ اکریوٹھ کیانیٹھ ہے کئیں مَٹ وُفَاعَنٰہ کُمَ (خرردارجس دن اُنکے پاس عذاب آ جائے گا تواسے ہٹایا نہ جائے گا) وَسَاقَ بِهِمُ هَا کَانُوْا بِهِ یُسْتُهُ زِنُوْنَ (اوروہ چیز انہیں گھیر لے گی جس کا نداق بناتے سے ) اللہ تعالی نے عذاب مؤخر کرر کھا ہے اس کا وقت معین ہے حکمت کے مطابق وقت معین پراللہ تعالی سیج دے گا جب عذاب بھیج دے گا جب عذاب بھیج دے گا جب عذاب بھیج دے گا تو شلے گانہیں اور یہ جو پھھاس کا نداق بناتے ہیں اس کا انجام دیکھ لیں گے۔

ولين اَذَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ الْيُوسُ كَفُوْرُ وَلَمِنَ اَدَقْنَهُ الرَّالِ الْمِنْ الْمُؤْرُ وَلَمِنَ الْمُؤْرُ وَ وَلَمِنَ الْمُؤْرُ وَ وَلَمِنَ الْمُؤْرُ وَ وَلَمِنَ الْمُؤْرُ وَ وَلَمِنَ الْمُؤْمِ اللهِ اللهُ الل

اور نیک کام کرتے رہے میروہ لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے

# ناأميدي ناشكرى إترانا سيخى بكهارناانسان كاخاص مزاج ب

سورة هود

#### فَلَعَلَكَ تَارِكُ بُعْضَ مَا يُوْخَى إِلَيْكَ وَصَآبِقٌ بِهِ صَدُرُكَ آنُ يَعُوْلُوا لَوُلاَ أَنْزِلَ سوالیا ہونے والاتونہیں ہے کہ آپ اُن احکام میں سے بعض احکام کوچھوڑ دیں جو آپ کے پاس دی کے ذریعہ جیسے جاتے ہیں اور اس بات سے آپ کا دل تنگ ہور ہائے عَلَيْهِ كُنْزَّا وُجَاءً مَعَهُ مَلَكُ ۚ إِنَّا ٱنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ﴿ آمْر کدویوں کبدے بیں کدان پر کوئی خزانہ کیوں ناز ل بیس کیا گیایال کے ساتھ کوئی فرشتہ کیون بیس آیا آپ قو صرف ڈرانے والے بیں اوراللہ برچیز کا اعتبار دکھنے والا بے کیا يَقُوْلُونَ افْتَرْبُهُ قُلْ فَأَتُوْ الْمُشْرِسُورِ مِتْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُوْامَنِ اسْتَطَعْتُمْ وہ یوں کہتے ہیں کہ اس نے خود سے بنالیا ہے' آپ فرما دیجئے کہتم اس جیسی دس سورتیں لے آؤ جو بنائی ہوئی ہوں اور اللہ کے سوا مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْ تُمُوطِ فِينَ®فَالَّهُ يَسْتَجِيبُوْ الكُمْ فَاعْلَمُ وَالتَّهَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ جس کوبھی بُلا سکتے ہوئلا لواگرتم سیچے ہو سواگروہ تہاری بات قبول شکریں تو یقین کرلو کہ بیاللہ کے علم کےمطابق اُتارا گیا ہے اور بیا کہ اللهِ وَأَنْ لَا إِلٰهُ إِلَّاهُوا فَهَالُ أَنْثُمُ مُسْلِمُونَ ® اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو کیا تم اسلام قبول کرتے والے ہو۔

# رین کوچینج که قرآن جیسی دس سورتیں بنا کرلائیں

قصف بيد: شروع سورت مين الله تعالى كاتوحيد بيان فرمائي اوراسكي صفت قدرت صفت راز قيت اورصفت خالقيت كو بیان فر مایا چھر بعث بعد الموت کے محرین کی تر دید فرمائی۔ پھرانسان کا مزاح بتایا کہ وہ نعتوں کے چلے جانے پرنا أميد اور ناشكرا موجاتا ب\_اورنعتيل ملنه يريثني بكهارتاب اورفخر وغرور مين مبتلا موجاتا ب\_انسان كي بيصفات آخرت يرايمان نہیں لانے دیتی ہیں اللہ تعالیٰ شانۂ نے اپنی کتاب اور اینے رسول عظیمہ کے ذریعہ تو حید کی بھی دعوت دی اور آخرت پر ا بمان لانے كا بھى تكم فرماياليكن بيلوگ نداللە كےرسول كومانتے تصاور ندالله كى كتاب برايمان لاتے تصرسول الله عليك کی تکذیب کے لئے اُنہوں نے بیات تکالی تھی کہ یہ کیسے رسول ہیں نہوئی خزاندان کودیا گیا اور ندا محکے ساتھ کوئی فرشتہ آیا جواً تکی تقیدیق کرتا ان باتوں کی وجہ سے آنخضرت علیہ کو دُکھ ہوتا تھا اور قلبی اڈیت پہنچی تھی۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کرے فرمایا کہ آپ تنگدلی کی وجہ سے بعض اُن چیزوں کوچھوڑ تو نہیٹھیں گے جو آپ کی طرف وجی کی گئی ہیں اوروہ كافرول كونا كوارين اور چونكه آپ ايسانيس كرسكتے للذاننگ دل مونے كاكوئى فائد نبيس

چرفر مایا اِنْهَا كَنْتَ نَذِيرُ (آپ صرف ڈرانے والے ہیں) اگر پاوگ ایمان ندلائیں تو آپ کی کوئی ذمدداری نہیں۔ آپ نے اللہ کی بات پہنچادی آپ کی ذمہ داری اتن ہی ہے۔ واللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلُ (اور الله تعالی كو ہر چيز كا اختيار ہے) پیلوگ جو بچزات کی فرمائش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ انکی مرضی کےمطابق مجزات ظاہر فرمائے یا ظاہر نہ فرمائے بوم عجزات سامنے ہیں وہ کیا تم ہیں جسے ماننانہیں وہ فرمائشی معجز ہ دیکھ کربھی نہ مانے گا ایکے سامنے جومعجزات موجود بیں ان میں قرآن مجید بہت برام مجرہ ہے اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ محدرسول اللہ عظیمی نے خود سے بنالیا ہے آپان سے فرماد یجئے کہم اس چیسی دل سورتیں اپنی بنائی ہوئی ہے آؤاوراللہ کے سواجس جس کوچا ہوا پنی مدد کے لئے بکا لواورا سکے مقابلہ یس چیش کرواگرتم اس بات میں سے ہوکہ یے جو کہ یے جا گا بنایا ہوا ہے ۔ جم عظامیہ یہ تر کرواگرتم اس بات میں سے ہوکہ یے جمور عظامیہ کا بنایا ہوا ہے ۔ جم عظامیہ تو تم ہی میں سے ایک فرد بیس جنہوں نے کسی سے پی بھی تیس پڑھاتم فصحاء بلغاء ہو قرآن جیسی بنائی ہوئی دس سورتیں نے آؤاور دوچا ردس افراؤیس جس جس جس کو بھی چا ہواس کام کے لئے بلا لواور اپنے ساتھ لگا لویہ بہت برا چیلئے ہے جے آج تک کوئی بھی قول نہیں کرسکا جسک سامنے بات آئی ہرایک اپناسا منہ لے کررہ گیا 'پہلے دل سورتیں بنانے کا چیلئے کیا گیا تھا چرا ایک سورت بنا کر لانے کے لئے فرمایا گیا کسی سے پچھ نہ ہو سکا در حقیقت قرآن بہت بڑا مجزہ ہے اور دائی مجڑہ ہے۔ آخر میں فرمایا: فَانَ لَّهُ لَهُمُ مَا اللّٰہُ ہُمُ ہُمِ ہوں جہ ہوان اوکہ اللہ کے سورت باللہ کے کہ اللّٰہ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہُ ہُمُ اللّٰہ ہُمُ ہوان اوکہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں فیک آنٹم مُسُلِنُونَ حقیقت ثابت اور واضح ہونے کہ بعدا سلام میں دافل ہوتے ہویا نہیں؟

مَنْ كَانَ يُويِنُ الْحَيْوة اللَّهُ نَيَا وَزِيْنَتَهَا نُوفِ الْيَهِ مُحْ اَعْمَالُهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

# کافروں کے اعمال کابدلہ دنیاہی میں دے دیاجا تاہے آخرت میں کوئی تواب نہ ملے گا

قف مديو: ان آيات من الآل ان کورن کا فرمت فرائی جودن کے طالب بين دنياني ان کامقصود ہاوردنيا کومقصود بنا کو گفتود بنا کی دب ہے لینے کی وجہ ہے آخرت کے طلب گارٹین وہ ایمان لانے کے دوادارٹین دنیا اوردنیا کی زینت ہی اُن کے نزد یک سب سے بوئی چیز ہے ایسے لوگ جو کھا ہے اعمال کر لیتے ہیں جو نیکی کے دائرہ میں آسکتے ہیں مثلاً صلہ کرتی یافقراء و مساکین پر خرج کرنا وغیرہ دُنیا ہی میں ان کا بدلدد دے دیا جائے گا اور جب بیا حمال آخرت میں حبط ہو جا کیں گے بین اُن کے وض کرنا وغیرہ دُنیا ہی میں ان کا بدلددے دیا جائے گا اور جب بیا حمال آخرت میں جاری کا میابی ہو وہ بھی وہاں بافا کدہ اور تا کارہ ثابت ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے دفر مایا اللہ کی مؤمن کی ایک نیکی کے وض میں بھی کی دفر مایا اللہ کی دور ایک کا تر جو نیکی کے وض اللہ تعالی کے دور ہیں ہی میں دے دیتا ہے یہاں تک کہ وہ جب آخرت میں ہنچ گا اُس کے پاس ایک نیکی بھی نہوگی جس پراُسے تواب دیا جائے (رواہ مسلم)

کافر جودنیا میں پھھالیے عمل کرتے ہیں جو نیکی کی فہرست میں آسکتے ہیں مثلاً مریضوں کا مفت علاج کردیا۔ شفاخانے بنوادیئے سڑکیں تیار کردیں پانی کی سبلیں لگادیں آئی وجہ سے جو یہ بھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں ان چیزوں کا اور سلے کا بلکہ سلمانوں کی زبان سے جو بیسنتے ہیں کہ جو سلمان ہیں اُسے آخرت میں وائی عذاب ہوگاتو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے ایسے ایسے کام کرتے ہیں پھر ہمیں عذاب کیوں ہوگا؟ ان کو کو واضح طور پر بتا دیا کہ دنیا میں جو نیک عمل ہیں اُن کا بدائے ہیں و نیا ہی میں دے دیا جائے گا اور کفر اور معصیت کی وجہ سے تمہارے لئے

عذاب بی عذاب ہے۔

 عن فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله (ﷺ) آپ دعا کیجے تا کہ وہ آپ کی اُمت کو مالی وسعت عطا فرما دے۔ کیونکہ فارس وروم کے لوگوں کو مالی وسعت دی گئ ہے حالانکہ وہ الله کی عبادت نہیں کرتے آپ علی نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے تم ابھی تک ان ہی خیالات میں مبتلا ہو؟ بیدوہ لوگ ہیں جن کی مرغوب چیزیں اُنہیں دنیا ہی میں دے دی گئ ہیں۔ ایک اور دوایت میں یوں ہے کہ کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں ہو کہ مرغوب چیزیں استے لئے دنیا میں ہوں اور ممارے لئے آخرت میں ہوں۔ (رواہ ابنخاری کمانی اُلم شکلا قص ۲۳۷)

یہاں عبارت قرآنی میں حذف ہے مفسرین کرام نے کی طرح سے عبارت مقدر مانی ہے ہم نے مخضر الفاظ میں المبعدہ کا معادد ا معرد کا معدد اسے۔

اس میں واضح طور پر بتادیا کہ اہل اسلام کے علاوہ جینے بھی گروہ اور جماعتیں ہیں وہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں خواہ بظاہر کیسے ہی ایسے عمل کرتے ہوں اورخواہ اپنے دین کوآسانی دین بتاتے ہوں۔حضور علی کے کا ارشاد ہے کہ اُس ذات کی تتم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے میرے نبی ہونے کی خبر جس کسی انسان کو بھی پہنچے گی اوروہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مرجائے گا جو دین میں لے کر بھیجا گیا ہوں تو وہ ضرور دوزخ والوں میں سے ہوگا جا ہے بہودی ہویا نفر انی (رواہ مسلم) یہوداور نصار کی کاذکرخصوصیت سے اس لئے فرمایا کہ وہ اپنی پاس دین ساوی کے مدی ہیں۔

وُمَنْ أَظْلَمُ مِنْ أَفْتُرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا الْوَلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَبَ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا میالوگ اپنے رب پر پیش کئے جائیں گے اور گواہی دینے الْكَشّْهَادُ هَوُلُاءِ الَّذِينَ كُذَبُواعَلَى رَبِّمُ الْالْعَنْيَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ الَّذِينَ والے کہیں گے کہ بدوہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی طرف نسبت کر کے جھوٹ بولا خردار ظالموں پر الله کی لعنت يَصُّلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُرَكْفِرُونَ ۗ وُلِلِكَ جو الله كى راه سے روكة رہے اور اس ميں كجى تلاش كرتے رہے اور يدلوگ آخرت كے مكر ہيں۔ يدوه لوگ بير لَيْ يَكُوْنُوْ الْمُغْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمِأْكَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءُ مُضعَفُ جو زیمن میں عاج کرغوالے نہ تھے اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مدگار نہیں ہے۔ ان کو دوہرا لَهُ مُ الْعَنَ ابُ مَا كَانُوْ إِيسُتُطِيعُوْنَ السَّهُ عَوَمَا كَانُوْ الْيُجِرُوُنَ ﴿ وَلَهِكَ الَّذِينَ عذاب کر دیا جائے گا' یہ لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے' یہ وہ لوگ ہیں جوا پٹی جانوں کو برباد کر بیٹھے اور وہ جو کچھانہوں نے جھوٹ بنایا تھا وہ سب غائب ہو گیا' اس میں کوئی شک نہیں کہ بیلوگ رَةِهُمُ الْكَخْسُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِطَتِ وَآخَبَتُوْا آ خرت میں سب سے زیادہ خنارہ میں ہول گئ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور ایے ب کی طرف بھکے بیلوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریق کی مثال ایس ہے جیبا اندھا ہواور بہرا ہو' وَالْأُصَحِ وَالْبُصِيْرِ وَالْسَمِيْعِ هَلْ يَسْتُونِنِ مَثَالًا أَفَلَا تَنَاكُرُ وُنَ شَ اور د میسے والا مواور سنے والا مؤ کیا دونول حالت کے اعتبار سے برابر مول گے؟ کیا تم نہیں سمجھتے!

> ظالموں پراللہ کی اعنت ہے اور اہل ایمان کے لئے اللہ کی طرف سے جنت کا انعام ہے

قصم الله على الله تعالى كے لئے اولا دہويز كرتے تھاوراس كے لئے شريك شراتے تھاور جب أنبيل اس بارے من تفسيحت كى جاتى تھى تو كہتے تھے۔ هَوَالْهِ شُفعًا وَانْ عَنْ اللّٰهِ (كريد اللّٰه كے يہال مارے لئے سفارش كرديں

ك )اور يول بهي كت تق ما تَعْبُدُهُمُ إلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفي (كمهم ان كى عبادت صرف اس لي كرت ہیں کہ بیمیں اللہ کے قریب کرویں گے ) ظاہر ہے کہ بیا بیں انہوں نے خود ہی تجویز کرلیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف ے کی چیز کی خبر نددی گئی ہوتو اسے اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا بدافتر اء ہے اور بہتان ہے اور اللہ تعالی پرجموث با عدهنا ہے الله تعالی کے لئے شریک تجویز کرتا چرب کہنا اور بیعقیدہ رکھنا کہ بیاللہ کے ہاں ہماری سفارش کردیں گے بابد كمين الله عقريب كردي كاس كامعنى يدلكا بكرالله تعالى كالمرف سان كويد بات بتادى كى بجس كايد لوگ دعویٰ کررہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی بلکہ اللہ کی کتابیں اور اللہ کے نی اسکے خلاف بتاتے رہالندا اُن لوگوں کے بیسب دعوے اللہ تعالی پر بہتان بین اللہ تعالی نے فرمایا اس سے برح كرظالم كون مو گا جواللہ پرافتراء کرے اور اس ملک قدوس پرجموث باندھے؟ ان لوگوں کی رُسوائی بیان کرتے موے ارشادفرمایا أُولِيكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَيِهِمْ (كريولك الله يريش كي جائي كاس وقت ان كروول اوراحوال واقوال كاحساب لیا جائے گا) وَيَعُونُ الْاَشْهَادُ هَوُلاءَ الّذِينَ كَدُاوًا عَلَى رَوْمَ (اوروہاں جو كواہ مول كے وہ كہيں كے كريده لوگ ہيں جنہول نے اپنے رب پرجموٹ باندھا) گواہوں سے حضرات انبیاء کرام اور طلا مکدعظام علیم الصلوقة والسلام اور دیگر مؤمنین مراد ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اُن کے اعضاء اور جوارح مراد ہیں جوالے خلاف گواہی دیں گئے بیر گواہی دینے والے حضرات بیاعلان بھی فرما کیں مے کہ: الكفنة الله على الطليدين (خرردار ظالموں پرالله كى العنت ب) جران ظالموں کی مُری حرکتیں بیان کرتے ہوئے ارشاوفر مایا الّذِينَ يَصُنَّ وَن عَنْ سَبِيْلِ اللهِ (كمبيده اوگ بي جوالله كواسته ے روکتے رہے) وَيَرْفُونَهُمُ عِوْجًا (اوراللہ کے راستہ کے بارے یں بجی الاش کرتے تھے)مطلب بدے کہوہ اللہ كدين مي عيب نكالتي تح أس ي خود بهي بحية تصاور جولوگ اسلام قبول كر يكان كوبهي اس بي مثانا جائية تھے وَهُمْ يِالْاخِرُةِ هُمْ لَفِرُونَ (اوروه آخرت كے مكر بين) كرفرمايا آوليك كذيكُونُوامْ فيزيْنَ في الأرض (بيلوك زين مي الله كوعاج كرنے والےندھے) كركيس جاكرچھپ جاتے اور الله تعالى كى قدرت سے باہر موجاتے اور موت سے في جاتے جب دنیا میں اللہ کو عاجز كر كے كہيں نہيں جانسكتے تھے تو آخرت میں كيے چھوٹ كرجاسكتے ہيں۔ جہال حساب ك لي جع ك جائي ك-

پر فرمایا اُولَیْكُ الَّذِیْنَ حَسِرُ وَالنَّفْ اَهُمْ ( كريده ولوگ بين جوائي جانون كا خساره كربينه) دنياوى تجارت ميل تو لوگون كواموال كا نقصان موتا بيكن الكي تجارت الى يرباد مولى كدانيس اپني جانون بى كا خساره موكيا انهول نے

كوبرباداورمؤمن كوكامياب مجهو

فا کرہ: قیامت کے دن کا فروں کی رسوائی ہوگی ای طرح اٹل ایمان کا اعزاز واکرام ہوگا ان پراللہ تعالیٰ شاخہ کرم فرمائے گا اورائی پردہ پوٹی فرمائے گا۔حضرت عبداللہ ابن عمروضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ نبی اکرم علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن اپنے رہ سے قریب ہوگا اور اللہ تعالیٰ شاخہ اسکی پردہ پوٹی فرمائے گا۔ کہ مؤمن اپنے رہ سے قریب ہوگا اور اللہ تعالیٰ شاخہ اسکی پردہ پوٹی فرمائے گا۔ اور وہ اپنے دل میں سے بچھ لے گا کہ میں تو ہلاک ہو کی این اللہ تعالیٰ اور اس کے بندہ کے درمیان ہوگا گا ترار کر لے گا۔ اور وہ اپنے دل میں سے بچھ لے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا (یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے بندہ کے درمیان ہوگا گا تاہوں کا اعلان نہیں کیا جائے گا) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے بیا دریا میں تیری پردہ پوٹی کی اور آج ان گنا ہوں کو بخشا ہوں اس کے بعدا سکی نئیکیوں کا اعمالنا مدا سے دیدیا جائے گا۔ (جودا ہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ اسکی تی ہونے کی دلیل ہوگی) رہے کا فراور منافق تو اسکے بارے میں گواہد سے والے گوائی دیں گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پرجھوٹ بولا مخبروار ظالموں پراللہ کی احدت ہے۔ (رواہ البخاری میں میں ساتھ الی کا اسکالی کی سے درارواہ البخاری میں میں ساتھ کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پرجھوٹ بولا مخبروار ظالموں پراللہ کی احدت ہے۔ (رواہ البخاری میں میں ساتھ کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دب پرجھوٹ بولا مخبروار ظالموں پراللہ کی احدت ہے۔ (رواہ البخاری میں میں سیال

ولَقُكُ الْسِكْنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهِ النِّ لَكُمْ نَزِيرُ مَيْدِينَ اللَّهُ الْكَالِمَةُ الْكَالِمَةُ الْمُكَافِي اللَّهُ الْمُكَالِمُ الْمُكَافِّ الْمُكَافِّ الْمُكَالِمُ الْمُكَافِّ الْمُكَافِّ الْمُكَافِّ الْمُكَافِّ الْمُكَافِّ الْمُكَافِّ الْمُكَافِينَ الْمُكَافِّ الْمُكَافِقِينَ الْمُكَافِقِينَ الْمُكَافِقِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الللَّهُ الللْمُعُلِي الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُعَال

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمِ ٱلِيْمِو فَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنَ قَوْمِهِ مَا نَزِيكَ إِلَّابِشُرًا ے میں ایک بڑے تکلیف دینے والا دن کے عذاب کا ندیشر کرتا ہوں اس پر سرداروں نے کہا جو کا فرتھے کہ ہم تہمیں اپنے ہی جیسا آ دمی مِّثُلَنَا وَمَا نَزْلِكَ البَّعَكَ الْالْذِيْنَ هُمُ آرَاذِلْنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَزَى لَكُمُ و کھدے ہیں اور جولوگ جہارا انجاع کرنے والے ہیں ہم دیکھدے ہیں کدوہ ہم میں رذیل ترین لوگ ہیں جوسرسری رائے میں تہمارے مال ہوں ہم اپنے اوپر عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ بُلْ نَظْنُكُمُ كِنْ بِيْنَ ۗ قَالَ لِقَوْمِ ٱرْءِيْ تُمْرِ إِنْ كُنْتُ عَلَى بِينَةٍ تہاری کوئی فضیات نہیں دیکھتے بلکہ ہم تہمیں جمونا سمجھتے ہیں انہوں نے جواب میں کہا کہا ہے بری کا قرم بتا داکر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں مِّنْ لَرِيْ وَالْتَانِيُ رَخْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُيِّيتُ عَلَيْكُمْ أَنْكُرْمِكُمُوُهَا وَأَنْتُمُ لَهُ اوراس نے مجھاپے پاس سے دعمت عطافر مائی ہو پھروہ تم کودکھائی نیدیتی ہوتو کیا ہم اسے تم پر چیکادیں گے حالانکہ تم اس سے نفرت کرنے والے ہو حالانکہ تم اسے كِرْهُوْنَ ﴿ وَيْقُوْمِ لِلَّا اَسْتَكُلُّهُ عَلَيْهِ مَالًا ﴿ إِنْ اَجْرِي اِلْاعَلَى اللهِ وَمَا آنَا بِطَارِدٍ برا جان رہے ہو اور اے میری قوم بیل تم سے اس پر کوئی مال طلب نہیں کرتا سیرا اجر صرف اللہ ہی پر ہے الكُنْ إِنَ الْمُنْوَا اللَّهُ مُمِثِّلُقُوْا رَبِيهِمْ وَالْكِنْ اَلِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ®وَلِقَوْمِ مَن اور جولوگ ایمان کے بیل بیل انکو ہٹانے والانہیں ہول۔ بیشک وہ اپندب سے ملاقات کرنے والے بیل نیکن بیس تہمیں و کیور باہوں کرتم جہالت کرد ہے ہوا وراے میری قوم لَّنُصُرُ نِي مِنَ اللهِ إِنْ طُرَدُتُهُ مُرَّافَلاَ تَذَكُّرُونَ ® وَلاَ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَابِنُ اگریس اُن کوہنادول قو مجھے اللہ کے مؤاخذہ سے کون بچائے گا۔ کیاتم نہیں شجھتے ہو؟ اور میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے تزانے ہیں اور میں غیب کوئیس جانیا' الله وَلاَ اعْكُمُ الْعَيْبُ وَلاَ اقُولُ إِنَّى مَلَكُ وَلاَ اقُولُ لِلَّذِينَ تَزُدُرِيَّ اعْيُكُمُ لَنْ میں پنیس کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور جن لوگوں کوتمہاری آ تکھیں تقارت کے ساتھود کیودی ہیں میں اُن کے بارے میں نیبیں کہتا کہ اللہ ہرگز آمپیر يُّوْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا اللهُ اعْلَمُ بِهَا فِي انْفُسِهِمْ ۖ إِنِّ إِذَا لَمِنَ الظَّلِمِينَ ® خيرعطان فرمائ كاجو يجهاك كدلول ميس ہے۔ اللہ خوب جانے والا ہا گرمیں ایبا كروں تومیں بیشک طالموں میں سے ہوجاؤں گا۔

> حضرت نوح العَلَيْلاً كا اپن قوم كوتبليغ فرمانا اورقوم كاهث دهرى كيساته معارضه كرنا

قضعه بي : سيدنا حضرت نوح عليه السلام مصرت آدم عليه الصلوة والسلام سدن قرنول كي بعد تشريف لائ - ايك قرن سوسال كي موتى تقى حضرت نوح عليه السلام كي قوم مين بُت پرتي آنچي تقي انهول نے اپني قوم كوتو حيد كي دعوت دى اور

بت پرسی چھوڑنے کوفر مایا اُن لوگوں نے ضدوعناد پر کمر باندھ لی اور بُت پرسی سے باز ندآئے اور طرح طرح کی ہے تکی باتیں کرتے رہے اُن کا واقعہ سورہ اعراف (ع٨) میں گزر چکا ہے وہاں ہم نے اُن کی قوم کی بہت ی باتیں متعدد آیات قرآ میری روشی مین فل کردی بیل یہال بعض مضامین زائد بیل جود ہال بیان بیس ہوئے حضرت نوح علیه السلام فے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہول تم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔ اگرتم نے میری بات نه مانی تو میں تہارے بارے میں ایک بوے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہول تم نے اگر توحید اختیارنہ کی اور خالص اللہ کی عبادت نہ کی تو عذاب میں گرفتار ہوجاؤ کے اُن لوگوں نے حق قبول کرنے کی بجائے اُلئے جواب دیے شروع کردیے۔حضرت نوح علیہ السلام کے ناطبین میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے جولوگ سرداران قوم تھے اُنہوں نے جاہلانہ جواب دیئے (مسی قوم کے سردار ہی عموماً شریس آ کے بڑھا کرتے ہیں اور قوم اُ کئے پیچھے چلتی ہے اگر سردار راوح پر آجائیں تو ہاتی قوم کاحق قبول کرنا آسان ہوجاتا ہے) اُن سرداروں نے پہلی بات سے کہی کہا۔ (نوح علیالسلام) تم ہمارے ہی جیسے آ دمی ہوہم تمہارے اندرکوئی ایسی خصوصیت نہیں ویکھتے جن کی وجہ سے تم نبوت سے سرفراز ہوئے ہو تمہارانی ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور دوسری بات یہ ہی کہ جن لوگوں نے تمہارااتباع کیا ہے وہ ہم سے سب سے زیادہ بڑھ کرر ذیل اور گھٹیا ہیں بھروہ لوگ جوتمہارے ساتھ لگ گئے ہیں وہ بھی کوئی سوچ سمجھ کرساتھ نہیں لگے یوں ہی بسوچے سمجے ساتھ ہولئے ہیں ان کا آپ کے ساتھ لگ لینا ہارے لئے کوئی جمت نہیں اور تیسری بات انہوں نے سے ہی كەاپنوچتم اورتمهار مے تبعین كومم پر كوئی فضیلت حاصل ہو۔ایسی كوئی بات ہمیں تو نظر نہیں آتی نہ پہلے تہمیں كوئی برتری حاصل تھی اور نداب حاصل ہے یہ باتیں کہتے ہوئے انہوں نے علی الاعلان تکذیب کردی اور یوں کہدیا بن نظافاً کُوکن باین ( کہ ہم تو تمہیں جموٹا سیجھتے ہیں) اٹکی باتیں من کر حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری قومتم ہی بتا وَاگر میں اپنے رب کی طرف سے ججت پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے رحمت (نبوت) عطا فرمادی اور وہتم سے پوشیدہ کر دى گئ\_ (جيتم اپني جابلانه بجه كي وجه سے جھٹلار ہے ہو) تو ميں كيا كرسكتا ہوں ميرا كام تو پہنچادينا 'بتادينا اورواضح كردينا ئے میں تمہیں پہنچا تا ہوں اور تم دور بھا گتے ہو کیا ہم تم پراس کو چپکادیں اور تمہارے سرمنڈھ دیں۔

حضرت نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اے میری قوم میں جو تہمیں تبلیغ کرتا ہوں اور تو حید کی جود ہوت دیتا ہوں
اس سے میری کوئی دنیاوی منفعت مقصود نہیں ہے اپنی کسی دنیاوی لا کی کے لئے وہ تہمیں تبلیغ کرنے کے لئے کھڑ انہیں ہوا یہ
کام میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں مجھے اس سے ثو اب لینا ہے اور میر ااجراس کے فحد ہے اگر میں تم سے چھے مال طلب کرتا
تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنی دنیا بنانے اور مال جمع کرنے کے لئے ہمارے پیچے پڑا ہے اب جبکہ میں بوث ہوں تو تمہیں
غور کرنا چاہئے کہ اس کو اتن محنت کرنے اور مشقت کے کام میں گئے کی کیا ضرورت ہے؟

 سے ملاقات کرنے والے ہیں) لین وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں کامیاب ہیں اُن کا ایمان اللہ کنود کیے معتر ہے جس کی وہ اُنیس ہزادے گا ہیں اُنیس اپنے پاس سے ہٹا کر اللہ کو کیوں ناراض کروں۔ وَلَاَئِنَ اَلْکُوْ وَوْمَا تَبْعَلُوْنَ ( ہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت کی با تیں کرتے ہو )اور ایمان قبول نہیں کرتے جوسب سے بڑا شرف ہاورا پی حقیر دنیا کے پیش نظر اہل ایمان کو ارزل اور کھٹیا ہتا رہ ہو۔ مزید فرمایا وَلَقُوْوِمَنْ لِیَنْصُرُنْ مِنَ اللهِ اِنْ طَرَدُتُهُ فَرُ افَالاَ تَکُلُووْنَ ( اسمیری وقع ایمان کو ارزل اور کھٹیا ہتا رہ ہو ہو۔ مزید فرمایا وَلَقَوْوِمَنْ لِیَنْصُرُنْ مِنَ اللهِ اِنْ طَرَدُتُهُ فَرُ افَالاَ تَکُلُووْنَ ( اسمیری وقع کو کوئی الله علی اسمونی کو اپنے میں ہوجائے گا پھر اس کی ناراض ہوجائے گا پھر اس کی ناراض کو کوئی اور کو کوئی اور کی کھے ہیں۔ اُن لوگوں نے صاف تو نہ کہا تھا کہ ان کو ہٹا دیں گئی اُن کے کلام سے یہ مغیوم ہور ہا تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو ہم ایمان لا سکتے نے صاف تو نہ کہا تھا کہ ان کہ من الانتظام معہم فی سلک و احد (پس سرداروں کی طرف سے فریج ل کو الصلوق و السلام بذالک انفہ من الانتظام معہم فی سلک و احد (پس سرداروں کی طرف سے فریج ل کو دور کرنے کا مطالہ حضور علی تھے پر سرداروں کے ایمان لانے کی شرط کے طور پر تھا اس کے کروہ ان خریج ل کو ساتھ ایک وردر کے کا مطالہ حضور علی تھی کر دیور کر المحانی میں بیٹھنا پیندئیس کرتے تھے) (روح المحانی صاسم جال

ان لوگوں نے جو یہ کہا تھا کہ تم ہماری طرح کے آدی ہواور یہ کہ تمہارے اندرکوئی اپنے سے زیادہ بات نہیں دیکھتے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم نبی ہوتے تو تمہارے پاس مال بہت ہوتا چاہئے تھا جو دنیا شس برتری کا ذریعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ شرق فرمیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں دنیازیادہ ہونا اللہ کے یہاں فضیلت کی کوئی چیز خہیں ہے جس کی بنیاد پر نبوت دی جائے وہ تو اللہ کا فضل اور عطیہ ہے جسے چاہے مطافر مادے نبی کی نبوت مانے کے لئے جو تم اسکے پاس مال طاش کرتے ہواللہ کے قانون میں اسکی کوئی حیثیت نہیں نبوت کا تعلق مالدار ہونے سے نہیں ہے۔

وہ لوگ نبی کے اعدر غیب دانی کی صفت بھی دیکھنا چاہتے تھے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی صاف فرما دیا کہ
و کو گا آغازہ الغذیب ( میں غیب نہیں جانتا ) اور غیب کا جانتا بھی اُن اُمور میں سے نہیں ہے جن کی بنیاد پر نبوت دی جاتی ۔ یہ جو
انہوں نے کہا تھا کہ ہم تہمیں اپنے ہی جیسا اُ دی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم نبی ہوتے تو ہماری طرح سے
کیوں ہوتے 'بشری صفات سے خالی ہوتے تہمارے اعدو فرشتوں جیسی صفات ہو تین مصرت نوح علیہ السلام نے اس کا
بھی جواب دے دیا اور فرمایا: وَلَا اَغَادُ الْغَیْبُ ( میں یہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں ) نبی ہونے کے لئے نہ فرشتہ ہونا
ضروری ہے۔ نہ بشریت موافع نبوت میں سے ہو چیزیں آلوازم نبوت میں سے نہیں ہیں اُن کے ذریعے میرے دیوا کے
نبوت کو کیوں پر کھتے ہو؟

حضرت نوح علیدالسلام پرجولوگ ایمان لے آئے تھے منکرین اُن کوتقیر بھی جانے تھے اور یوں بھی کہتے تھے کہ بید لوگ یوں ہی بے سمجھے سرسری طور پرتمہارے ساتھ لگ لئے ہیں دل سے آپ پرایمان نہیں لائے اس کے جواب ہیں فرمایا وَلَا اَقُوٰلُ لِلَّذِیْنُ تَذْدَیِی اَعْیُدُکُو لَنَ یُوْتِی کُولُلا کُونِی اُلا کے بیاری نظر سے دیکھ رہی ہیں اور ایکے بارے ہیں تم جو یہ کہ رہے ہو کہ بیدل سے ایمان نہیں لائے میں ان کے بارے میں تمہاری موافقت نہیں کرسکا اور ینہیں کہ سکا کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا) میں تو انہیں مؤمن مجتنا ہوں اُن کا ظاہرا چھا ہے اللہ ے اُن کے لئے خیرونو اب کی اُمیدر کھتا ہوں۔ ایمان کا تعلق مال ودولت سے بیں ہے بلکہ اخلاص کے ساتھ ول سے قبول کرنے سے اُن کے لئے خیرونو اب کی اُمیدر کھتا ہوں۔ ایمان کا تعلق مال ودولت سے بیں ہے بلکہ اخلاص کے ساتھ ول سے قبول کرنے سے ہے اُنلٹہ اُغلی نیک اُنٹی ہے تھے کے مطابق جزا دے گا تو میں دے گا آؤیک اللہ انہیں تو اب عطانہ فرمائے گا تو میں فرص کے اللہ انہیں تو اب عطانہ فرمائے گا تو میں فالموں میں سے ہوجاؤں گا) اس میں اُن پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹانے کی بات کردی اور اپنی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ جو فالموں میں سے ہوجاؤں گا) اس میں اُن پر بھی ظلم ہوگا کہ ان کا مرتبہ گھٹانے کی بات کردی اور اپنی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ اور کا مرتبہ گھٹانے کی بات کردی اور اپنی جان پر بھی ظلم ہوگا کہ جو

مات كينيك نهمى وه كهدوى-وُنیاوی مال اورعبده عنداللد مقبول ہونے کی دلیل نہیں: الل دنیا کا پرطریقدرہا ہے کہ جس کے یاس دنیاد مکھتے ہیں اس کو برا سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت نہ ہواُسے حقیر جانتے ہیں۔خواہ وہ اپنے ایمان اور اخلاص اور اخلاق حسنهاورعلم عمل كاعتبار سے كتنا بى بلند مؤاصل برائى توايمان اوراخلاق كى بدينا فانى بے پيسة نے جانے والى چیز ہے اس سے کسی انسان میں شرافت اور بلندی نہیں آتی چونکہ مالداروں میں اپنی دنیا اور مال کا محمند ہوتا ہے اور باوجود مکدان کے اخلاق پست ہوتے ہیں تکبر میں بدمست ہوتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو اُونچا سجھتے ہیں اُن کا پیغروراور مال ملك أنبيل حق نبيل قبول كرنے ويتا حضرات انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام جب الله كى طرف سے مبعوث موتے ستھے توعموماً پہلے غریب لوگ ان پرایمان لے آتے تھے۔ الداروں کے غرور کابیحال تھا کدان کے نزد یک معیار فی خودا کی ذات تھی وہ کہتے تھے کہ جے ہم قبول کرلیں۔وہی حق ہے۔ کوئی غریب آ دی اگر حق قبول کرلیتا تو کہتے تھے کہ بیا سلنے حق نہیں کہ م نة و البيس كيا (كماذ كرالله تعالى) (وَقَالَ الذِّينَ كَفُرُ اللَّذِينَ أَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مُاسَبَقُونَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى الل جیے حضرت نوح علیه السلام کی قوم نے یوں کہا کہ تمہارے ساتھ گھٹیالوگ لگ لئے ہیں دیگر انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام كى أمتيل بھى يطعن كرتى رہى ہيں۔ جب حضرت خاتم النہين سيد ناالانبياء والمرسلين علي نے ايمان كى دعوت دى جس كى ابتداء كم معظمه ميں موئى تقى توسرداران قريش نے او لا اسلام قبول نبيں كيا اور برابر خالفت كرتے رہے تى كمان ميں سے سترآ دی غزوہ میں مقتول ہو گئے۔جولوگ غلام تھے پردلی تھے۔ بے پیسہ والے تھے ابتداء میں وہی لوگ اسلام کی طرف بوسع جن مين حضرت بلال حضرت عمار بن ماسر حضرت خباب اور حضرت صهيب روى رضى الله عنهم تنظ \_رسول الله عليك نے جب قیصر کودعوت اسلام کا خط بھیجا تو وہ اُسے بیت المقدس میں ملا اُس نے دریافت کیا کہ یہاں عربوں میں سے پچھ لوگ آئے ہوئے ہیں یانہیں؟ اس وقت وہال كفار قرایش كى ايك جماعت تجارت كے لئے كہنى ہوكى تھى قيصر نے ان لوگوں کو بلایا اور ابوسفیان رضی الله عنهٔ کومخاطب کر کے بہت ی باتیں ہوچیس (اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے) اُن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جنہوں نے مجھے یہ خط لکھا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے بوے بوے لوگ اُن کا اتباع کرتے ہیں یا کم حيثيت كے لوگ؟ اس پر ابوسفيان نے كہا كم حيثيت كے لوگ أن كا اتباع كرتے ہيں ) اس پر قيصر نے كہا كہ اللہ كے رسولوں کے چیچے چلنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں (لیعن عموماً شروع میں یہی لوگ انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام كا اتباع كرتے ہيں) قيصر نے يہمي پوچھا كەأن كے دين كے قبول كرنے كے بعد كيا كوئي فخص مرتد بھي ہوجاتا ہے؟ اس پرابو سفیان نے کہا کہ ایبانہیں! بین کر قیصر نے کہا کہ جب ایمان کی بشاشت داوں میں رج جاتی ہے تو پھر ایبا ہی ہوتا ہے ( یعنی بشاهب ایمانیه عاصل ہونے کے بعد کوئی مخص اسلام سے نہیں پھرتا) یہ تو پرانی باتیں ہیں لیکن تاریخ اپنے کود ہراتی

ہے آئ بھی امیروں وزیروں اور مالداروں میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کیکن قرآن صدیث پڑھنے والوں کو اور مدرسوں کے طلباء کو اماموں کو اور مؤذنوں کو اور غریب نمازیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسپنے کو بلنداور برتر سجھتے ہیں اسپنے نفس و فجور پرنظر نہیں موت کی فکر نہیں اور صالحین پر پھبتیاں کتے ہیں۔ ھدا ھم اللہ تعالیٰ اللی ما یُحب و یوضلی۔

# قَالُوْالِنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَٱلْثَرْتَ جِدَالْنَا فَالْتِنَالِمَاتَعِدُنَا آنْ كُنْتَ مِنَ

وہ کہنے لگے کدا بے وہ ہم سے جھڑے اورتم نے ہم سے زیادہ جھڑا کرلیا البذاہارے پاس وہ لے آؤجس کی تم ہمیں دھم کی دیتے ہواگر

### الصرقِيْنُ قَالَ إِنْمَا يَأْتِنَكُمُ بِهِ اللهُ إِنْ شَآءً وَمَا آنُتُمُ بِمُغِيزِيْنَ @

تم سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا کہ اُس چیز کوتمہارے پاس اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو

# وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْبِي إِنْ أَرَدُتُ أَنْ أَنْصُهُ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ

اور میری خیر خوابی متهیں فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں تمہاری خیر خوابی کا ارادہ کروں اگر اللہ کا یہ ارادہ ہو کہ

# يُغُويَكُمْ هُورَبُكُمْ وَالْيَهِ تُرْجَعُونَ

وہمبیں گراہ کرے وہ تمہارارب ہاورتم ای کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

# قوم كامزيد عناداورعذاب كامطالبه اورحضرت نوح العليفي كاجواب

قفسه بيو: حفرت نوح عليه السلام ساڑھ نوسوسال اپن قوم ميں رہتے اور انہيں سمجھاتے رہے۔ خوب سمجھا يا اور بہت سمجھا يا آپ بيسے جيسے ان کو سمجھاتے تھے وہ ضد وعزاد ميں آگے بڑھتے چلے جاتے تھے کا نوں ميں انگلياں دے ليتے تھے۔
کپڑے اوڑھ ليتے تھے تا کہ آپ کی آ واز کا نوں ميں نہ پڑے ايک مرتبہ کہنے گئے کہتم ہم سے بہت جھگڑ ليئے اور بہت زياد ہ جھگڑ اکر چکے جھگڑ ابھی کرتے ہواور يوں بھی کہتے ہو کہتم نے تو حيد کو قبول نہ کيا اور شرک چھوڑ کر تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت ميں نہ گئے تو خود وعذاب ہی بكا لواگر تم سے ہو۔
گئے تو عذاب آجائے گا اب بات بہے کہ جھگڑے چھوڑ وعذاب ہی بكا لواگر تم سے ہو۔

حضرت نوح علیدالسلام نے جواب میں فرمایا کہ میں آؤاللہ کی طرف ہے ما مورہوں عذاب کی وعید بھی میں نے اس کی طرف سے سائی ہے میں خودعذاب نہیں لاسکتا۔ یہ آؤاللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اگر وہ چاہے گا تو تم پرعذاب لے آئے گا اور جب عذاب آئے گا تو تم اُسے عاجز نہیں کرسکو گے بعنی نہ عذاب کو دفع کرسکو گے نہ بھا گسکو گے میں نے تہمیں گراہی پر بہت کچھ سمجھایا 'تمہاری خیرخواہی کی لیکن میری خیرخواہی کاتم اثر نہیں لیتے۔اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ تہمیں گراہی پر بہت کچھ سمجھایا 'تمہارا میا دوا متکبار ہے ) تو میری نصیحت تمہیں کوئی کارگر نہیں ہوسکتی۔اللہ تعالیٰ تمہارا در ہے مالک ہے تم اس کے ساتھ شرک کر رہے جم ہے ہوئے ہواور پھر مرنے کے بعد بھی تمہیں اس کی طرف جانا ہے اُسے مالک کے حقوق ضائع کرنے والے ہو دُنیا ہیں جوئے ہواور پھر مرنے کے بعد بھی تمہیں اس کی طرف جانا ہے اُسے مالک کے حقوق ضائع کرنے والے ہو دُنیا ہیں جس عذاب آسکتا ہے اور آخرت ہیں تو بہر حال منکرین کے لئے عذاب ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب دیدیا کہ میں عذاب نہیں لاسکتا۔اللہ تعالی جا ہے گا تو عذاب لائے گا۔ پھراُن کے لئے بددعا کردی اور پانی کے طوفان نے آئیں گھیر کر ہلاک کردیا جیسا کہ سورہ نوح علیہ السلام کے آخری رکوع میں ندکور ہاں بھی آئیدہ رکوع میں اس کا ذکر آئر ہاہے۔

امْرِيقُولُونَ افْتُرْبِهُ قُلْ إِنِ افْتَرْبَيْهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي وَمِنَا تَجْرِمُونَ هُ

مت آبري مال در اله على مناليات المرابع على المناسبة المرابع ال

# قرآن کوافتراء بتانے والوں کا جواب

قفسه بين: اس آيت كے بارے بيل مفسرين كرام كى دورائيں بين بعض حضرات نے فرمايا ہے كہ يہ توح عليہ السلام اورائى قوم كے سوال وجواب كا تخد ہے اور مطلب بيہ ہے كرأن لوگوں نے يوں كہا تھا كہ نوح عليہ السلام اورائى قوم كے سوال وجواب كا تخد ہے الد تعالى كی طرف سے نوح (عليہ السلام) كوار شاد ہوا كہ آ پ انہيں جواب دعوى نبوت كيا ہے بيا كى بين اللہ موقو يہ ميرا جرم ہے جو جھے پر عائد ہے اور تم مير ہے جرم دے جرم سے برك ہوئم جو يہ ہدر ہے ہوكہ بين نے اپنے پاس سے كوئى بات بنائى ہوتو يہ مير اجرم ہے جو جھے پر بہتان لگا رہے ہو يہ تہمارا جرم ہے جس من مرد بحر من برائم خود بھلت اور كے۔

صاحب روح المعانى كار جحان يمى بكرية حفرت نوح عليه السلام كے مكالمه كا تمد ب جوائى قوم سے مواصاحب معالم التزيل نے بھى يه بات حضرت ابن عباس رضى الله عنمائے قال كى ہے۔

اوردومراقول یہ ہے کہ اس میں مشرکین مکہ کا ذکر ہے جورسول الشمالی کے بارے میں یوں کہتے ہے کہ یہ آن انہوں نے اپنے پاس سے بنالیا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کوخطاب فرمایا کہ آپ کہد دیجئے کہ بالفرض اگریہ قرآن میں نے اپنے پاس سے بنالیا ہے تو میرا یہ جم پر ہوگا اور میں تہارے جرم سے بری ہوں جمھے پر اس کا کوئی وبال نہیں ۔ تم جوظلم کرتے ہو۔ شرک میں گئے ہوئے ہوت کو قبول نہیں کرتے تم اس کے وبال سے ڈرو کیونکہ انبیاء کرام ملیم الصلاة والسلام کو جھٹلانے والوں پر عذاب آیا کرتا ہے۔ میں تہارے جرم سے بری ہوں اور پیزار ہوں ۔منسراین کیشر نے (ص ۲۳۲ ہے) اس تفسیر کو اختیار کیا ہے اور کھھا ہے کہ یہ بطور جملہ معترضہ کے فرمایا ہے جو حضرت نوح (علیہ السلام) کے قصد کے درمیان ذکر کردیا گیا حضرت توح (علیہ السلام) کے قصد کے درمیان ذکر کردیا گیا حضرت تھی الامت قدس مرف نے بھی اس کو اپن تفسیر میں لیا ہے۔

واُورِی إِلَى نُورِ آنَكُ لَنْ يُؤْمِن مِنْ قَوْمِكَ إِلَا مَنْ قَلْ اَمْنَ فَلَا تَبْتَإِسَ اللهِ مَنْ قَلْ مَنْ قَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

ظلموا اله و معنون و يصنع الفاك وكلما مرعليه ملاقين فوم سنجروا عنطاب درا الاشريدوك فرق ك جان والي بي اوروه تق بنارج تقاور جب الكاقوم كرواران بركزرة تقوان على منه و فالمان من الاشريدوك و المنه و فالمنا في المناف المنه و في المنه و المنه و في المنه و المنه و المنه و في المنه و الم

مَنْ يَالْتِيْهِ عَذَاكِ يُخْزِيْهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَنَاكِ مُقِيْدُ ﴿

ككس كے ياس عذاب آتا ہے جوأس كو رسواكر دے كا اور اس ير داكى عذاب نازل موكا

حضرت نوح العَلَيْيُلا كُوشتى بنانے كاحكم اور كشتى كى تيارى كے وقت سردارانِ قوم كالمسخر

قصمه بير: حضرت نوح عليه السلام في بهت زياده محنت كى اور طرح ساپن قوم كوسم جمايا توحيدكى دعوت دين ميں كوئى كسر نه چھوڑى افكى محنت اور دعوت سے صرف چندا فراد مسلمان ہوئے اور قوم كى طرف سے عذاب لانے كى فرمائش ہوتى ربى - بالآخر ظالموں پرعذاب آگيا اور ايمان والے محفوظ ره گئے۔

الله تعالی شانهٔ نے حضرت نوح (علیہ السلام) کے پاس وی بھیجی کہتمہاری توم میں سے جولوگ ایمان لا پچے اب ان کے علاوہ کوئی شخص ایمان ندلائے گا آپ الحکے حال رخمگین ندہوں کیونکہ تو قع کی چیز کے واقع ندہونے سے رخ ہوتا ہے۔ جب اُن سے ایمان لانے کی توقع ہی اُٹھ گئی تو کیوں غم کیا جائے ۔ کا فروں پر عذا ب آ نا تھا الله تعالی نے حکم دیا کہ اے نوح تم ہمارے سامنے ہمارے حکم سے ایک بشتی لوجس میں سوار ہوکر اہل ایمان ڈو بنے سے محفوط ہوجا کیں گے اور کا فرسب خرق ہوں گئا الله تعالی شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ ظالموں ( یعنی کا فروں ) کے بارے میں جھے سے سوال نہ کرنا۔ ان کوڈ و بنا ہی ہے۔

الله تعالى كفرمان كے مطابق حضرت نوح عليه السلام نے تشی بنانے کیلئے شختے لئے اُن میں کیلیں تھو تکتے رہے جسیا كەسورة القمر میں فرمایا۔ وَحَكَيَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاجِ وَدُسُورِ (اورہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی تشتی پرسوار کردیا)۔

ادھرتو کشتی تیار ہور ہی تھی اوراُدھراکی توم کے سردارادر چودھری گزرتے تھے چونکہ انہیں عذاب آنے کا لیقین نہیں تھا اس لئے حضرت نوح علیہ السلام پر ہنتے تھے اور تھٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بی ہالی تم تو اس کشتی میں بیٹھ کر محفوط ہوجاؤ کے' بھی کہتے تھے کہ پر شتی خشکی میں کیسے چلے گی ( کیونکہ وہ خشکی میں بنائی جار ہی تھی) بھی کہتے تھے کہ اے نوح (علیہ السلام) ابھی تو تم نبی تھے اب تم بڑھئی ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر آج تم ہم پر ہنس رہے ہوتو سمجھلو کہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو یے خقریب تمہیں بتہ چل جائے گا کہ کس پر رُسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پردائی عذاب نازل ہوتا ہے۔

حَتَّى إِذَا كَاءَ آمْرُنَا وَفَارِ التَّنُّوُرُ "قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ یہاں تک کہ جب ہمارا تھم آ بہنچااور تورسے یانی اُلخے لگاتو ہم نے کہاس کشی میں ایک ایک ایک ایک مادہ ( یعنی برجش سے دوعدد ) سوار کردو وَآهُلُكُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُوْلُ وَمَنْ امْنَ وَمَاۤ اَمْنَ مَعَهُ ٓ اِلْاَقَلِيْكُ® اورائے گھر والوں کو بھی سوار کر دوسوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے اور اُن اُوکوں کو بھی سوار کر اور جوابیان لائے ہیں اور استحکام آند کی ایمان لائے وَقَالَ ازْكَبُوافِيْهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرَبَهَا وَمُرْسِهِأُ إِنَّ رَبِّي لَعَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ®وَهِي اورنوح نے کہا کہاس میں سوار ہوجاؤ۔اللہ کے نام سے ہاس کا چلنا اور اس کا تھیر تا اللہ بیر ارب بالیقین بخشنے والا ہے۔مہریان ہے۔ رِيْ بِهِمْ فِي مُوْسِرٌ كَالِجُهَالَ وَنَادَى نُوْحُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبْنَىَ ارْكَبْ تی اُن کولے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلنے کی اورنوح نے اپنے بیٹے کوآ واز دی اوروہ اُن سے ہٹا ہواتھا کہ اے میر رچھوٹے ہے۔ مَّعَنَا وَلاَ عَكُنْ مَّعَ الْكَفِي بْنَ @قَالَ سَأُونَ إِلَّى جَبَلِ يَعْصِمُ بِيْ مِنَ الْمَآءُ قَالَ ا المراس التعربوا واور العرب التعرب التعرب الموده كمين لكاكه من عقريب كل بهارك بناه الول كارجو مجمع يانى سے بيال كانور في الب والب ديا لاعاصم اليؤمرمن أمراللو إلامن رجم وحال بينهما الهوب فكان من كرآج الله كے حكم سے كوئى بيانے والانہيں مكر وہى جس پر وہى رحم فرمائے اور ان دونوں كے درميان موج حاكل ہوگئ سووه غرق كئے جانے والوں ميں سے ہوگيا۔

یانی کاطوفان کافرول کی غرقانی ٔ اورابل ایمان کی نجات

قضعه بیس : حضرت نوح علیه السلام نے کشی بنا کر تیار کر لی پانی کا طوفان آنا تھا آگی ابتداء ہوگئ اہل ایمان کوغرق ہونے ہے بہانا تھا اور چو پائے اور درند پرند کی بھی نسلیں چلانی تھیں اور بعد میں دنیا بھی آباد ہونی تھی اس لئے اللہ تعالی نے نوح علیہ السلوٰة والسلام کو تھم دیا کہ جولوگ اہل ایمان ہیں انہیں اور اپنے گھر والوں کو شتی میں سوار کر دو ہاں تبہارے گھر والوں میں جن کا ڈو دہا قضاء وقد رمیں طے ہو چکا ہے ان کو سوار مت کر والن میں اُن کا ایک لڑکا تھا جو ایمان نہیں لا یا تھا اور ایک ہوئی قب میں کا ڈو دہا قضاء وقد رمیں طے ہو چکا ہے ان کو سوار مت کر والن میں اُن کا ایک لڑکا تھا جو ایمان نہیں لا کی تھا اور ایک ہو جو کھر اور سے سے اُن کا ایک لڑکا تھا جو ایمان نہیں لا کی تھر ف سے پہلے ہی کے ایمان نہیں لا کی تھی ان دونوں کے نفر کی وجہ سے ان کے ڈو جب جانے اور نجا تنہ پانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے فیصلہ ہو چکا تھا ، جو حضر ات ایمان لائے تھا اُئی تعداد کم تھی ہے گئے افراد تھے اس کے بارے میں مرد بھی تھے اور کور تیں بھی صرح سند سے ثابت نہیں مرد بھی تھے اور کور تیں بھی ان میں حضر سے نوح علیہ السلام کے تین بیٹے اور اُن بیٹیوں کی تینوں ہو یاں تھیں حضر سے نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کا فرائے سے میں مور نہیں کیا گیا۔ حضر سے نوح کی بیوی کوسور ق التحر یم کے آخری رکوع میں کا فروں میں شار فرمایا۔

اوریہ بھی فرمایا ہے کہ دہ دوزخ میں داخل ہو گئ بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ اُن کی دو بیویاں تھیں ایک مؤمنہ تھی اور دوسری کا فرہ۔کا فرہ غرق ہو کی اور مؤمنہ کشتی میں سوار کر لی گئ تھی وہ بھی ڈو بنے سے محفوظ کر لی گئ تھی۔اللہ تعالیٰ شانۂ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ظالموں (لیٹنی کا فروں) کے بارے میں جھے سے خطاب نہ کرنا۔لہٰذا کا فروں کے لئے سفارش کرنے اور نجات کی دُعاکرنے کا موقع نہ تھا۔

نی آ دم اہل ایمان جو سی میں سوار ہوئے تھے اُن کے علاوہ بھکم خداو مدی چیداور پرند میں ایک ایک جوڑا بھی حضرت ہوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ پائی آ یا جو پہلے تنورے آ بلنا شروع ہوا بعض مفسرین نے فرایا ہے کہ تنورے پائی آ بلنا ابتدائے طوفان کی نشانی کے طور پر تھا حضرت ہو حالیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ جب تنورے پائی آ بلنے کہ کی آ بلنے ایک آئی ہیں ہے کہ سارا پائی تنوری سے لکلا کیونکہ ہُورہ قرمی فرایا فکھ تنی آ آئی آئی آئی ہیں ہے کہ سارا پائی تنوری سے لکلا کیونکہ ہُورہ قرمی فرایا فکھ تنی آ آئی آئی آئی ہیں ہے کہ سارا پائی تنوری سے لکلا کیونکہ ہُورہ ہے والے پائی سے آبوا کہ السکہ آئی آئی آئی ہی گئی آئی ہے گئی آئی ہو کہا ہو کہا ہے جو رہ ہو چکا تھا۔ کے دروازے کھول دیے اور بین سے جھے جاری کر دیے بھر پائی اس کام کے لئے اُن کی طغیانی کے دریے وہ فیصلہ پورا ہو گیا۔ یہ پائی اور زمین کا پائی دونوں مل کے اور کا فروں کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا پائی کی طغیانی کے ذریعے وہ فیصلہ پورا ہو گیا۔ یہ پائی اور زمین کا پائی دونوں مل کے اور کا فروں کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا پائی کی طغیانی کے ذریعے وہ فیصلہ پورا ہو گیا۔ یہ پائی ایک طغیانی آ گی تو ہم نے تم میں (یعنی کہ کہارے آ باواجداد کو تم جن کی پشتوں میں تھے کہ کسی میں سوار کر دیا تا کہ اُسے ہم تم ہمارے کے تھی جس بائی میں طغیانی آ گی تو ہم نے تم ہم ہمارے آ باواجداد کو تم جن کی پشتوں میں تھے کہ شی میں سوار کر دیا تا کہ اُسے ہم تم ہمارے کے تھی جس بنادیں اور تا کہ اُسے ہم تم ہمارے کے ایک یا در کھیں۔

حضرت نوح علیدالسلام نے اپنے ساتھیوں سے ( یعنی اہل ایمان سے ) فرمایا کہ شتی ہی سوار ہوجا و اللہ کے نام سے ہاس کا چلنا اور اس کا تھم رجانا بھی اللہ ہی سے ہوگا ) بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ دور ان طوفان جب حضرت نوح علیدالسلام شتی کورد کنا چاہتے تھے قبیست اللہ کہد دیتے تھے اللہ تعالیٰ شائٹ نے فرمایا گاڈالسٹی آئٹ وکمن تو رہیہ چاہ ہے کہ دور ان طوفان جب حضرت نوح علیدالسلام شتی کورد کنا چاہتے تھے کہ چان پڑے تو بیست اللہ کہد دیتے تھے اللہ تعالیٰ شائٹ نے فرمایا گاڈالسٹی آئٹ وکمن تا کہ کہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے بیس نے جس نے

حضرت نوح التطنیقانی علیہ السلام کا ایک بیٹا موج کے لیبیٹ میں : کشتی چل رہی ہے ہا دوں کی طرح موجیں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا موجوں کے تھیٹر وں سے دو چار ہور ہا ہے قریب ہے کہ ڈوب جائے وہ اُن سے علیحدہ تھا کشتی میں سوار نہ تھا اور ایمانی اعتبار سے بھی ایکے ساتھ نہ تھا۔ آپ نے اُسے آواز دی اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کا فروں کے ساتھ نہ ہواُن کے دین کوچھوڑ دیے لیکن اُس نے نہ مانا اور کہنے لگا میں کسی پہاڑ پر ٹھکا نہ پکڑ اوں گا وہ جھے یانی سے بچا لے گا اس کا خیال تھا کہ جیسے عام طور سے سیلاب آتے ہیں اس طرح سے رہی ایک سیلاب

ہے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گاتو نے جاؤں گا کیونکہ عام طور سے سیلاب پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں جاتا وہ چونکہ ایمان نہیں لا یا تھا اس لئے یہ بات مانتا ہی نہ تھا کہ بیاللہ کی طرف سے عذاب ہے جب اللہ کی طرف سے عذاب آجائے تو کہیں پر بھی نہیں نئے سکتا۔ پہاڑوں کی چوٹیاں اُسے نجات نہیں دے سکتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے تھم سے کوئی بچانے والانہیں ہاں جس پر اللہ تعالیٰ ہی دحم فرمائے 'وہی ہے سکتا ہے لیکن کا فروں پر وہ درخم نہیں فرمائے گان سب کوڈ و بنا ہی ڈو و بنا ہی ڈو و بنا ہی ڈو د بنا ہے۔ یہ باقیں ہو ہی رہی سے ہوگیا۔

وقِيْلَ يَأْرُضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَلِيسَهَآءُ أَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْهَاءُ وَقَضِي الْآمْرُ وَاسْتَوتُ اور تھم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے اور اے آسان تھم جا' اور پانی کم ہو گیا اور فیصلہ کر دیا گیا اور مشتی عَلَى الْجُوْدِيّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ @ وَنَادَى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ جودی پر تھم رگئ اور کہد یا گیا کہ کافروں کے لئے دوری ہے اور (نوح علیہ السلام) نے اپنے رب کو پکار ااور عرض کیاا سے میرے دب بے شکہ ابْنِيْ مِنْ أَهْلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكُ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَخْكُمُ الْعَكِمِيْنَ @قَالَ يِنُوْمُ إِنَّهُ لَيْسَ میر امینا میرے اہل سے ہے اور بیشک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحا کمین ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نوح بلا شبہ وہ تیرے مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ وَ فَلَا تَسْعُلُنِ مَالَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ اہل میں سے نہیں ہے۔ بیٹک اس کاعمل درست نہیں سوتو جھ ہے اُس چیز کا سوال نہ کرجس کا تجھے علم نہیں میں تجھے تھیجت کرتا ہوں ٱنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجُهِلِيْنَ® قَالَ رَبِ إِنِّيَ ٱعُوْدُ بِكَ أَنْ ٱلْسُكَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْعُرُ و إلّ ينا والول من شال نده ونا تور في كيا كما مير سعد بينك ش الربات كي آب سيناه جا بتا مول كدش آب سيده موال كرون جس كا تجييع لم يس اوراكر آب في غَوْرُ كِي وَتَرْحَمُنِيْ أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِيْنَ®قِيْلَ الْبُوْحُ الْهِيطْ بِسَالِمِ مِّتَا وَبَرَكِتِ عَلَيْكَ میری بخشش نیفر مائی تومیں خسارہ والوں میں سے ہوجاؤں گا بھم ہوا کہانے وی تم اُتر جاؤ سلاتی کے ساتھ جو ہماری طرف سے ہے اور برکتوں کے ساتھ وَعَلَىٰ أَوْمُ قِمْنُ مَعَكَ وَ أَمَرُ سَمْيَتِعُهُمْ نَثُرُ يَبِيتُهُمْ مِينَّاعَنَ اكِ إِلِيْمُ<sup>®</sup> جوتم پراوراُن جماعتوں پر ہیں جوتمبارے ساتھ ہیں اور بہت ی جماعتیں الی ہیں جنہیں ہم اُفق پہنچا کیں کے پھرانہیں ہماری طرف سے درینا کے مذاب پہنچے گا

طوفان كاختم هونااور كشتى كاجودي ببهار بريطهرنا

سوار تھے۔اللہ تعالی نے آئیں محفوظ رکھا یہ طوفان کتنے دن رہائی کے بارے میں جوروایات ہیں اُن میں اختلاف ہے۔
ایک قول ہے ہے کہ شخی ایک سو پچاس دن تک پائی پر رہی اورایک قول ہے ہے کہ وہ چھ مینئے تیرتی رہی صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے
پھر جب اللہ تعالیٰ کو طوفان ختم کرنا منظور ہوا تو زمین کو تھم دے دیا کہ اپنے پائی کو نگل لے اور آسان کو تھم دیا پائی برسانا بند کر
دے لہٰذا پائی کم ہو گیا اور اہل کفر کی غرقا بی کا جو اللہ کی طرف سے تھم ہوا تھا اس کے مطابق وہ سب ہلاک ہو گئے تشق چلتے
جودی پہاڑ پر تھم بڑی ۔اللہ پاک کی طرف سے نداد بدی گئی کہ ظالموں کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہے شق تو پہاڑ
پر تھم بڑی کی ۔اللہ پاک کی طرف سے نداد بدی گئی کہ ظالموں کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہے شق تو پہاڑ
پر تھم بڑی گئین اس سے اُتر نا کب ہوا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ماہ تک جودی پہاڑ پر دے جب
پر تھم بڑی گئین اس سے اُتر نا کب ہوا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ماہ تک جودی پہاڑ پر دے جب
مضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ پائی ختم ہو گیا ہے اور زمین اس لائق ہوگئی کہ اس پر قیام کیا جائے تو وہاں سے
نے تشریف لے آئے اور پھر ان سے و نیاسنی شروع ہوئی اور ان کے تیوں بیٹوں سے (جو کشتی میں ساتھ تھے) آگ دنیا
میں لسل چلی جن کے بینام مشہور ہیں۔ سام ، حام ، یافٹ۔
میں لسل چلی جن کے بینام مشہور ہیں۔ سام ، حام ، یافٹ۔

نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک لڑکا جوکا فرہونے کی وجہ سے غرق ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں انہوں نے بارگاہ الی میں یوں عرض کیا کہ اِنَّ انہنے مِنُ اَهْلِیٰ کہ میرابیٹا میرے راال میں سے ہے وَإِنَّ وَعُدَکَ الْحَقُّ اور بیشک الٰہی میں یوں عرض کیا کہ اِن انہنے مِنُ اَهْلِیٰ کہ میرابیٹا میرے راال میں سے ہے وَإِنَّ وَعُدَکَ الْحَقُّ اور بیشک

آ پكاوعده على - وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ -اورآ پأحم الحاكمين بي-

یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کی نجات کی دُعا اور اللہ تعالی کی طرف سے جواب اور عمّاب غرق ہونے کے

بعد تھا تو پھر یہ کہنا تھی نہیں کہ اُنہوں نے اس کے ایمان لانے کے لئے دُعا کی تھی تا کہ ایمان لانے والوں میں شار ہوکر نجات پا جائے کیونکہ اسکا موقع رہاہی نہ تھا اور اگر اسکے غرق ہونے سے پہلے بید ُ عاکی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل گیا تھا کہ اسے کفر پر مرتا ہے تو بیٹے سے بیکوں فرمایا ایمان لاکر ہمار سے ساتھ شتی میں سوار ہوجا۔

احقر کے خیال میں اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ یہ دُعا اور سوال وجواب بیٹے کے جواب سَادِی َ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِیْ مَنَ الْنَا َ اور اس کے خرق ہونے کے درمیانی وقفہ میں تھا کیونکہ ابھی موج ہی حائل ہوئی تھی اس کے خرق ہونے کا پہتہ نہ چلا تھا اس کے خرق ہوا اور وَ لَا تُحَصَّا طِبْنِی فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا جوفر مایا تھا اس کا یہ مطلب تھا کہ سی کا فرکے کفر پر رہتے ہوئے اسکی نجات کا سوال نہ کرنا والِند تعالی اعلم بالصواب۔

المل ایمان کا با سلامت تشتی سے اُئر نا: فَیْلَینُوْمُ الْمِيطُ لِسِکَلِهِ فِمَّا وَبُرُکَتِ عَلَیْكَ وَمُلَیَ اَفِهِ فِسَکَ الله تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور برکتوں کے ساتھ اُئر جاؤ جوتم پر ہوں گی اور اِن جماعتوں پر ہوں گی جوتم ارسے ساتھ ہیں۔

جب من جودی پہاڑ پر شہرگی اور پانی اُتر گیا جس کی وجہ سے زمین میں بسنے کی صورت حال پیدا ہوگی تو اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو تھم دیا کہ پہاڑ سے اُتر و تہارے لئے ہماری طرف سے سلاتی ہے اور برکتیں ہیں اور جو جماعتیں تمہارے ساتھ ہیں ان پر بھی ہماری برکتیں ہیں۔ وَ اُمْدُوسَهُ مُتَعَقِّفُهُ وَتُعَلَّمُ اُلِی اُلِی اِلَی کِی اَلَٰ اِلِی ہِی ہماری برکتیں ہیں۔ وَ اُمُدُوسَهُ مُتَعَقِّفُهُ وَتُعَلَّمُ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ کِی اِللّٰ ہماری برکتیں ہیں جا کی ان لوگوں کو ہم و نیا میں الی زندگی دیں گے جس سے فائدہ اُٹھالیں ہوں گی جو آ کے چل کروائرہ ایمان سے نکل جائی گا۔ پہلے سے بتا دیا تھا اس وقت جوز مین پرتم اُتر رہے ہوسب مسلمان ہولیکن ان انر نے والوں کی نسلوں میں سے پھر اہل کفر پیدا ہوں گے ان کو ہماری طرف سے درد تاک عذا ب بی جائے گا ترب ہماری کو ہماری طرف سے درد تاک عذا ب بی جائے گا ترب میں اُتھا کی عذا ب ہوگا۔

سوآپ مبر کیجئ بلاشبانجام کار متقبول ہی کے لئے ہے

حضرت نوح التكليّ اوران كى قوم كاوا قعه عبرت اور التحكيّ اوران كى قوم كاوا قعه عبرت اور التحكيّ الإنبياء عليه كى نبوت كى ديل ہے تفسيد: حضرت نوح عليه المام ك قوم ك فرقا في اوران كساتھ الله ايمان كى نجات كا تذكوه كرنے كے بعد فرمايا كہ يغيب كى فرين بين اے محمقي قي آب اور آپ كي قوم ان فرون سے واتف نہيں تھان فرون كا آپ كوملم مونا جبكہ

آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں پرانی قوموں کے واقعات کسی نے بتائے بھی نہیں سیمجھ دارانسان کے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے وتی بھیج کرآپ کومطلع فر مایا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور اُن کے ساتھ اہل ایمان کی نجات پانے سے آپ کوتسلی ہونی چاہئے آپ صبر کریں جسے انبیاء سابقین علیم السلام صبر کرتے رہے ہیں اور انجام کاریمی ہوا کہ جولوگ متی تھے یعنی نفر اور شرک سے بچتے تھے انہوں نے نجات پائی اور ان کے دشمن ہلاک ہوئے ای طرح آپ کے لئے بھی سام کہ اور دوسر بے لوگ جوآپ کے نخالف ہیں اُن کو بھی عبرت حاصل کے سے دیندون کا کھانا پیٹا اور عیش کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ انجام اچھا ہونا چاہئے۔ جوشقین ہی کا حصہ ہے۔

### فوائدضروريه

ا - حضرت نوح عليه السلام كذ مانه على جوطوفان آيا تهااس كي بار يهل مشهور يمي به كه طوفان نے سارى زيمن كو گھيرليا تھا جمهوركا يمي قول ہے - حضرت نوح عليه السلام نے جو دُعا كي تھى - دَتِ الاَتْ دُوعَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَفْدِ نِن دَيَالًا - (اے مير ب پروردگار كافروں على سے زيمن پرايك بھى باشدہ مت چوٹ ) اس سے بظاہر يمي معلوم ہوتا ہے كہ سارى زيمن كوطوفان نے گھيرليا تھا ليكن بعض علاء كا كہنا ہے بكہ كوفان صرف اس علاقه عين آيا تھا جہاں تك حضرت نوح عليه السلام كي قوم آبادتى ۔ بيايك شاف تول ہے - جو جمهور كے ظلاف ہ جو جن علاء نے اسے اختيار كيا ہے۔ ان كنزد يك سورة نوح كي آيت على جو اللاؤ من آيا ہے اور جوسورة تمريل و كُفيْزُنا الْرُضَ عُيْنُوا اَلْ فرمايا ہے ان دونوں عيں الف لام عبد نوح كي آيت على جو اللاؤ من آيا ہے اور جوسورة تمريل و كُفيْزُنا الْرُضَ عُيْنُوا في الله على جائے ۔ چونكہ اس كي تحق سے كوئي شرع عمر متعلق نہيں البندا كاوش عيں پرنے كي جى ضرورت نہيں تصديبان كرنے كامقعد ہر طرح حاصل ہے تحقیق ہے تھوں كي البندا كاوش عيں پرنے كي جى ضرورت نہيں تصديبان كرنے كامقعد ہر طرح حاصل ہے تحقیق سے كوئي شرع عمر من البندا كاوش عيں پرنے كي جى ضرورت نہيں تصديبان كرنے كامقعد ہر طرح حاصل ہے تحقیق سے اللہ الم الله عمورہ ہی تھوڑى ہے ہے منکرين كو ہلاك فرمانا تھا ، دہ اتى زيمن پر طوفان آيا اور چونكر تھوڑے سے اللہ الم الدہ ہون اللہ علی خوفان آيا ور چونكر تھوڑے سے اللہ الم الدہ ہونان آيا اور ہونكر تھوڑے سے اللہ الم اللہ موال ن جن پر آباد تھے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

۳- حضرت نوح عليه السلام نے اپنے بيٹے کے لئے دُعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا آنکه اکیس مِن اَهٰ اِللّ اَلله الله مِن سے بہیں) اس سے معلوم ہوا کہ مون اور کافر میں کوئی رشتہ بہیں اگرنسی اعتبار سے قرابت کارشتہ ہوتو اسک کوئی حیثیت نہیں کمی نبی یا و لی کا بیٹا ہوا وراس کے عقا کہ فروہ بدر وغیرہ میں خوئی کام نہیں دے سکتا اور اس کے رشتہ کا اعتبار بھی نہیں حضرات مہاجرین کرام کا یہی جذبہ تھا کہ غزوہ بدر وغیرہ میں خوئی رشتہ کے لوگ سامنے آئے لیکن رشتہ کے لوگ سامنے آئے لیکن چونکہ وہ کا فروں نے بھی اُن رشتہ واروں پر تلوار کشی کی جواہل چونکہ وہ کا فروں نے بھی اُن رشتہ واروں پر تلوار کشی کی جواہل ایمان میں سے سے بلکہ غزوہ بدر میں تو یہ ہوا کہ بعض انصار مقابلہ کے لئے نظر قو مشرکین مکہ میں سے بعض افراد نے کہا کہ لا سرید ہے ولکن نباد زبنی عمنا من بنی عبد المطلب (کہ ہم ان کے مقابلہ کا ارادہ نہیں رکھتے ہم تو بی عبدالمطلب سے مقابلہ کرنا چا ہے ہیں جو ہمارے چیا کے بیٹے ہیں) اس پر حضرت علی اور حضرت عزہ اور حضرت عبدة بن الحارث رضی الله تعالی عند نے ولید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ الله تعالی عند نے الحارث رضی الله تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی الله تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی الله تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی الله تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی الله تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی الله تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی الله تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی الله تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی الله تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی الله تعالی عند نے والید بن عتبہ کو ایک ورضی الله تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی الله تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی الله تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی الله تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی الله تعالی عند نے والید کو اور حضرت عزب کے والید کی کو الله عند کے والید کی کو اس کی کو اس کی کے والید کی کو اس کی کو اس کی کو اس کو کو اس کی کو کو کو کو اس کی کو کر کو کی کو کو کو کی کو کر کے کو کر ک

بعد تھا تو پھر یہ کہنا تھے نہیں کہ اُنہوں نے اس کے ایمان لانے کے لئے دُعا کی تھی تا کہ ایمان لانے والوں میں شار ہوکر نجات پا جائے کیونکہ اسکاموقع رہائی نہ تھا اوراگرا سکے غرق ہونے سے پہلے یہ دُعا کی تھی اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل گیا تھا کہ اسے کفر پر مرنا ہے تو بیٹے سے یہ کیوں فرمایا ایمان لاکر ہمارے سماتھ کشتی میں سوار ہوجا۔

احقر کے خیال میں اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ بید کا اور سوال وجواب بیٹے کے جواب سَادِی َ إِلَى جَبَالٍ يَعْصِدُنِی َ مِنَ الْهَا َ اور اس کے خرق ہونے کا پہتہ نہ چلا میں اللہ اس کے خرق ہونے کا پہتہ نہ چلا تھا اس کے خرق ہونے کا پہتہ نہ چلا تھا اس کا بیہ طلب تھا کہ سی کا فرکے کفر پر رہتے ہوئے اسکی نجات کا سوال نہ کرنا واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

الل ایمان کا با سلامت تشتی سے اُتر نا: قَیْلَ بَنْوَهُ الْمِيطُ بِسَائِهِ مِّنَا وَبَرُکَتِ عَلَیْكَ وَمَلَ اَفِي فِئَن مُعَكَ -الله تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ سلامتی کے ساتھ اُتر جا وَ اور برکتوں کے ساتھ اُتر جا وَ جوتم پر ہوں گی اور اِن جماعتوں پر ہوں گی جوتم ارسے ساتھ ہیں۔

جب بمثنی جودی پہاڑ پر تھم گئی اور پائی اُڑ گیا جس کی وجہ سے زمین میں بسنے کی صورت حال پیدا ہوگئ تو اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو تھم دیا کہ پہاڑ ہے اُڑ و تمہارے لئے ہماری طرف سے سلامتی ہے اور برکتیں ہیں اور جو جماعتیں تمہار سے ساتھ ہیں ان پر بھی ہماری برکتیں ہیں۔ و اُلْمُوسُمُنَّتُ عُهُوْرُتُو کَیسُتُ فَوْقِنَا عَنَا الْہِ اور بہت ہی جماعتیں الی بھی ہوں گی جو آ کے چل کروائرہ ایمان سے نکل جا ئیں گی ان لوگوں کو ہم دنیا میں ایسی زندگی دیں گے جس سے فائدہ اُٹھالیں کے پھر انہیں ہماری طرف سے دردتاک عذاب بھنے جائے گا۔ پہلے سے بتا دیا تھا اس وقت جوز مین پرتم اُٹر رہے ہوسب مسلمان ہولیکن ان اثر نے والوں کی نسلوں میں سے پھر اہل کفر پیدا ہوں گے ان کو ہماری طرف سے دردتاک عذاب بھنے جائے گا ترت میں قرم کا فرم کے لئے بخت عذاب ہو اور کو منیا میں بھی اجتماعی عذاب ہوگا۔

سوآ پ مبر سیخ اللشرانجام کارمتقیول بی کے لئے ہے

حضرت نوح التلفي اوران كى قوم كاوا قعه عبرت اور نصيحت ہے اور خاتم الانبياء علي كى نبوت كى دليل ہے قضصيو: حضرت نوح علي المام ك قوم ك غرقا في اوران كے ساتھ الى ايمان كى نجات كا تذكوه كرنے كے بعد فرما يا كديني بى خريں ہيں اے محمق اللہ آپ اور آپ كى قوم ان خبروں ہے واتف نہيں تھاں خبروں كا آپ كام مونا جبكہ آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں پرانی قوموں کے واقعات کسی نے بتائے بھی نہیں یہ بچھ دارانسان کے لئے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے وی بھیج کرآپ کومطلع فر مایا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اوران کے ساتھ الل ایمان کی نجات پہلے نے سے آپ توسلی ہونی چاہئے آپ مبرکریں جیسے انبیاء سابقین علیم السلام مبرکرتے رہے ہیں اور انجام کاریبی ہوا کہ جولوگ متی تھے بعنی کفر اور شرک سے بچتے تھے انہوں نے نجات پائی اوران کے دشمن ہلاک ہوئے ای طرح آپ کے لئے بھی حسن عاقبت ہے اور آپ کے اصحاب کے لئے بھی۔ اہل مکہ اور دوسر کوگ جوآپ کے خالف ہیں اُن کو بھی عبرت حاصل کرنا جا ہے۔ چند دن کا کھانا پینا اور عیش کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ انجام اچھا ہونا چاہئے۔ جو متقین ہی کا حصہ ہے۔

### فوائدضروريه

۲- حضرت نوح علیالسلام نے اپنے بیٹے کے لئے دُعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا آنکہ کیسی مِن اَعْلِی ﴿ کہوہ تہارے اہل میں نے ہیں ) اس سے معلوم ہوا کہ مومن اور کا فریش کوئی رشتہ ہیں اگرنسی اعتبار سے قرابت کارشتہ ہوتو اسکی کوئی حیثیت نہیں اگرنسی اعتبار سے قرابت کارشتہ ہوتو اسکی کوئی حیثیت نہیں کسی نبی یا ولی کا بیٹا ہواور اس کے عقائد کفریہ ہوں تو اس کارشتہ اُسے کوئی کام نہیں دے سکتا اور اس کے ورشتہ کا اعتبار ہی نہیں حضرات مہاجرین کرام کا یہی جذبہ تھا کہ غزوہ بدروغیرہ میں خونی رشتہ کولوگ سامنے آئے لیکن چونکہ وہ کا اعتبار ہی نہیں لئے انہیں قبل کرنے سے دریخ نہیں کیا جیسا کہ کافروں نے ہی اُن رشتہ داروں پر تلوار شی کی جواہل چونکہ وہ کا فروں نے ہی اُن رشتہ داروں پر تلوار شی کی جواہل ایکان میں سے سے بلکہ غزوہ بدر میں تو یہ ہوا کہ بعض انصار مقابلہ کے لئے نظر قو مشرکین مکہ میں سے بعض افراد نے کہا کہ لا سرید ھے والکن نباد زبنی عمنا من بنی عبدالمطلب (کہم ان کے مقابلہ کا ارادہ نہیں رکھتے ہم تو بی عبدالمطلب سے مقابلہ کرنا چا ہے جیں جو ہمارے چھا کے بیٹے جیں) اس پر حضرت علی اور حضرت عزہ اور حضرت عبدة بن الحارث رضی اللہ تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورضی اللہ تعالی عند نے والید بن عتبہ کو اور حضرت عزہ ورسی اللہ تعالی اللہ تعالی عند نے والید بن عتبہ کو کی اس کے حسید اللہ میں کہا کہ کو اس کے دور کی اس کے دور کی اس کے دور کی اللہ تعالی عالی کے دور کی اللہ کو کی کے دور کی اس کے دور کی اس کے دور کی کی کو کی کے دور کی اس کے دور کی کے دور کی کی کو کی کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی

شیبہ وقتل کر دیا اور حضرت عبیدة بن الحارث رضی الله تعالی عنه شهید ہوگئے (بدر میں زخی ہوئے تھے پھر مدینه منورہ واپس ہوتے ہوئے راستہ میں وفات ہوگئی) کیکن اکے شہید کرنے والے کو (جس کانام عتبہ تھا) بعد میں حضرت علی اور حضرت جزہ رضی اللہ عنہمانے قبل کردیا۔ (البدایہ)

جب کافروں کے جذبہ عدادت کابی حال ہے کہ آل کرنے کے لئے اپنے عزیز وں کوخصوصیت کے ساتھ طلب کرتے ہیں تو الل ایمان کیوں الل کفرے شخص ارکافروں کو اپنا کیوں سمجھیں کوئی کافر اپنا نہیں خواہ کیسا ہی رشتہ دارہو آنگ کیس مِن اَلْمِلْكَ مِن اَلْمِلْكَ مِن اَلْمُلِكَ مِن اَلْمُلْكَ مِن اَلْمُلْكَ مِن اَلْمُلْكَ مِن الله علیہ نے کیا خوب فرمایا فرماتے ہیں ہے مساس کو واشکاف الفاظ میں واضح فرمایا ہے۔ حضرت سعدی رحمت الله علیہ نے کیا خوب فرمایا فرماتے ہیں ہے

پر نوح بابدال بنشت خاندان نبوش گرد مشد سی نیال گرفت مردم شد سی اصحاب کہف روزے چند بی نیال گرفت مردم شد سی اصحاب کہف روزے چند بی البلدان میں کھا ہے کہ بیائی ہیا ٹر ہے جود جلہ سی اسی ہے جزیرہ ابن عمر پر محیط ہے اور بیشہر موصل کے مضافات میں ہے (جو اق کے شہر ول میں سے ہے) بید جزیرہ ابن عمر پر قعبد ی کی طرف منسوب ہے محقق ابن جزری امام التج بدوالقراءة کی نبیت بھی اسی کی طرف ہے۔ سی می اس کی عربی اور میں البلغی ما آء کی میں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت ی وجوہ اعجاز بیل جن کوعلامہ سکا کی (رحمہ اللہ تعالی ) نے جمع کیا ہے بھر حافظ شمس الدین ابن الجزری صاحب مقدمہ الجزریة نے کفایة جن کوعلامہ سکا کی (رحمہ اللہ تعالی ) نے جمع کیا ہے بھر حافظ شمس الدین ابن الجزری صاحب مقدمہ الجزریة نے کفایة کی ایک کی بیان کردہ وجوہ اعجاز پر اضافہ کیا۔ (ذکرہ حاجی خلیفہ فی کشف الظون)

و إلى عاد الخاهم هُودًا قال يقوم اعبك والله مالكُو هِن الهِ عَيْرَة إن انتكُو اورة معادل طرف من غائل هو كو يجاز نهو بها كرائي كرائ الشرى الدى الكون المؤلفة في المؤلفة المؤلفة في المؤلفة

اِنْ تَنْقُولُ إِلَّا اغْتَرَاكَ بَعْضُ الْهَيْنَا بِسُوِّي ۚ قَالَ إِنْ ٱللَّهِ لَا اللَّهُ وَالنَّحَدُ ام قد يمي كجتيج بن كمار معودول مل كرك في تميس كوئي خراني بينجادى ب- مودفي كماكم يشك ميل الله كوكواه بناتا مول اورتم كواه موجاؤك نِّنْ بَرِيْءَ عِرْبِمَا لَشُرِكُوْنَ ﴿ مِنْ دُوْنِهِ فَكِيْنُ وَنِي جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُ وُنِ ﴿ إِنِّ بیشک میں اُن چیزوں ہے بری ہوں جنہیں تم اللہ کےعلاد ہاثر کیک قرار دیتے ہوئسوتم سبٹل کرمیرے بارے میں مذیبریں کرلو پھر جھے مہلت شدو بیشک تَوَكَّلْكُ عَلَى اللهِ رَبِّكُ وَرَبِّكُهُ مَا مِنْ دَابَّةٍ الْأَهُو الْخِذْبُنَاصِيَةِ كَالِكَ رَبِّكُ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جومیر ابھی رب ہےاور تہمارا بھی زمین پر چلنے والا کوئی ابیانہیں ہے جس کی بیٹانی اسکی گرفت میں نہ و میشک میرارب عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ فَإِنْ تُولُوا فَقَلُ ٱبْلَغْتُكُمْ فِلَّا ٱرْسِلْتُ بِهَ إِلَيْكُمْ وَكَا الْسِلْتُ صراط متنقم پر ہے سو اگرتم روگردانی کروتو میں سب کھ پہنچا چکا ہول جو پیغام دے کر جھے تمہاری طرف بھیجا عما ہے اور رَبِّي قَوْمًا غَيْرِكُمْ وَلِاتَّضُارُ وَنَهُ شَيْعًا ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءً حَفِيظٌ ﴿ میرارب تمهاری واکسی دوسری قوم کوتمهارے قائم مقام کردے گا اورتم اسے کچھ تھی ضرورند کا بھاسکو سے میشک میرارب ہر چیز پر مگر بان ہے وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا بَحَّيْنَا هُوْدًا وَالَّذِينَ أَمَنُوْا مَعَ لَا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَبَحَّيْنَاهُمْ مِّنْ اور جب ہمارا تھم آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحت سے ہودکواوراُن لوگول کونجات دے دی جوایمان لا کراُن کے ساتھ تھے اور ہم نے انہیں عَنَابِ غَلِيْظِ ﴿ وَتِلْكَ عَادٌ بَحَكُ وَابِالْتِ رَبِهِمْ وَعَصُوا رُسُلَهُ وَاتَّبُعُوا الْمُر سخت عذاب سے نجات دے دی اور بیت مقوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اٹکار کیا اور اس کے رسول کی نافر مانی کی اور گلِّ جَبَّارِ عَنِيْدٍ ®وَ ٱتُبِعُوْا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَالَعْنَةَ وَيُوْمَ الْقِيمَةِ ۗ ٱلاَ اِنَّ ہر سرکش ضدی کی بات کا اجاع کیا اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی خبردار بلاشبہ عَادًا لَفُرُوْارِيَّهُ مُن الْأَبْغُلُ الِّعَادِ قُوْمِ هُوْدٍ ٥ قوم عادنے اپ رب کے ساتھ کفر کیا ، خبر دار عادے لئے دوری ہے جو ہود کی قوم ہے

قوم عاد كوحضرت بهود الطّن كاتبليغ فرمانا اورنا فرماني كى وجهسة قوم كاللاك بونا

قضصه المرائي : حضرت نوح عليه السلام كى سرشى اورضد وعنا داور كفر وتكذيب كى سزاك بعد حضرت مود عليه السلام كى توم يعنى قوم عادكى سرشى دنا فرمانى اورضد وعنا دكى تكذيب كا تذكره فرمايا بيلوگ بدى قوت والا الداور برد افران ول والے تصان

حضرت ہودعلیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں اور میں اس پراللہ کو گواہ بنا تا ہوں اور تم بھی گواہ رہؤاور یہ بھی فرمایا کہ دیکھوا بتو میر سے اور تمہارے درمیان کھل کردشتی ہوگئی تم میرے دشمن ہوا پی دشمنی میں کوئی کسر نہ اُٹھا کرر کھو مجھے دُکھی پنچانے میں تم سے جو پچھ کر حیار سازی ہو سکتے مسب مل کراس پڑل کر و پھر مجھے ذراسی بھی مہلت نہ دؤد کھوتم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ میں نے صرف اللہ پر پھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے آئی کے سامنے مخلوق کی کوئی قوت و شوکت والے ہوئیں اکیلا ہوں اللہ کا توکل وہ چیز ہے جسے یہ چیز حاصل ہو جائے اُس کے سامنے مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ۔ لہذا میں جہیں کچھیں سمجھتا۔ زمین پر جتنے بھی چلز پھرنے والے ہیں ان سب کی پیشانی اللہ بی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ مالک ہے قادر ہے قاہر ہے تم بھی زمین پر چلتے پھرتے تم بھی اسکی مخلوق ہواور مقہور و مجبور ہو تمہیں اس قدرت میں ہے وہ مالک ہے قادر ہے قاہر مے تم بھی زمین پر چلتے پھرتے تم بھی اسکی مخلوق ہواور مقہور و مجبور ہو تمہیں اس

ہے ڈرنا چاہئے بیشک میرے رب کی رضا صرافی منتقیم پر چلنے بیں ہے۔
حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی موجود ہمتیں بھی یا ددلا ئیں اور آئندہ نعمیں ملتے رہنے کاعملی
طریقہ بتایا اور وہ یہ کہتم اپنے رب سے استغفار کرولینی ایمان لا وُتمہارا گزشتہ سب پھی معاف ہوجائے گا اسکے حضور میں
تو بہمی کرواللہ تعالیٰ تم پرخوب بارش بھیج وے گا جو ضرورت کے وقت خوب برسی رہے گی اور تمہاری جوموجودہ قوت و
طاقت وزور آوری ہے اللہ تعالیٰ اس کواور زیادہ بر سادے گا۔ صاحب معالم التزیل نے لکھا ہے کہ تین سال تک بارشیں
نہیں ہوئی تھیں اور عور تیں با نجھ ہوگئی تھیں اولا دیدانہ ہوتی تھی مال واولا دنہ ہونے سے قوت میں کی ہور ہی تھی حضرت

ہووعلیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرو مال بھی مطے گا اور اولا دبھی ہوگی اور ان دونوں کے ذریعے تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا۔

حضرت مودعليدالسلام نے واضح طور برفر ماديا كدد كيمواگرتم رُوگرداني كرو كے اورجو پيغام ميں لےكرآيا مول اسے نہ مانو کے تو ہلاک ہوجاؤ کے اور تہارے بعد اللہ تعالی دوسری قوم کوزمین میں بسادے گا اپنے زور وقوت پر جو تہیں محمند ے یہ بیجا ہے الله تعالی عذاب بھیج دے گائم اے کچھ بھی ضرر ند پہنچا سکو گے اور بینت بچھنا کہ جب عذاب آئے گا توسب پر آئے گا عذاب كافروں برآئے كاال ايمان محفوط رہيں كے إِنَّ رَبِّى عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيظٌ (بِشَك ميرارب مر چز پر گران ہے۔ وہ اہل ایمان کو بچا لے گا) اُن کی قوم نے کہا کہ ممیں یہ پیغام دے رہے ہو کہ ہم صرف تنها الله کی عبادت كرين اوراي معبودون كوچوردين (يهم فيس بوسكا) تم جويد بارباركت موكمنداب آئ كاعذاب آئ گا اگرتم سچ ہوتو عذاب لے آؤ۔ایک تو انہوں نے کفروشرک کونہیں جھوڑا دوسرے اپنے منہ سے عذاب طلب کیا۔لہذا حضرت بودعليال الم فرمايا قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَضَبٌ (ثم يرتمهار عدب كى طرف ع عزاب اورغصہ نافل ہونے کا فیصلہ ہو چکا) چنانچداییا ہی ہوا کدان پرعذاب آیا۔حضرت ہودعلیدالسلام اوران کے ساتھیوں لین اہل ایمان کواللہ تعالی نے نجات دے دی اور باتی قوم کوخت عذاب میں متلافر مایا جس سے وہ ہلاک مو گئے الله تعالى في سخت أندهي بيجي جوسات رات اور آم مدن تك برابر چلتي ربى اوروه ايسےره كئے كويا خالى مجورول كے سنے مول جيبا كرسورة الحاقد مين فرمايا باورسورة احقاف مين فرمايا فَكَتَازَاؤَهُ عَايِضًا مُسْتَقَيْلَ أَوْدِينَهِ هُ قالُؤا هٰذَا عَايِضُ مُسْطِونَا · بَكْ هُوكَااسْتَغْيَلْتُمْ بِهِ وِيْعٌ فِيهُاعَدُابُ ٱلِيُلا كُنُ مِرُكُلُّ مِنْ وَإِنْ رَبِهَا فَأَصْبَكُوْ الاَيْلَا مِنْ الْعُرِيمِينَ (سوجب انہوں نے بادل کود یکھا جوان کی وادیوں کے سامنے آرہا ہے قد کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جوہم پر پانی برسانے والا بئيد بات نبيس كدوه يانى برسائ كا بلكديده چز ب جس كى تم جلدى مجارب تھے۔ يد موا ب جس ميس دروناك عذاب ب-اپنے رب کے عم سے ہر چزکو ہلاک کردے گی ۔ سودہ لوگ صبح کے وقت اس حال میں ہو گئے کہ اُن کے رہنے ك كرول كيسوا كجهد كها في نيس ديا تفاجم اى طرح مجريين كوبدلددياكرت بين ) سورة حدم سجده اورسورة الذريات اورسورة الحاقه من بي توم عاد يريخت مواتحذاب آفكاذكر يدواقد عذاب بتاكرارشادفر مايا وأتبيعو إفي هذه الدُنيا لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ (اوراس دنيا من أي يحصلون الكادي في اورقيامت كدن بعي العني وه دنيا من بعي المعون موت اورا خرت من جي ان پرلعنت موكى ألّا إنَّ عَاداً كَفَرُوا رَبَّهُمُ (خردارعاد في اين رب كساته كفركيا) آلا بعدا لِّعَادِ قَوْمِ هُوُدٍ - (خبردارالله كارحت بقوم عاد كي لئ دوري بجوبودكي توم هي كوم مودكي تكذيب اورضدوعناد اور ملاكت وبربادي كاواقد سورة اعراف ركوع نمبر ومين بحى كزر چكا بومال بحى د كيوليا جائے۔

ورالى تُمود كَا خَاهُمُ صَلِمًا كَالَ يَقُوهِ اعْبُلُ والله مَالَكُمْ صِن إلى عَيْرَة هُو الله مَالَكُمْ صِن إلى عَيْرَة هُو الديم نق مُود كالرف عَمَا والمراء من الله ما كالمراء عن المراء من الله عن المراء من المراء

انْنَاكُمْ مِنَ الْرَضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُونُوۤ اللّه والدّوات رَبّ

اس نے مہیں زمین سے پیدافر مایا اور مہیں اس میں آباوفر مایا سوتم اس سے مغفرت طلب کرد پھراس کے صنور میں قوبر کرو۔ بیشک میرارب

قَرِيْبٌ فِجُيْبٌ®قَالْوَا يُطلِحُ قَلْكُنْتَ فِيْنَا مُرْجُوًّا قَبْلَ هٰنَ ٱلنَّهْ سَأَ ٱنْ تُعَبُّكُ لكك اسصالح ال بيلية جميل تم ين كأميدي والسنتي كياتم جميل أن چيزول كاعبادت كرف سدوكة جو عَايِغَبُكُ الْإِقْنَا وَإِنَّنَا لَغِي شَلِّي مِتَاتَدُعُونَا إِلَيْهِ مُرِيْبٍ وَقَالَ يَقَوْمِ آرَءُ يُتُمْ إِنْ جن كل موادت ماد ب إلى الكي كرت تقطور بالشر بهم م بات كم بار ي مل شك عن ياسهوك بين حمل كالم بعمل والوحد يت بوزي شك قد در عن والمناول بالمسام ك كما كالم عمر كاقوم كُنْتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِنْ رُبِّي وَاللَّذِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تم بناؤا گریس این رب کی طرف سے دلیل پر ہول اور اس نے جھے اپنی طرف سے رحمت عطافر مائی سے بھروہ کون ہے جو جھے اللہ سے عَصَيْتُ فَهَا تَرْيُلُ وْنَنِي غَيْرَ تَحْنِيرُ ۗ وَلِقَوْمِ هَانِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ الدُّ فَنَ رُوْهَا بچالے گااگر میں اسکی نافر مانی کروں؟ سوتم میرے لئے نقصان ہی کو بردھارہ موادراے میری قوم بداللہ کی اوٹنی ہے بیطور نشانی کے ہے سوتم تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللهِ وَلَا تَمْتُنُوهَا إِسُوْءٍ فَيَأْخُنَكُمْ عَنَا ابْ قَرِيْبْ ®فَعَقَرُوهَا اسے چھوڑ مد کھواللہ کی زیمن میں کھاتی چر ساورا سے بُر انی کے ساتھ ہاتھ شدگانا چر تمہیں جلد آئے والاعذاب چُڑ لے گا سوانہوں نے اس کو مارڈ الأ فَقَالَ تَكُتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلْثَةَ آيَامِ ذَلِكَ وَعُدُّ عَيْرُ مَكُنُ وْبِ فَكَيَّا جَآءً اس پرصالح نے کہا کہتم تین دن اپنے گھرول میں بسر کرلوبدالیا وعدہ ہے جوجمونا ہونے والانہیں ہے پھر جب ہمارا تھم آ پہنچا آمُرُنَا بَعَيْنَا طِيًا وَالَّذِينَ الْمُنْوَا مَعَهُ بِرَخْمَةً قِنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِيذِ الْ تو ہم نے صالح کواوران لوگول کو جوان کے ساتھ الل ایمان تھا پی رحت سے جات دے دی اوراس دن کی رسوائی سے نجات دی میشک رَبِّكَ هُوَالْقُوِيُّ الْعَزِنْزُ وَآخَذَ الَّذِيْنَ طَلَبُواالطَّيْعَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ تيراربةوت والا بهاورز بردست بهاورجن أوكول فظلم كيانيس جي في كزليا سوده البيخ كمرول ش اوند مصند يز ب بوي اره كي جيسا كدان كمرول من جْثِيدِيْنَ ﴿ كَأَنْ لَهُ يَغْنُواْ وَيُهَا ﴿ الْآلِقَ ثَنْهُوذًا كَفَرُوْا رَبُّهُ مُوالَا بُعْنَ الْخَنُودَة مجی ہے ہی نہ سے خردار قوم مود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا خردار دوری ہے مود کے لئے

قوم ثمود کو حضرت صالح علیه السلام کاتبلیغ فرمانا اور قوم کانا فرمانی کی وجہ سے ہلاک ہونا

فعصير: سورهامراف كركوع من حضرت صالح (عليه السلام) اوراكي قوم هودكا واقع تفصيل كيساته بيان كياجاچكا

ہوئے سے بیقوم عاد کے بعد تقی طرطریقے پر یہاں بھی لکھا جاتا ہے حضرت صال العیدالسلام) اپنی قوم کی طرف مبعوث موسے سے بیقوم عاد کے بعد تقی بیقوم کی طرف مبعوث موسے سے بیقوم عاد کے بعد تقی بیقوم عاد کے بعد قائد اللہ علیہ اللہ میں ہے کہ حضرت صالح (علیدالسلام) نے ان سے فرمایا: وَاذْ کُووْا اِذْ جَعَلَکُمْ خُلَفَاءَ مِنَّ بَعُدِ عَادٍ وَبَوَّا کُمْ فِی الْاَرْضِ تَسْخِدُونَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُورًا وَتَنْجِعُونَ الْجَبَالَ بُدُوتًا فَاذْ کُووْا اللّهَ اللهِ وَلا تَعْفُوا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ (اور تم یاد کروجبکہ الله نے تہیں قوم عاد کے بعد آباد کیا اور زمین میں تمرید میں میں دیا تم فرم زمین شرکی بناتے ہواور پہاڑوں کو راش کر گھرینا لیتے ہو سوتم اللہ کی فعتوں کو یاد کرواور دین میں فیادمت مجاؤی۔

حضرت صالح عليه السلام نے ان كواستغفار كرنے كے لئے يعنى ايمان لانے كے لئے فرمايا اور آئنده باقى زندگى میں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور تو بہ کرنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ میرارب قریب ہے جودعا کرو گے سنے گا اور مجیب بھی ہے دعا کوقبول فرمائے گا اور انہیں بتادیا کہ اللہ کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے اُن لوگوں نے ضدوعناد پر کمر ماندھ لی اور حضرت صالح (علیه السلام) سے کہنے گئے کہ میاں تم تو بوے مجھدار ہونہار تھے ہم تم کو اپنا سردار بناتے اور اپنے كامول من جهين آ كي آ كر كية تم في جويه باتين لكالى مين كهم صرف الله كاعبادت كرين اور باب داو يجمل عبادت كرتے تے انہيں يكسر چور بيٹيس بير باتيں مارى مجھ مين نيس آتين تم ميں جس بات كى دوت دے رہے ہو میں تو اسکے سے مونے میں شک ہے شک بھی معمول نہیں بواشک ہے جو بڑے تذبذب اور تر دو میں ڈالنے والا ہے۔ حضرت صالح عليه السلام فرمايا كميس اين رب كاطرف عدد ليل يرمول اور الله تعالى في محصر حت دى بينى نبوت عطا فرمائی ہے اگر میں تمہاری جاہلانہ باتوں کا اتباع کروں تواللہ تعالی کا نافرمان ہوجاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ نے اس نافر مانی میں میرامؤ اخذ وفر مالیا تو اللہ کے سواکون میری مد کرے گا۔ تبہارا اتباع کرنے سے برابر میرانقصان ہی ہوتا رہے گا۔ان لوگوں نے بوی بیبودہ اور بے تکی باتیں کیں اور یوں بھی کہا کہ اچھا اگرتم پیغبروں میں سے ہوتو عذاب لاکر و کھا دوجس سے تم جمیں ڈراتے رہتے ہو ( کمانی سورۃ الاعراف) نیز اُنہوں نے بیجی مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے اگراونٹی نكل آئے تو ہم مان ليس مے كرتم اللہ كے رسول ہو۔ اللہ تعالى نے يها رسے او نتى تكال دى۔ حضرت صالح عليه السلام نے فر مایا کہ بیاللد کی اوٹٹی ہے جونشانی کے طور پرہاس کو چھوڑ دوتا کہ اللہ کی زمین میں کھاتی چھرے اور بی بھی فر مایا کہ اس اونٹی کے پانی مینے اور تہارے مویشوں کے پائی مینے کے لئے باری مقرر کی جاتی ہے۔ (وَنَبِنُهُمُ أَنَّ الْمَآءَ قَسِمَةً بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ) اورساتھ بى يىمى فرماديا كەتم اس اوننى كويرائى سے ماتھ ندلگانا لينى اس كورپ آ زارند ہونا اورائے لل مت كرنا اگرتم نے اليا كيا توجلدى عذاب آجائے گا۔

ان اوگوں نے اول تو خودا پنے مند سے فرمانشی معجزہ طلب کیا پھر معجزہ طاہر ہو گیا تو ایمان ندلائے بلکداُوپر سے اس اوٹٹی کے تل کے مشورے کرنے گئے آپس میں مشورہ کر کے ایک آ دمی کو تیار کیا کہ اس اوٹٹی کو ہارڈ الؤچنا نچراُس نے ایسا بی کیا (فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَی فَعَقَرَ) حضرت صالح علیہ السلام نے اُن سے فرمایا کددیکھوتم تین دن اپنے گھروں میں رہ لواس کے بعد عذاب آ جائے گا یہ وعدہ جھوٹ نہیں ہے۔

تین دن گزرنے کے بعد عذاب آ گیا اللہ تعالی نے حضرت صالح (علیہ السلام) کواور ان کے ساتھیوں کو جوالل

ایمان تھا پی رحمت ہے نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی ہے بھی نجات دے دی کیونکہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وہ ذکیل ورسوا بھی ہوتی ہے بیاال ایمان عذاب ہے بھی محفوظ رہے اور ذلت سے بھی محفوظ رہے۔

قوم پرجوعذاب آیاس کے لئے فرمایا: وَاَخَدُ الَّدِیْنَ ظَلَمُواالصَّیْحَهُ فَاصَبَحُوا فِی دِیَادِهِمُ جَيْمِیْنَ جن لوگوں نظام کیااکو چی نے پکڑلیا سودہ اپ گروں میں اوند ھے مند پڑے ہوئے رہ کے گویا کہ ان میں نے ہی نہ تھاکا آیا فَمُودَ کَفَوُوا رَبَّهُمُ (خبردارقوم شود نے اپنے رب کے ساتھ کفرکیا) اَلا بُعُداً لِفَمُودِ (خبرداردوری ہے شود کے لئے) یقوم دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئی اور آخرت میں بھی۔

قا كره: سوره اعراف ميں ہے كه ان لوگوں پر رَخه يعنى زلز لے كاعذاب آيا تھا اور يہاں چي ہے ہلاك ہونے كا ذكر ہے ان دونوں ميں كوئى تعارض نہيں ہے زلزله اور چي دونوں ہى جمع ہوگئے تھے۔ بعض حضرات نے فر مايا ہے كه او پر سے چيخ آئى اور نيچے سے زلزله آيا دونوں أكلى ہلاكت كاسب بے مفسر بغوى معالم التزيل (ص ١٩٣٦) ميں لكھتے ہيں كه حضرت جرئيل عليه السلام نے ايك زوردار چيخ مارى جن سے دہ سب ہلاك ہوگئے۔

### وَلَقُلْ جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرِهِيمُ بِالْبُشْرَى قَالُوْاسَلِيًّا قَالَ سَلَّمُ فَهَا لَبِكَ أَنْ جَآء

اور مارے بھیج ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کرآئے انہوں نے سلام کے الفاظ بولئا براہیم نے سلام کا جواب دیا چرد پر ندلگائی کہ ایک تلاہوا

بِعِبْلِ حَنِيْنِ ﴿ فَلَمَّا رَآ أَيْدِيهُ مُ لَا تَصِلُ النِّهِ نَكِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً \*

بچھڑا لے آئے۔ سوجب ابراہیم نے دیکھا کہ اُن کے ہاتھ اسکی طرف نہیں پہنچ رہے ہیں تو اُن کی طرف سے خوفزدہ ہو گئے

قَالُوا لِا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إلى قَوْمِ لُوْطِ ﴿ وَامْرَاتُهُ قَالِمَةٌ فَضَعِكَ فَبَشَّرُ نَهَا بِإِسْعَقَ

انبوں نے کہا آپ ڈرین ہیں بیٹک ہم قوم لوط ی طرف بھیج گئے ہیں اور آئی بیوی کھڑی ہوئی تھی سوہنس پڑی سوہم نے اُسے اسحات کی

وَمِنْ وَرَاءِ اِسْعَى يَعْقُوبُ قَالَتْ يُونِيكُنِي ءَالِدُ وَٱنَاعِبُورٌ وَهِ لَمَا بِعُلِي شَيْعًا الله

اورا کل کے پیچے بعقوب کے پیدا ہونے کی تو تخری سالی وہ کہنے گی ہائے خاک پڑے میں بچے جنوں گی حالا نکہ میں بڑھیا ہوں اور بیمیرے شوہر بڑے میاں ہیں '

إِنَّ هِ إِنَّا لَكُو وَ بَرَّكُتُكُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْلِقُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِلَّالِمُولِللَّا لَا اللَّلَّالِ اللَّالَالِلَّا لَا اللَّالْمُلْلِمُ الللَّالْمُ اللّ

بینک یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ وہ کہنے گھ کیا تو اللہ کے عظم سے تعجب کرتی ہے اے الل بیت تم پر

عَلَيْكُمْ آهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْكُ تَجِيْكُ ﴿ فَكُلَّا ذَهُ بَعَنْ إِبْرُهِ يُمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ

الله كى رصت ہواور اسكى بركتين ہول بلاشبدالله مستحق حمد برائى والا ب كرجب ابراہيم كا خوف جاتا رہا اور اس كے پاس

الْبُشْرَى يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِلُوْطِ ﴿ إِنَّ إِبْرِهِ يَمْ لَعَلِيْمُ آوَا الْمُنْدِيْكِ ۚ يَا بُرْهِ يَمُ

خوشخرى آگئ تو ہم سے قوم لوط كے بارے ميں جدال شروع كرديا بيشك ابراہيم بردبار رحدل رجوع كرنے والے تھے اے ابراہيم

## اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا أَنَّهُ قُلْ جَاءً اَمْرُرَتِكَ وَإِنَّهُ مُ الَّهِ مُ عَنْ هٰذَا أَنَّهُ قُلْ مُرْدُودٍ ٥

اس بات سے اعراض کرؤ بیشک تمہارے رب کا حکم آچکا ہے اور بیشک اُن پر عذاب آنے والا ہے جو والی نہ ہوگا۔

# حضرت ابراجيم الطَيْكُال فدمت مين فرشتون كا عاضر مونا اور فرشتون كالميني اور بوت كي بشارت دينا

قفعه يو: حفرت ابراجيم (عليه السلام) كاوطن ايران اورعراق كدرميان قدائى قوم مُت پرست تقى نمرودى حكومت تقى وبال انهول نے توحيدى دوردى قوم نوالفت كارهمنى براترا يحتى كراب عباب ن بعى يول كهديا لَيِن لَفَتَنْتُ كَالْرَجْمُنَكُ وَالْجُونِ عَلِيًا (اگرتوبازنہ آیا تومیں تخفے پھروں سے ماردوں گااورتو مجھے بمیشہ کے لئے چھوڑ دے)ان لوگوں نے آگ میں ڈال دیااللہ نے آگ اُن پر شندی کردی اوروہ اس میں سے سیح سلامت باہرنکل آئے اور پھر اپناوطن چھوڑ کر ملک شام کے علاقہ فلسطین مين آباد ہو گئے۔حضرت لوط (عليه السلام) أنك بيت متے وہ بھي ساتھ آگئے۔حضرت ابراہيم عليه السلام كوالله تعالى نے نبوت عطافر مائی تھی نیز حضرت لوط (علیه السلام) کو بھی نبوت سے نواز اتھا۔ شام ہی کے علاقہ میں حضرت لوط (علیه السلام) کی قوم آباد مونی تھی جہاں آ جکل بحرمیت ہے اُ تکی قوم نے بڑی سر تھی کی اور بیہودگی اور بدفعلی اور بدکاری کواپنا مقصد زندگی بنار کھا تھا جب اُن ك قوم برعذاب مصيخ كاللدتعالي في فيعلفر ماياتو فرشة اول مفرت ابراجيم (عليه السلام) كي باس آئ جوانساني صورتول ميس تصانبول نے آ کرسلام کیا حضرت ابراہیم (علیالسلام) نے جواب دیا اورجلدی سے اندرتشریف لے گئے اور بھنا ہوا بچھڑے كاكوشت أن كے كےمهمانى كےطور پر لے آئے يہ كھڑافر باورمونا بازہ تفاجيا كيورة الذريات من فرمايا ب بعد بخسل سَمِين مديث شريف من بكر مفرت ابراجيم عليه السلام بهليده وهخص بين جنهون في مهماني كي (اول السنساس ضيف الضيف كما في المشكوة صص النص أن والممان فرشة تقوه ندهات بين ندية بي ركوشت ما مفركها بوا ب لیکن اُن کے ہاتھ اسکی طرف نہیں برھنے حضرت اہراہیم (علیدالسلام) نے جب بیرماجراد یکھا تو خوف زدہ ہو گئے کہ بیر کون لوگ ہیں عجیب سے لوگ معلوم ہوتے ہیں کھانا سامنے رکھا ہے کھاتے نہیں ہیں ندصرف دل سے خوف زدہ ہوئے بلکہ زبان سے بھی کہدیا اِنّا مِنگُمُ وَجِلُونَ (کہمیں تم سے ڈرلگ رہاہے) فرشتوں نے کہا کہ ڈرونیس ہم تہمیں ایسے لڑے کی بشارت دیتے ہیں جوصا حب علم ہوگا بیٹا ہونے کی بشارت دی اور اس کے ساتھ ہی پیتا ہونے کی بھی بشارت ویدی بیٹا المحق اور يونا يعقوب (عليها السلام) تص بيني كي بشارت سنى تو كهنه لكر البَشْرُتُهُ وَفِي عَلَى أَنْ مُعَدِّنِي الْهِي بَرُ فَيْمَ تُبَيِّرُونَ (كياتم مجھاس حالت ميں بشارت دے دہم جوجبکہ مجھے برھایا آچکا ہے موس چز کی بشارت دے رہو) كَالْوَابِكَةُ رِيْكَ بِالْحَقِّ فَالْا تَكُنُّ مِنَ الْقَانِطِينَ (أنهول في جواب ديا كه بم في مهين حق كساتھ بثارت دى بسوتم نا أميد موجانے والوں میں سے مت بنو) نیزان فرشتوں نے بہم کہا کہم قوم لوط (علیدالسلام) کی طرف بھیج گئے ہیں (تا کہان پرعذاب لے کرآئیں) وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی گھڑی تھیں آنہیں ہلی آگئ ہلی کس بات پر آئی اسکے بارے میں صاحب معالم النزيل نے کئ ول افل سے ہيں اس میں سے ایک ول یہ ہے کہ انہیں اس بات پر انسی آئی کہ ہم ان مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو کھانا پیش کیالیکن کھاتے ہی نہیں اور ایک قول یہ ہے کہ چونکہ فرشتوں نے یوں بھی کہددیا تھا کہ ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں اس لئے مومنہ خاتون کو اُن کی غفلت پر ہنسی آ گئی کہ دیکھو

اس کے بعدائی ہوی سے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کالڑکا پیدا ہواجس کا نام آئی (علیہ السلام) رکھا گیا اور بعد

علی اس صاحبزادہ کالڑکا پیدا ہواجس کا نام بیقوب (علیہ السلام) رکھا گیا۔ اس ہوی کا نام سارہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ
السلام کے پتیا کیلڑکتی اور ہجرت کر کے ہمراہ آئیتی۔ دوسری ہوی کا نام ہاجرہ تھا اُس سے حضرت المعیل (علیہ السلام)
پیدا ہوئے۔ ہاجرہ اور المعیل وہی دونوں ماں میٹے ہیں جنہیں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کم معظمہ کے چئیل میدان علی
چھوڑ کئے تھے جس کا واقعہ ہوں ہوتھ ہوں آئی الشفا والممروّوة کی آیت کی تفیہ سے برعال السلام کا خوف جاتا رہا تو اب حضرت اوط علیہ السلام کی قوم کے بارے عی اللہ تعالی شائیہ
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا تو اب حضرت اوط علیہ السلام کی قوم کے بارے عی اللہ تعالی شائیہ سے بیدعا ما گئے گئے کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے کو نکہ ان کو نکہ یہ فر شیخ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس
ہے بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ یہ جدال فرشتوں سے تھا کو نکہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس
آئے اور اُنہوں نے کہا کہ ہم ہم تی کہ ہال کرنے والے ہیں تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا:

(اس بستی عیں لوط موجود ہیں) اس پر فرشتوں نے جواب دیا تھی ہی تھی ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس
ہی عیں ہیں گئٹٹ یو کہ گئٹ آلا امراکہ گائٹ مین الفریس (نم لوط اور اس کے گھروالوں کو نجات دے دیں گئی ہوتا کی جو اس کی بی دور کیا ہوتات دے دیں گئی ہوتا کی جو علیہ السلام نے والوں علیہ ہوتا کہ بی تھی بی ہیں گئٹٹ یون الفریس ہوگی )

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ عذاب نہ آئے اُنہوں نے عذاب رکوانے کے لئے وہاں لوط علیہ السلام کے موجود ہونے کورتم لانے کے لئے بیش کیا اُن کے اس جذبہ کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا۔ اِن اِنہا ہوئے تھے اللہ کے موجود ہونے کورتم لانے کے لئے بیش کیا اُن کے اس جذبہ کو بیان فرماتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے ) اللہ کی مسلم کی بستیوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس لئے فرشتے آئے تھے انہوں نے ابراہیم طرف حضرت لوط علیہ السلام ) سے کہا کہ اس بات کو جانے دو تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے ان پر عذاب ضرور آئے گا جو ہنے اور والی مونے والانہیں ہے۔

وَلَتَاجَآءَتُ رُسُلُنَالُوطًا سِيءَ وَمُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يُؤمُّ عَصِيبٌ

اور جب المارے بھیجے ہوے فرشتے لوط کے پاس آئے قودہ انگی اور سے رنجیدہ ہوئے اور ان کی دورے اور کہنے لگیا ن کاون مصیب کاون ہے

وَجَآءَ وْ قَوْمُهُ يُفْرِعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيَّاتِ " قَالَ يَقُوْمِ هَأُولُكُو اوراً کی قوم کوگ اُن کے پاس جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آ گئے اور دہ اس سے پہلے بُرے کام کیا کرتے تھے اوط نے کہا اے میری قو بْنَاتِيْ هُنَّ ٱطْهَرُ لَكُنُمْ فَاتَّقُوااللَّهَ وَلَا تُغْنُرُونِ فِي ضَيْفِي ۗ ٱلْيُسَ مِنْكُمْ رَجُكَ میری بٹیاں ہیں وہ تمہارے لئے یا کیزہ ہیں سوتم اللہ سے ڈرواور جھے میرے مہمانوں میں رُسوان کرو کیا تم میں کوئی بھی مھلا رَشِيْلُ وَالْقَالُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنْتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْلُ وَ مانس نہیں ہے کہنے لگے کہ مہیں تو معلوم ہے کہ میں تمباری بیٹیوں سے کوئی سروکارٹیس ہے اور تم تو جانتے ہو جمارا کیا مطلب ہے كَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أُوكَ إِلَّى رُكُنِ شَدِيْدٍ ﴿ قَالُوْ الْمُؤْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّك لوط نے کہا کاش میراتم پرزور چلنا ہوتایا میں کس مضبوط پائے کی بناہ لے لیتا۔ فرشتوں نے کہاا نے وی بیشک ہم تیرے رب کے بیجے ڵڹٛؾڝؚڵۏٙٳٳؽڮٷؘٲڛ۫ڔؠٲۿؙڸڮؠؚڣڟڿۺڹٲڷؽڸۅؘڵٳؽڶؾڣؘؿڡؚٛ<sup>ڹ</sup>ٛۿؙٱۘڪؖڽؙٳڵٳٳڡٚۅٲؾڮ<sup>ۥ</sup> ہوئے ہیں۔ بوک برگرتم تک نیز کافی کیس کے موتم مات کے کی صرف اپ کھروانوں کو کے رکال جاواد تم ش سے کوئی شخص بیچے بحرکر خدد کھے کمرا پی بیوی کوساتھ نے جاتا إِنَّهُ مُصِيْبُهُا مَا آصَابُهُ مُرْإِنَّ مَوْعِدُهُمُ الصُّبُحُ الدُّسَ الصُّبُحُ بِقَرِيْبٍ ۖ فَلَمَّا بینک اُسے وہی عذاب پنچے گا' بینک صح کا وقت اُن کے عذاب کے لئے مقرر ہے کیا صح قریب نہیں ہے۔ جَآءِ آمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَآمْطُرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِيْلَ فَمَنْضُوْدِ اللهُ مُسُوَّمةً سوجب ہمارا تھم آ پہنچانو ہم نے زمین کےاوپر کے شختے کو پنچے کردیااور ہم نے اس زمین پر کنگر کے پھر برسادیے جو لگا تار گرد ہے تھے جن پر عِنْدُرتِكُ وَمَا هِي مِنَ الطُّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ فَ آپ کے دب کے پاس سے نشان لگائے ہوئے تھے اور مید بستیاں ان طالموں سے دور نیس

فرشتوں کا حضرت لوط العَلَیٰلاً کے پاس آنا انگی بدکار قوم کا ہلاک ہونا اور اہل ایمان کا نجات یا نا

قفعه میں: اللہ تعالی نے جوفر شتے حضرت اوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجے تقےدہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو بشارت دے کراوراُن کے مکالمہ اورمجادلہ سے فارغ ہوکر حضرت اوط علیہ السلام کے پاس پہنچے جوانسانی شکلوں میں تھے حضرت اوط (علیہ السلام) کی قوم کولڑکوں اور مردوں کے ساتھ بدفعلی کی عادت تھی وہ نظم کرتے تھے قوباز ندا تے تھے اور اُلٹا حضرت اوط علیہ السلام اور اُن کے ساتھیوں کو طعنہ دیتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو اپنی ہتی سے نکال دو یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں (جیبا کہ سورہ اعراف کے رکوع ۱۰) ہیں گذر چکا ہے۔ فرشتے حسین اور خوبصورت مردوں کی صورت میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کورنج ہوااور تک دل ہوئے۔ کیونکہ اُنہوں نے بچھ لیا کہ یہ لوگ مہمانوں کے ساتھ حرکت بدکر نے کا ارادہ کریں گے جب وہ لوگ جلدی جلدی وڈرے ہوئے آئے تو حضرت لوط (علیہ السلام) نے اُن سے کہا کہ دیکھویہ خیری بٹیاں ہیں بیعنی وہ عورتیں جو میری اُمت میں ہیں یہ تہارے لئے بہتر ہیں ان سے نکاح کر واور اپنا کام چلاؤ 'ان پاکیزہ عورتوں کو چھوڑ کر ایسے کام کا ارادہ نہ کروجو اللہ کی ٹاراضگی لانے والا کام ہے بھریہ بھی دیکھو کہ یہ میرے مہمان ہیں تم ان سے اپنے مطلب برآ ری کا ارادہ کرکے جھے ان میں رُسوانہ کروکیاتم جی کی عقلوں پر پھر پڑھی کیا تم میں کوئی اچھا آ دی بھی دانے والانہیں ہے؟

حضرت ابو جریره رضی الله تعالی عند سے روایت ہے رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ الله لوط پر رحمت فر مائے وہ مضبوط یائے کی طرف ٹھکانہ پکڑر ہے تھے۔ (رواہ البخاری ص ۸۷۸ج ۱)

بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ جولوگ اُس علاقہ میں موجود تھے اُن پرز مین اُلٹنے کا عذاب آیا اور جولوگ ادھر اُدھر نکلے ہوئے تھان پر پھر برسے اوروہ پھروں کی بارش سے ہلاک ہوگئے۔حضرت مجاہد تابعیؓ سے کسی نے پوچھا کیا قوم لوظ میں ہے کوئی رہ گیا تھا انہوں نے جواب دیا کوئی ہاتی ندم اتھا ہاں ایک مخف زندہ نے گیا تھا جو مکہ معظمہ میں تجارت کے لئے گیا ہوا تھاوہ چالیس دن کے بعد حرم سے لکلا تو اس کو بھی پھر لگ گیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔

صاحب معالم التزيل لكصة بي وَامُ طَوْنًا عَلَيْهَا اى على شذاذها ومسافريها لينى ان من على جولوگ ما فرتے ادھر أدھر نکلے ہوئے تھان پر اللہ تعالی نے پھروں کی بارش بھیج دی جس سے دہ ہلاک ہو گئے پھر لکھا ہے۔ وقيل بعد ما قلبها امطر عليها (ليني جب تخة ألك دياتو أو پر سي تقرير سادي كئ ) يتول صحح بحرقرال ك ساق کے مطابق ہے۔ اور بیاس کے معارض نہیں کہ جولوگ ادھر اُدھر گئے ہوئے تھے ان پر بھی پھر آئے ہوں اور وہ پھروں کے ذریعہ ہلاک کئے گئے ہوں ان لوگوں پر جو پھر آئے تھان کے بارے میں مِنْ سِجیل فرایا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندنے فرمایا کہ پیلفظ معرب ہے سنگ اور گل سے مرکب ہے فاری میں سنگ بقركواور كل منى كوكہتے بين مطلب يہ كريہ بقرايے تھے جومنى سے بنائے ہوئے تھاى لئے اس كاتر جمه ككركيا كيا ہے حضرت عليم الامت قدس سرؤ في بيان القرآن من فرمايا ب كهاس سے جھانوه مراد ہے جو يك كرمثل پقر كے موجاتا ہے۔ حفرت لوط عليه السلام جن بستيول كي طرف مبعوث موع چند بستيان تعيل جن كينام مفسرين في مسعه عموه عصرہ وم سدوم بتائے ہیںان کے امول کے بارے میں دیگراتوال بھی ہیںان میںسب سے بوی سق سدوم تھی حضرت لوط علیہ السلام ای میں رہتے تھے اکی قوم کے اعمال بدکی وجہ سے ان پرعذاب آیا۔ بید ستیال نہر اُردن کے قریب تھیں۔ان بستیوں کا تختہ اُلٹ دیا گیا اوران کی جگہ بحرمیت جاری کر دیا گیا۔جوآج بھی موجود ہے میہ پانی کہیں دوسری جگہ ہے ہیں آتا صرف ان بستیوں کے حدود میں رہتا ہے۔ یہ پانی بد بودار ہے جس سے انسانوں کو یا جانوروں کو یا کھیتیوں کوکسی فتم كانتفاع نبيس موتا سورہ جرمی زمین كاتخته ألنے كتذكره سے پہلے يہ بھى فرمايا: فَأَخَذُتُكُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ (سورج تكلتے تكلتے أبيس چینے نے پارليا)اس معلوم ہوا كەحفرت لوط عليه السلام كي توم پر تنيوں طرح كاعذاب آيا، چینے نے بھي پكرا اوراُن کی زمین کا تخته بھی اُلٹ دیا گیااوران پر پھر بھی برسائے گئے۔حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا فرہ تھی وہ بھی ہلاک کر دى گئ بعض مفسرين نے لکھا ہے كدوه حضرت لوط عليه السلام كے ساتھ نكل بن نتھى جب پورى قوم پرعذاب آيا تووہ بھى أنهى میں ہلاک ہوگئی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ ساتھ تو نگلی تھی لیکن جب اُس نے عذاب آنے کی آ ہٹ تی تو پیچے مڑ کر د مکھنے کی اوراپی قوم کی ہلاکت کا یقین کرتے ہوئے ہوں کہا" ہائے میری قوم" اُس وقت اُسے ایک پھر آ کراگاجس سے وہ بلاك بوگئ حفرت اوط عليه السلام كي قوم كا قصه بم في تفصيل سے سورة انعام (ع٠١) كي تفصيل كي ذيل ميں بيان كيا ب وہاں بھی ملاحظ فرمالیں (انوار البیان جس) وہاں یہ می بیان کردیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والاعمل کرنے والوں ك أمت محريطى صاحبها الصلوة والتحيد كعلاء في كياس ابتائى ب قصد كفتم موف برفر اليا وَمَا هِنَي مِنَ الظُّلِمِينَ بِبَعِيْدِ (بدبستیاں ظالموں سے دور نہیں ہیں) لیعنی جواوگ ایمان نہیں رکھتے کفر پر مُصر ہیں اُن لوگوں کو حضرت لوط والے واقعہ سے عبرت لینا چاہئے یہ بستیاں اُن سے دور نہیں ہیں سورہ جر میں فرمایا وَالْهَالْيَسَيِيْلِ مُقِيْمِهِ (بيد بستيان ايك آباد سرك پر میں) عرب کے لوگ جب تجارت کے لئے شام کوجاتے تھے توان تباہ شدہ بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے اُن کود مکھ کر عبرت حاصل كرنالازم تفا سوره طفت من فرمايا وَإِنَّكُوْ لَتَهُ وَيَ عَلَيْهِ مُعْضِيعِينَ وَبِالَّذِلِ أَفَلَا تَعَقِدُونَ (اورتم أن برضح ك

وقت اوردات کے وقت گزرا کرتے ہوکیاتم سجھنیں رکھتے)

فَ الْمُوالِنَامَانَشُوا إِنَّكَ لَانْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْلُ الْمُولِيْمُ الرَّشِيْلُ الْمُولِيُ الرَّسِيْلُ الْمُولِيُ الرَّسِيْلُ الْمُولِي الْمُولِي اللَّهِ الْمُولِي اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمِ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّالِي الْمُلْمُ اللَّلِي الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّا الْمُل

مرين والول كوحضرت شعيب العَليْ كاتبليغ فرمانا

اوراُن لوگوں کا اُلٹے جواب دینااوراستہزاءکرنا

قصم بین : حضرت شعیب علیه السلام کوالله تعالی نے اصحاب مدین اور اصحاب ایکه کی طرف مبعوث فرمایا تھا اصحاب ایکه کا ذکر سورة الشعر ا (ع ۱۰) میں ہے اور سورة اعراف (ع ۱۱) میں اور بہاں سورة ہود میں اور سورة عکبوت (ع ۲۰) میں اصحاب مدین کا ذکر ہے۔

بیلوگ بھی مشرک سے غیراللہ کی عبادت کرتے سے اورلوگوں کو جو مال بیچے سے تو ناپ تول میں کی کرتے سے حضرت شعیب علیه السلام نے اُن کو تبلیغ کی اور اُن سے فر مایا کہ صرف اللہ کی عبادت کر واس کے علاوہ تمہارا کوئی معبوذ ہیں ہے نیز یہ بھی فر مایا کہ لوگوں کو اُن کے مال پورے پورے انساف کے ساتھ دونا پ تول میں کی نہ کرو۔ اللہ کا دیا ہوا جو طلال مال نیج جائے تمہارے گئے بہتر ہے جوتم ناپ تول میں کثوتی کرتے ہو۔ حلال میں برکت ہوتی ہے اگر چہ کم ہواور حرام اگر چہ خاتے دالا نے لہذاتم حلال پر اکتفا کرواور زمین میں فسادنہ مچاؤ ذیادہ ہوئے برکت ہوتا ہے اور آخرت میں جہنم میں لے جانے والا نے لہذاتم حلال پر اکتفا کرواور زمین میں فسادنہ مچاؤ

اور ساتھ یہ بھی فر مایا کہ بیں تہبارا پہرہ دار نہیں ہوں کہ تم ہے جراؤہ عمل کروا کربی چیوڑوں جس کا بیں تھم دے رہا ہوں ۔وہ
لوگ بیہودگی پر آتر آئے اور کہنے گئے کہ واہ میاں تم بڑے نمازی آئے کیا تمہاری نمازی بی بتاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی
عبادت چیوڑو ہیں جن کی عبادت ہمارے باب دادا کرتے ہوئے آئے ہیں نماز کا ذکر آنہوں نے استہزاء اور تسخرے طور پر
کیا اور ساتھ ہی رہی کہا کہ تمہاری نماز بجیب ہے ہم جو سامان بیچتے ہیں اس پر پابندی لگاتی ہے ہمارا مال ہے ہیسے چاہیں
ہیس پورا تا پہلوں کر دیں یا تا پ تول میں کی کر کے دیں تمہیں اور تمہاری نماز کواس سے کیا سروکارہ تم تو بڑے کہ دبار
نیک جائن معلوم ہوتے ہؤیہ بھی انہوں نے بطور تسخر کہا یہ جوان اوگوں نے کہا کہ ہمارا مال ہے ہم اس میں جو چاہیں تصرف
نیک جائن معلوم ہوتے ہؤیہ بھی انہوں نے بطور تسخر کہا یہ جوان لوگوں نے کہا کہ ہمارا مال ہے ہم اس میں جو چاہیں تصرف
کریں یہی بات اس ذمانہ کوگر بھی کہددیتے ہیں جب آئیس فیصحت کی جاتی ہے کہ سودنہ لوادر سُو دنہ دو ۔ ر شوت کا لین
د کر و بہد کہی میں آج ہم تھی نہ کر د۔گناہ کی چیزیں نہ تر یواوادر نمائیس فروخت کروتو کہدھتے ہیں کہ میں اور تمہار میاں اس جیسے چاہیں تھی کہ اس کا میاں ہمارا ہے تمہارا مال کہا نے
کے سلسلہ میں روڑے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے نہوگل اول تو بات غلا کہتے ہیں کہ مال ہمارا ہے تمہارا مال کہاں سے
کے سلسلہ میں روڑے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے نہوگل اول تو بات غلا کہتے ہیں کہ مال ہمارا ہے تمہارا مال کہاں سے
کے کہیں اور تمہارے اموال سب اللہ کی گلوق اور مملوک ہیں ان پر تمہیں جازی مالک بنا دیا تو تم اپنال کہا ہے۔
مولائی تو اللہ تعالی اور رسول اللہ علیہ تو ایا ہو تو ہو ہے اور کیا ہو تے ہیں۔
مولائی تو تر بی بیاں سے کہر کہیں تو تصور دار اس میں جو بیا ہور کے ۔مولوی اپنی پاس سے پھر کہیں تو تصور دار اس میں جو تھیں۔

قال يقوم آرعيت فران كنت على بينة من مري و ونه وني ونه و فران و المستطقة والمن والمستحدة على المستحدة على المستحدة على المستحدة ا

### حضرت شعیب کا قوم سے فرمانا کہ جہاں تک ہوسکے میں اصلاح چاہتا ہوں اور میری مخالفت تم پرعذاب آنے کا سبب نہ بن جائے

قد معد بیو: خصرت شعیب علیه السلام نے جب مدین والوں کوئی کی طرف بلایا تو حید کی دعوت دی اور قرمایا کرزیمن میں فسادمت مچاؤ تو ان لوگوں نے اُن کا غذاتی بنایا اور بے تکے جواب دیے اور تو حید قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئ اس پر حضرت شعیب علیه السلام نے فرمایا کہتم ہی بتا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر ہوں جق بات کہتا ہوں اور حق کی طرف بلا تا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی رحمت یعنی نبوت سے نواز اہے تو یہ کسے ہوسکتا ہے کہ میں بہلیغ کرنا اور حق کی دعوت دینا چھوڑ دوں اور پھر یہ بھی سمجھ لوکہ میں جو پھھ بتا تا ہوں خود اس کے خلاف نہیں کرتا اگر میرا قول و نعل ایک دوسرے کے خلاف نہیں کرتا اگر میرا قول و نعل ایک دوسرے کوئی بات بتا تا ہوں جو سرے کے خلاف نہیں میں تہ ہیں وہی بات بتا تا ہوں جو اپنے لئے پند کرتا ہوں میر امقصد تمہاری ہمدردی ہوا در میں جا بتا ہوں کہ جہاں تک میرے امکان میں ہوا صلاح کرتا ہوں اور جو پھھ بنیغ کرتا ہوں یہ سب اللہ کی تو فیق ہوں اور جو پھھ بنیغ کرتا ہوں یہ سب اللہ کی تو فیق سے ہیں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے مزید فرمایا دیموتم ضدنہ کروعناد پر کمریسۃ ندہو۔ایسانہ ہوکہ میری بیخالفت تمہارے لئے عذاب آنے کا ذریعہ نہ بن جائے جیسے قوم نوح اور قوم ہوداور قوم صالح نے اپنے پینمبروں کو جھٹلایا اور ان پرعذاب آیا ان ہلاک شدہ قوموں میں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی تھی جے ذیادہ زمانہ نہیں گزراان کے عذاب کے واقعات مہمیں معلوم ہیں اُن سے عبرت حاصل کر وبعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ وَمَا قَوْمُ لُو مُو حِمْ مِنَا وَرَحْمُ بِبَعِیْدِ صودوں مطلب لئے جاسکتے ہیں یعنی زمانے کے لحاظ سے بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دور نہیں اور خطہ ارضی کے اعتبار سے بھی۔ کوئکہ حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ اصحاب مدین کے علاقے سے دور نہیں تھا۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اُن سے فر مایا کہ اپنے رہ سے استغفار کرو کفرکو چھوڑ وایمان پر آؤ کھر باقی زندگی بھی ای طرح سے گز ار واللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہوا وراس کے حضور میں تو بہ کیا کرو اِنَّ رَبِّسے، رَجِیْسے وَ دُوُدٌ (بیشک میرارب بہت زیادہ رحمت اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے) جو شخص اس کے حضور میں تو بہ کرہے اُس پر رحم فرما تا ہاورا سے دوست رکھتا ہے۔

فا كده: وَرَزَقَنِي مِنْهُ دِزْقاً حَسَناً كَ الكِتفريرة وبى به كدير برب في مجمع برى دولت يعنى نبوت عطا فرمائي بهاوروه بيب كدالله تعالى في مجمع طال مال عطا فرمائي بهاوروه بيب كدالله تعالى في مجمع طال مال عطا فرمايا بها اوراس صورت مين مطلب بيب كدمين البي رب كي طرف سه دليل برجمي مون اورالله في محصلال مال بهي عطا فرمايا بهاور بيرطال مال كسي طرح كي خيانت كئ بغير مجمع لي كياب ندمين ناب تول مين كي كرتا مون ندكي طرح سه فرمايا بهاور بيرطال مال كسي طرح كي خيانت كئ بغير مجمع لي كياب ندمين ناب تول مين كي كرتا مون ندكي طرح سه

سمی کاحق مارتا ہوں تو اس صورت میں میرے لئے یہ کیسے دُرست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے تھم کی مخالفت کروں اور تمہارے کاموں کی موافقت کروں۔

# قَالُوا يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كُثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَا لَنَريكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا وَلَوْ لارهُ طَك

وہلوگ کہنے لگے کداے شعیب تم جو پھے کہتے ہواس میں سے بہت ی باتیں ہم نہیں بھتے اور بلاشہ ہم دیکورے ہیں کہتم ہمارے درمیان

ڵڗۼؽڹڮٷڡٵٙٲڹ۫ؾ؏ڮؽٵڔۼڔؿڔٟۅٵڶؽۊۅٙڔٳۯڣڂؽٳۼۯ۫ۼڵؽڴؙۄٚۺڶڵڂۅٳؿؖڬٛڎٛۼٛۏۿ

كرور والداكر تهارا فائدان ندويا أو المرتم ويستر المراه مين ويكتم بحوارت والتيس وأشعب في كار مركة م كاير وفائدان تهار منزو يكرات من يره والشد عنداد

ۅڒٳۼۘػؙۿڂۣۿڔؾٳ٠ٳڽٙڔؠٚؠٵ۫ۼڵۏڹۼؽڟؖۅڽڠۏڡڔٳۼؠڵۏٳۼڵڡػٵڹۜؾڴۿٳڹٚۼٲڡڮ

اورتم نے اسے پس پشت ڈال دیا بلاشب میرارب اُن کامول کااحاط کے ہوئے ہج جنہیں تم کرتے ہؤاورا سے میری قوم تم اپنی جگہ برکام کرتے رہو

سُوْفَ تَعْلَمُونُ مِنْ يَأْتِيْهِ عَنَاكِ يَغْزِيْهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبُ وَالْتَقِبُوٓ الِّي مَعَكُمُ

میں بھی عمل کرر ہا ہوں تم عنقریب جان لو کے کہ س کے پاس عذاب آتا ہے جواسے رسوا کردے گا اور میر بھی جان لو کے دہ کو ان شخص ہے جو

رَقِيْبُ ﴿ وَلِمَا عَالَمَ الْمُرْنَا لَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالْزِيْنَ الْمُوْامَعُ مِرْجَرِ مِنَا وَ الْمَانِينَ

جھوٹا ہے۔ انظار کروبیٹک میں تمہارے ساتھ انظار کرنے والا ہول اور جب ہماراتھم آپہنچاتو ہم نے اپنی رحت سے شعیب کواوران لوگول کو

ظلَمُواالصَّيْكَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَالِهِمْ لِمِثْمِيْنَ هُكَانُ لَمْ يَغْنُوْ افِيهَا الدَّبُعْلَ الْمِدْيَنَ

نجات دیدی جوا کے ساتھ ایمان لاے اور جن اوگوں خطم کمیانیس خت آواز نے پڑلیا سودہ اپ تھروں بھی اور معی اور معی اور کے اور اس میں مرب ہی سنتے جردار مدین کے لئے

كَيَابِعِدَتْ تَبُودُهُ

دوری ہے جیما کہ شوددور ہوئے

### ابل مدین کائری طرح جواب دینااور ہلاک ہونا

قسفسه بین : حفرت شعیب علیه السلام کی دعوت برابر جاری دائی قوم کی اصلاح کی کوش کرتے رہے کیے ن وہ لوگ اپ اس کے کم وشرک پر جے رہے انہوں نے حفرت شعیب علیه الصلاة والسلام کو جو جواب دیئے اُن میس سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہاری بہت ی با تیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں۔ یہ بات انہوں نے استہزاءً یا تحقیراً کہی جس کا مطلب بیتھا کہ تہماری باتیں سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور ممکن ہے کہ بعض باتیں نہ بچھتے ہوں کیونکہ توجہ کے ساتھ سنتے ہی نہ تھے۔ اپنی اس بہودہ بات کے ساتھ منتے ہی نہ تھے۔ اپنی اس بہودہ بات کے ساتھ ہی انہوں نے یہ تھی کہاتم ہماری جماعت کے سامنے کمزور آدمی ہولیکن تمہارے خاندان کے لوگ جو ہمارے ہم نہ ہب بیں انکی پاس داری ہے اگر ان کا پاس نہوتا تو ہم تمہیں سنگ ارکر دیتے بعنی پھر مار مارکر ہلاک کردیتے گو کہ تمہاری پچھ موست اور وقعت ہمارے ذریہ ہوئے ہیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو تہمیں تبلیغ کرتا ہوں ہے اس بناء پر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔
اللہ تعالیٰ کی طرف جو میری نبیت ہے ( کہ میں اس کا نبی ہوں) اس کا تہمیں کچھ خیال نہیں اور میر ہے فائدان کا تہمیں خیال ہے اگر میرا خاندان اللہ تعالیٰ ہے بھی زیادہ عزت والا ہے تم اگر میرا خاندان اللہ تعالیٰ ہے بھی زیادہ عزت والا ہے تم میر ہے خاندان کا تو خیال کیا اور اللہ تعالیٰ کو تم نے پس پشت ڈال دیا اُسے راضی رکھنے کا تہمیں بالکل خیال نہ آیا ، بلا شہمیرا ربتہ ہارے سب اعمال کو جانتا ہے تم عذاب کے مستحق ہو چھے ہو جب تم ایمان نہیں لاتے تو اب عذاب آئے ہی کو ہوہ والیا عذاب ہوگا جو اُس کے اور کون جو علی کہ کون جموع ہو جب تم ایمان نہیں لاتے تو اب عذاب آئے ہو عذاب الیا عذاب ہوگا جو اُس کے گا کہ میں جموع انہیں ہوں تم جموع ہو ہو تم اپنی جگھ کی کرتے رہو میں اپنی جگہ اعمال میں مشغول موں تم بھی ختظر رہو میں بھی تمہمارے ساتھ ختظر ہوں کہ دیکھیں عذاب کب آتا ہے اور کس پر آتا ہے؟

ان لوگوں کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اللہ کاعذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اوران لوگوں کو جو النظام اللہ کا باللہ ہوگئے ہوگائیا اور ظالموں کو چی نے پڑلیا اس چیخ کی وجہ سے سب ہلاک ہوگئے ہوگئے ہوگائے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔
ایخ گھروں میں اسطرح اوند مصمنہ پڑے دہ گئے کہ گویادہ ان میں رہی نہ تھے پلوگ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔
حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کو تو حید کی دعوت دینا اور ناپ تول میں کی کرنے سے منع فرمانا اور انہیں دیگر سے میں فرمانا پھر اُن لوگوں کے سوال و جواب اور بالآخر ان کی ہلاکت اور بربادی کا مفصل واقعہ سورہ اعراف (عالا) میں گزر چکا ہے وہاں بعض با تیں زائد ہیں جو یہاں نہ کورٹیس اسکو بھی ملاحظہ کرلیا جائے آیک بیہ بات بھی بجھ لینی چاہئے کہ وہاں فرمایا ہے اُنے ذَلَائِن ظَلَمُوا الطَّيْفَةُ (ظالموں کو وہاں فرمایا ہے اُنے ذَلَائِن ظَلَمُوا الطّیْفِیةُ (ظالموں کو چین نے پکڑلیا) لیکن اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے کیونکہ اُن پر دونوں طرح کاعذاب آیا تھاز بردست چیخ آئی اور زلزلہ جھی آ یانا پ تول میں کی کے بارے میں جو بعض احادیث مردی ہیں وہ سورہ اعراف کی تغیر میں ذکر کردی گئی ہیں۔

وَلَقَلُ الْسِلْنَا مُوْسِى بِالْبِتِنَا وَسُلْطِن مِّنِينِ اللهِ اللهِ فَرْعَوْنَ وَمَلَا بِهِ فَاتَبَعُواَ اور بلاثب بم فَ مَوَنَ كوا في آيات اور روش دليل كرساته فرون اور اس كروارول كاطرف بحباء ان لوكول في المرفزعون ومنا المرفزعون ومنا المرفزعون برشيد المرفزعون كرافيلة فاؤردهم المرفزعون كرات من المرفزود المرفزود في المرفزود المحازود المحازود والمنابعة والمنابعة

# حضرت موسىٰ العَلَيْنَ كَى بعثت مُوعون اور آل فرعون كل معنت كل بعثادت اورد نياو آخرت ميس آل فرعون برلعنت

قصفه میں: ان آیات میں فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی بربادی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ شاخہ نے حضرت موکی علیہ السلام کوا تی طرف بھیجاوہ ان لوگوں کے پاس مجز ات اور دوش دلیل کیکر آئ اُن کے بیم بخز ات سورہ اعراف کے رکوئ علیہ السلام کو اس ۱۹۲۱) میں فہ کور ہیں۔ حضرت موکی علیہ السلام مبعوث تو ہوئے تھے فرعون کی پوری ہی قوم کے لئے کیکن خاص طور سے فرعون اور اسکی قوم کے سرداروں کا ذکر اس لئے فرمایا کہ قوم وں کے سردار ہی اصل ہوتے ہیں عامة الناس انہیں کے پیچھے ہیں۔ اگر بیلوگ حق قبول کر لیتے ہیں تو عوام دو وجہ سے حس دارلوگ انہیں حق قبول نہیں کرنے دیتے اگروہ حق قبول کریں تو بیلوگ ان پختی تھوں نہیں کرنے دیتے اگروہ حق قبول کریں تو بیلوگ ان پختی کرتے ہیں اور انہیں اس سے بازر کھتے ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ عامة الناس سے بحصے ہیں کہ ہمارے بڑے جس راہ پر بھی اس راہ پر ہونا چاہئے اگر چہ ہوتا ہے ہی رہا ہے کہ ضعفائے قوم ہی پہلے حق کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہیں یہ بوتی تھی کہ وہ میں ساتھ ہدایت کی طرف بڑھتے ہیں کہی سے وہ میں موتی تھی کہ وہ میں ساتھ ہدایت یہ آجا کیں۔

فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون کی ہی بات مانی اوراس کی رائے پر چلتے رہے اُن کے عوام بھی انہیں کے پیچے رہے فرعون ہی تاہیں کے پیچے رہے فرعون ہی سب کا قائد بنا قائد منا منا کا کا کدینا قیامت کے دن بھی اپنی قوم کا قائد بنے گالیتی انہیں آگے لے کر چلے گا خود بھی دوزخ میں جائے گا اورا پنی قوم کو بھی دوزخ میں اُتاردے گا۔ بیلوگ دنیا میں ملعون ہوئے اور آخرت میں بھی ملعون ہوں گے بیلون میں بھی ملعون ہوں گے بیلون میں بھی ملعون ہوں گے بیلون میں اُنعام ہے جو انہیں دیا گیا فرعون اور اہل فرعون کی ہلاکت کا واقعہ سورہ بقرہ عمم اور سورہ اور ایس اور سورہ بیل کر چکا ہے۔

یہ جوفر مایا کہ موئی علیہ السلام کوہم نے معجزات اوروش دلیل دے کر بھیجا۔ اس میں روش دلیل سے بعض حضرات نے انکی عصا اور بعض حضرات نے بد بیضاء مرادلیا ہے۔

ذلك من انبكاء القارى نقط المجان على المنها قاليد وحصيل والمحافظ والمن والمنها والمنها

### الله تعالیٰ ظالموں کی گرفت فرما تاہے اسکی گرفت در دنا ک اور سخت ہے

قف مدید و سورہ مود کے رکوع سے لیکر یہاں تک کا نبیاء کرام علیم السلام کی اُمتوں کی بربادی کا حال بیان فرمانے کے بعد یہاں فرمایا کہ ہم آپ کوان بستیوں کی فہریں ساتے ہیں۔ ان ہلاک شدہ بستیوں سے بعض بستیاں دنیا ہیں موجود ہیں کچھتو کھنڈروں کی صورت ہیں ہیں اور کچھالی ہیں کہ اُن کے رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد دوسر بےلوگ ان میں رہنے گئے وسکٹنٹٹٹ فی معلین اُلڈیٹ ظکٹٹو آ انڈیٹ کھا کٹھ اور پھھالی بستیاں ہیں جن کا بالکل خاتمہ ہوگیا جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں۔ ان قوموں کی ہلاکت کے واقعات مخاطبین نے پہلے بھی من رکھے ہیں اور آپ نے بھی بتا دیے اور صرف زبانی کہا سانہیں ہے ان میں سیوں کے آٹار موجود ہیں اور پیلوگ اُدھرکوگر زیے بھی ہیں اُنہیں اُن سے عمرت حاصل کرنالا زم ہے۔ ساتھ ہی ہی ہی مفر ایا کہ ہم نے اُن پڑھا نہیں کیا۔ اُنہوں نے اپنی جانوں پرخودظم کیا اور جب عبرت حاصل کرنالا زم ہے۔ ساتھ ہی ہی ہی اللہ تعالی کو چھوڑ کرعبادت کرتے تھے آئیں پچھ بھی نفع نہ پہنچایا اور ذرا بھی عذاب کا وقت آگیا تو ایک معبودوں نے جسکی اللہ تعالی کو چھوڑ کرعبادت کرتے تھے آئیں پچھ بھی نفع نہ پہنچایا اور ذرا بھی کو جہ سے اس کی مناز ہیں کہ مناز کی کو جہ سے ان کے پرستاروں کو ہلاکت کے سوا پچھ بیں اضافہ ہی ہوتار ہابالآخر ہلاک اور بربادہ و ہے۔

وَكُذُ الْكُ اَخُذُ رَبِّكُ اِذَا اَخُدُ الْقُرَّى وَهِى ظَالِمَةٌ أِنَّ اَخُذُهُ الْكِيْمُ شَكِرُ وَرَوْعَ لَا الْكَ الْكُ الْكَ الْكُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ اللْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْلُولُ اللْكُلُولُ اللْلُولُ اللّهُ اللْلُولُ اللْكُولُولُ الْلَهُ اللْلُولُ اللّهُ اللّهُو

والكرف إلا ما شاء ربي عطاء غير مجن و و فلاتك في فرية بتايعنب هوكليه و والكرف إلى من المعنب هوكليه و الكرف إلى من المعنب المعنب

قیامت کے دن سب جمع ہونگے اللہ تعالیٰ کی احازت نہ ہوگی احازت نہ ہوگی

قفسمیں: ان آیات میں اول تو یفر مایا کر گرشتہ اُمتوں کے جود اقعات بیان کے گئے ہیں ان میں اس خف کے لئے عبرت ہے جو آخرت کے ذان میں سب لوگ جمع ہوں گے اور بیر حاضری کا عبرت ہے جو آخرت کے ذان میں سب لوگ جمع ہوں گے اور بیر حاضری کا حرب ہے ہیں جا سے بید ہیں حاضر نہ ہوں تو ایسا ہوئیں سکنا حاضر ہونا ہی پڑے گا مزید فرمایا کہ ہم اس دن کو تھوڑی مدت کے لئے مؤخر کر رہے ہیں جس وقت اس کا آ نا اللہ تعالیٰ کے ہم میں متعین ہے اس وقت آ کی ہم اس دن کو تھوڑی مدت کے لئے مؤخر کر رہے ہیں جس وقت اس کا آ نا اللہ تعالیٰ کے ہم میں متعین ہے اس وقت آ کی گر دریہ ہوں کہتے ہیں کہ تیا مت ایک دون آئی بیٹیں اس میں ان جا بلوں کی تر دیہ ہو یوں کہتے ہیں کہ سیکٹو وں سال ہے س رہے ہیں کہ قیامت ایک دون آئی بیٹیں اس میں ان جا بلوں بات کہ کر جا بل لوگ قیامت کے دن کا انکار کرنا چاہتے ہیں بیر ان لوگوں کی جہالت ہے کی چڑکا اپنے مقرر وقت تک مؤخر ہو جا بال لوگ قیامت کے دن کا ایک مقرر وقت تک مؤخر ہو جا بال لوگ قیامت کے دن کا ایک مقرر وقت تک مؤخر ہو جا بال لوگ تیا ہو گرفر ہو گا ہو گی ہمی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سے تاکی دیل نہیں اس در ہیوش ہو جا کیں گا ہو گا ہو

پھر جب حیاب کتاب شروع ہوگا تو بولنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ لہذااس آیت میں اور اُن دیگر آیات میں کوئی تعارض نہیں جن میں انکار کرنے پھر اقر ار کرنے اور معذرت پیش کرنے کا ذکر ہے مضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰة والسلام اور علاء اور شہداء اجازت ملنے کے بعد سفارش کریں گئ اسکے بعد حاضرین محشر کی دوشمیں بتا کیں اور وہ یہ ہیں کہ بہت ہوں گے اُن کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوز خ میں جا کیں بخت ہوں گے پھر ہرفریق کا مقام بتایا جولوگ بد بخت ہوں گے اُن کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوز خ میں جا کیں گے جس میں وہ چنے پکارکرتے ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔'' چنے و پکار''ز فیراور شہین کا ترجمہ کیا گیا ہے زفیر گدھے کی ابتدائی آ واز کواور شہین اسکی آخری آ واز کو کہا جاتا ہے معلوم ہوا کہ اٹکا چیخنا پکارنا گدھوں کی آ واز کی طرح ہوگا۔اور نیک بختوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں ہوں گے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اہل جنت کو جو پھی عطافر مایا جائے گاوہ دائی ہوگا بھی منقطع نہ ہوگا۔

آخریں فرمایا کداے خاطب جس چیز کی بیاوگ پرسش کرتے ہیں لیمن غیر اللہ کو پوجتے ہیں اُکھاس مل کے موجب مزاہونے کے بارے میں ذرا بھی شبرنہ کرتا بیاوگ ای طرح عبادت کرتے ہیں۔ جیسے انکے باپ دادے ان سے پہلے غیر اللہ کاعبادت کرتے ہیں۔ جیسے انکے باپ دادے ان سے کہا خیر اللہ کاعبادت کرتے ہے بیجو کچھ دنیا میں کررہے ہیں اُس کا بدلہ انہیں پورا پورالی جائے گا جس میں ذرا بھی کی نہ ہوگ ۔

### فوائد ضروريه

قرآن مجید میں جیسے اہل جنت کے بارے میں خلیدین فیقا ابکدا فرمایا ہے اس طرح سے اہل دوز خ کے بارے میں مجید میں جید میں جلیدین فیقا ابکدا فرمایا ہے اس طرح سے اہل دوز خ کے بارے میں بھی فرمایا ہے (ویکھوسور ہ نسآ درکو ع ۲۳) اور سور ہ اور اس کر عمداورا حادیث شریف کا اکارکر کے اپنی جان کو گمراہی میں پھنسا دیا۔ مدردی پیدا ہوگئی اور اُنہوں نے خواہ کو اور آیا ہے کئیر پید رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کافر بھی نہ جھی دوز خ سے جات یا

جا كيس ك\_اوردوزخ حتم موجائ كى -بيلوگ قرآن مجيد كوجھٹلار بيس الله تعالى انہيں مجھدے - (آمين) (٢) آيت بالا مي الل شقاوت كى مز ااور الل سعادت كى جزابيان كرنے كے بعد دونوں جگه خليدين فيفكا كے ساتھ ماکامت السماو والارص می فرمایا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے سامل عرب کے محاورہ کے مطابق ہے اہل عرب بیالفاظ بول کر دوام اور بھی مرادلیا کرتے تھے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے جنت دوزخ کے آسان وزمین مراد ہیں جو چیزان کے نیچ ہوگی اس سے زمین مراد لی ہے اور جو چیزان کے اُوپر سقف یعنی حصت کے طور پر ہوگی اس سے آ سان مرادلیا ہے جنت ودوزخ کے آ سان وزمین بمیشدر ہیں گے۔اوران میں داخل مونے والے بھی ان میں ہمیشدر ہیں گے۔ یہ بات سی درجہ میں مجھ میں آتی تو ہے کیونکہ جنت کے لئے ارض کالفظ قرآن مِن بِهِي وارد بواب\_ (كما في سورة الزمر وَاوْرَفَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوّاً مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ اوبرول كَاوير جو يَجَه بو گاأے أو پر ہونے كى وجه سے سمآء بھى كہا جاسكتا ہے لائ كُلِ مَا اَظَلَّكَ فهو سَمآء ليكن چونك سَموت جمع كصيغ كي ماته وارد مواباس لئے جب تك و بال تعدد ماء ثابت نه مواس وقت تك اس بات كي مجھ ميں تال ب) (٣) مَادَامَتِ السَّمُوتُ وَالْارُصُ كَسَاتُهُ دونُول جَلَهُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ مَعَى فرمايا ب- حضرات مفسرين كرام نے يہاں برى بحث كى بے مشتى منه كون ہے استناء مصل ہے يا مقطع ؟ اورا ستناء كامطلب كيا ہے احقر كے نزد يك سب سے زیادہ راج بات وہ ہے جوعلامہ بغوی رحمۃ الله علیہ نے معالم التزیل (ص۲۰۴۶) میں فر آء سے نقل کی ہے انهول نے فرمایا کہ هذا استفساء استفساء استفساء الله و لا يَفْعَلُه جس كامطلب بيدے كديد طود سے استثناء تو ہے جس كا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتو اہل دوزخ کو دوزخ سے اور اہل جنت کو جنت سے نکال لے کیکن وہ نکالے گانہیں ( كيونكه برفريق كے خلود و دوام كافيصله فرماديا ہے جس كا ذكر قرآن كريم ميں جگه جگه موجود ہے)فرآء كاس قول كو صاحب روح المعانى نے بھى بحوالدامام بغوى فل كيا ہے پھر بعض افاضل فض كيا ہے كداس استثناء كايد فائدہ ہے كدكوئى تخف یوں نسمجھ لے کہ دوز خیوں کوعذاب دینااور جنتیوں کو جنت میں نعتیں دینااللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہےاس کے ذمہ کچھ بھی واجب نہیں وہ جو چاہے کرے ندوہ عذاب دینے پر مجبور ہے اور ندا کرام وانعام پڑاگروہ کسی دوزخی کودوزخ سے نکالے یاسی جنتی کو جنت سے باہر لائے تو وہ بہر سکتا ہے اسکی مشیت اور ارادہ اور اختیار بھی ندسلب ہواندسلب ہوگا۔

ولقال النيناموسى الكِتْب فَاخْتُلِف فِيْهِ وَلَوْلَا كَلِمَهُ الْسَفَتُ مِنْ رَبِّكُ لَقَضِى الرَبِينَ الْمُوسَى الكِتْب فَاخْتُلِف فِيْهِ وَلَوْلَا كَلِمَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

# حضرت موسیٰ العَلیٰ اورتوریت شریف کا تذکرہ ' آنخضرت علیف اور آپ کے بعین کواستفامت پررہنے کا حکم

قصصمیں: ان آیات میں اولا موکی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے آئیں کتاب دی تھی ( یعنی توریت شریف ) اس میں اختلاف کیا گیا کسی نے ماٹا کسی نے ٹیس ماٹا اس میں آنخضرت علی ہے کے لئے تسلی دی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اگر لوگ اختلاف کررہے ہیں کوئی ماٹا ہے کوئی ٹیس ماٹا تو بیکوئی ٹی بات ٹیس ہے آپ سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہاموی علیہ السلام پرہم نے کتاب نازل کی تو اُسے بھی کسی نے مانا کسی نے ٹیس مانا۔

پر فرمایا و کولاکلیکه سکفت من زیا کفونی کنیکه آن کے دب کی طرف سے اگر پہلے سے ایک بات طے کی موئی ندہوتی تو اس کے درمیان فیصلہ کر دیا جا تا) یعنی الله تعالی نے اپنی حکمت کے مطابق جوعذاب جیجنے کی ایک اجل مقرر فرما رکھی ہے۔ اگر اس کا تعیین نہ کر دیا گیا ہوتا تو جلدی عذاب جیج کرا تکافیصلہ کر دیا جا تا اور معذب اور ہلاک ہو چے ہوتے۔

حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ یارسول علیہ مجھد بن اسلام سے متعلق کوئی الی بات بتاہ ہے کہ جھے آپ کے بعد کی اور سے دریافت کرنانہ پڑے آپ (علیہ ہے) نے فرمایا قُلُ امّنتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمُ کَرَوْ اَمْنتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمُ کَرَوْ اَمْنتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمُ کَرَوْ اَمْنتُ بِاللّٰهِ کُنِی اَپِ مسلمان ہونے کا اعلان کردے) پھرا ٹی اس بات پراستقامت رکھ لینی اس پرمضوطی کے ساتھ جمارہ اور اسلام کے نقاضوں کو پورا کرتا رہ (رواہ مسلم) سوال بھی مختفر تھا اور جواب بھی مختفر کئین اختصار کے ساتھ اس میں سارہ دین بیان فرما دیا۔ درمنثور (ص ۱۳۵ ت سم کی مصرف تیارہ وجاو تیارہ وجاو کی نیز حضرت حسن نے رہمی کہا کہ رسول اللہ علیہ اس کے بعد ہنتے ہوئے ہیں دیکھے گئے۔
رسول اللہ علیہ اس کے بعد ہنتے ہوئے ہیں دیکھے گئے۔

سنن ترفدی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت اُبو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پوڑھے ہو گئے (یعنی آپ پر بڑھا ہے کے آٹار ظاہر ہو گئے ) آپ نے فرمایا سور ہوداور سوہ واقعہ اور سورہ و المرسلات اور سورہ عمینسالون اور سورہ اذاالشمس کورت نے پوڑھا کر دیا (مشکلو ۃ المصابیح ص ۴۵۸)ان سورتوں میں قیامت کے احوال اوراھوال فدکور ہیں۔ان احوال کی فکرمندی نے آپ کو اتنا متاثر کیا۔

روح المعانی میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے قل کیا ہے کہ رسول الله عظیمة پراس آیت سے زیادہ شدید کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ بعض اکابر سے اس سلسلہ میں ایک خواب بھی نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آنخضرت عظیمة کو

خواب میں دیکھاتو عرض کیا کہ اے رسول الله علی وسلم آپ نے فر مایا ہے کہ جھے سورہ ہوداوراس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا سورہ ہود عرض کیا کہ استقامت کا بوڑھا کر دیا سورہ ہود شالی کون کی بات ہے جس کی وجہ ہے آپ بوڑھے ہوگئے آپ نے فر مایا اس میں جواستقامت کا تھم ہے اس نے جھے بوڑھا کر دیا۔ (راجع حافیۃ المفکل ق) بیٹواب اس کے معارض نہیں ہے کہ سورہ ہوداوراس جیسی دوسری سورتوں میں جو قیامت کے دن کے احوال اوراھوال فہ کور ہیں اُگی وجہ سے بڑھا یا آگیا کیونکہ وہ سب اموراورام را بالاستقامت سب بڑھا ہے کا سب بن سکتے ہیں۔

الاستقامت سب بڑھا ہے کا سب بن سکتے ہیں۔

خشیت الی کا غلبر تھا استقامت کے باوجود آپ کو پیگر لائل ہوگئ کہ اللہ تعالی نے جیسی استقامت کا تھم دیا ہے۔وہ پوری نہیں ہوئی اس فکر مندی نے آپ کی صحت کومتاثر کردیا۔

صد سے آگے برط صفے کی عما نعت: پر فرمایا و کا تطفو آیا اس میں صد سے زیادہ جانے کی عما نعت فرمائی استقامت کا محم دے کریہ جی بتا دیا کہ اللہ تعالی کی مقررہ صدود ہے آگے بوھو کے تو اس سے استقامت میں فرق آئے گا۔

یہ صدود سے آگے بوج جانا ہی تو بدعات اعقادیہ اور بدعات اعمالیہ میں جٹلا کرتا ہے اور اس صد سے نکلنے ہی کو فلو کہا جاتا ہے اس فلو نے تو نصاری کو حضرت عیسی علیہ السلام کے بار سے میں ضدا اور خدا کا بیٹا ہونے کے اعتقاد پر آمادہ کر دیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کریں جبکہ قرآن کریم میں آپ کے بھر ہونے کی تصریح ہے۔ یہ بدعت اعتقادی کی مثال ہے اور بدعات اعمالیہ بھی لوگوں میں بہت زیادہ درائی ہے جو انہوں بھر ہونے کی تصریح ہے۔ یہ بدعت اعتقادی کی مثال ہے اور بدعات اعمالیہ بھی لوگوں میں بہت زیادہ درائی ہے جو انہوں نے طبیعت سے وضع کی بیں اور انہیں دین بنا کراوردین بجھ کر مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔

اوراً نکے بنائے ہوئے تو انین کے مطابق چلنا اور ان کے مطابق حکومت کرنا ان سب میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے آیت شریفہ کی خلاف ورزی ہے اس قتم کے سب لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں۔

آیت کے ختم پر فرمایا و کمالکُوْقِن دُوُنِ اللهِ صِنْ اَوْلِیا اَنْ اَللهِ عَلَى مِدهار اللهِ کے سواکوئی مدهار نہیں پھر تبہاری مددنہ کی جائے گی)اس میں تعبیداور تھد یدہے کہ اللہ تعالی کے عذاب سے بیخنے کی فکر کرواللہ کی گرفت سے کوئی بحانے والانہیں۔

 کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی بھی کرے اور تو بھی کرے ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نی اکر م عظیمی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھ سے ایک بڑا گناہ ہوگیا ہے کیا میرے لئے تو بہا موقع ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تیری والدہ ہے؟ عرض کیا نہیں! فرمایا کیا تیری خالہ ہے؟ عرض کیا ہاں ہے۔ فرمایا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر (مشکلو ق المصابح ص ۱۳۷۰) تو بہتو اصل اس کا نام ہے کہ آئندہ گناہ فدکرنے کا عہد ہواور گزشتہ گناہوں میں پھتا وا ہوا ورحقوق اللہ اور حقوق العباد اَوا کرنے کی پختہ نیت ہولیکن نیکیاں تو بہ کی قبولیت میں معاون ہوجاتی ہیں اس لئے تو بہ کے لئے نماز مشروع کی گئی ہے یوں تو ہر نیکی گناہوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن اس بارے میں بعض نیکیوں کا خصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہر برق رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول نیکیوں کا خصوصی تذکرہ بھی احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہر برق رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول پرمیل باتی رہ جائے گا صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اس صورت میں تو اس کے بدن بر ذرا بھی میل نہیں رہے گا آپ نے نرمایا یہی مثال ہے یا نچوں نمازوں کی اللہ تعالی ان کے ذریعہ گنا ہوں کو مٹادیتا ہے۔ ( تھی جی بخاری ص ۲ کے 1)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیروایت بھی ہے کہ رسول اللہ علی ہے ایران اوٹر مایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ تو اب کا یقین کرتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے اور جس نے ایمان کے ساتھ تو اب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھاس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے۔ (صحیح بخاری ص ۲۵۵ ج)

اور آپنے یہ بھی ارشادفر مایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ او اب کا یقین رکھتے ہوئے قیام کیا اس کے چھلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔ (صحیح بخاری صحیح بخاری میں ۲۲۹ج۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے ج کئے جج کیا سواس میں فخش باتیں نہ کیس اور گناہ نہ کئے تو ایساوا پس ہو گیا جیسااس دن (گناہوں سے پاک وصاف) تھا جس دن اسکی ماں نے جنا تھا۔ (صحیح ابخاری ص۲۰۲ج)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میر ہی روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرہ تک جو گناہ ہو جائیں بید دونوں عمرے اُن کا کفارہ ہوجاتے ہیں اور حج مبرور (جومقبول ہوجائے) اسکی جزاجنت کے سوالچھنیں۔ (صحیح ابنجاری ص ۲۳۸ج۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میر ہمی روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی کہ پانچوں نمازیں ایک جمعہ سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر سے دوسر کے ایک کفارہ ہیں جوان کے درمیان ہو جا کیں جبکہ گناہ کیرہ نہ کئے جا کیں۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۱ ج ا)

حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس مخص نے وضوکیا اور چھی طرح پانی پہنچایا پھر فرض نماز کے لئے چلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کی تو الله تعالی اُس کے گناہ معاف فرما دےگا۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۱ ج ۱)

حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے بیجی روایت ہے کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کی موجودگی میں مماز کا وقت ہوگیا چھرا کی نے اُس کا وضوا چھی طرح سے کیااوراس کا رکوع سجدہ اچھی طرح کیا تواس کے گناہوں کا کفارہ ہوگیا۔ جب تک کہ بڑے گناہوں سے بچتار ہے اور بی تواب ہمیشہ ( لیعنی ہرنماز کے موقع پر ) ملتارہے گا۔ ( صحیح مسلم ص ۱۲ اج ا

حضرت عثان رضی الله تعالی عند سے بیر بھی روایت ہے کہ رسول الله عُلِظِیْ نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا تواس کے جسم سے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے بینچ تک سے نکل جائیں گے۔ (صحیح مسلم ص ۱۲۵ج)

حضرت الوجريره رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشادفر مایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص وضو کر ہے اور اچھی طرح وضو کر کے پھر مبحد میں آئے اور اس کا پیمل کرنا صرف نماز ہی کے لئے ہوتو جو بھی قدم رکھے گااسکی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اور اس کا ایک گناہ ختم کر دیا جائے گا۔ مبحد میں داخل ہونے تک (اس کو بہی ثواب ملے گا) (صحیح مسلم ص۲۲۲ ج)

حضرت الوقناده رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پرایک بار درو د بھیجا الله تعالیٰ اس پردس رحتیں نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہ معاف فرمادیئے جائیں گے اور اس کے دس درجات بلند کر دیئے جائیں گے۔ (نسائی ص ۱۹۱ج ۱)

فا مكرہ: جن حدیثوں میں گناہ معاف ہونے كاذكر ہاس سے چھوٹے گناہ مُر اد ہیں اور صحیح مسلم كى بعض روایات میں مَالَمُ يُوْتَ كِبِیْرُةٌ كِ الفاظ بھى آئے ہیں جن سے بیطا ہر ہوتا ہے كہ بڑے گناہوں كا كفارہ نیكیوں نے بہیں ہوتا ہے۔ فا مكرہ: علاء نے یہ بھی لکھا ہے كہ اگر كسى كے چھوٹے گناہ كم ہوں اور نیكیاں بہت زیادہ ہوں تو پھر چھوٹے گناہ کہ مار كے كفارہ كے بعدا سے بڑے گناہ كردى جاتى ہے۔اگر بڑے گناہ نہ ہوں یا بہت تھوڑے ہوں كہ خفیف ہوتے ہوتے ہوتے معاف ہو يہوں تو چھوں كے ذريعدر جات بلند ہوجاتے ہیں۔

پھر فر مایا: فلک ذِکْری اللَّاکونِیَ (یہ نصیحت ہے نصیحت مانے والوں کے لئے) یعنی یہ قرآن اُن لوگوں کے لئے نصیحت ہے جونصیحت قبول کرتے ہیں۔اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ذلک سے سورت کے مضامین کی طرف اشارہ ہے جن میں گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات بھی ہیں اور قیامت جنت اور دوزخ کا تذکرہ بھی ہے اور نماز قائم کرنے کا حکم بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ نیکیاں گنا ہوں کوختم کردیتی ہیں جنہیں نصیحت مانے ہیں اور جو لوگ کے بھی ہے کہ نیکیاں گنا ہوں کوختم کردیتی ہیں جنہیں نصیحت مانے کی طرف توجہ ہے وہی نصیحت مانے ہیں اور جو لوگ کے جتی کرتے ہیں اُن کے جی میں نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔

آخريل فرمايا: وَاصْدِدْ فَاكَ اللّهُ لَا يُضِيغُهُ أَجُوالنَّسُونِيْنَ - كما ٓ پصبر يَجِعَ جوكام آپ كے سپردكيا گيا ہے أسے انجام ديتے رہے آپ كى دعوت كوئى قبول كرے يا نہ كرے آپ تو برابراجر كے متحق بين كيونكه الله تعالى محسنين كا اجر ضائع نہيں فرما تا۔

فكؤك كان من الفرون من قبلكم أولوا بوتية ينبون عن الفساد في سوء أمين م يه الفساد في الفساد في المدرة عن من نادك عن الدكت

#### 

## گزشتہ امتیں جو ہلاک ہوئیں ان میں اہل بصیرت نہ تھے جوز مین میں فساد کرنے سے روکتے

 ے روکتے تھے اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے انہیں مجھ عطا کی تھی اور انہیں نشانیاں دکھلائی تھیں اور یہ کا فروں کے لئے تعبیہ ہے۔ بعض نے کہا کو کا یہاں پرنفی کے لئے ہے لیعنی تم سے پہلے نہیں تھے )

پھر فر مایا: وکاکان رکافی لیٹھ الفتری بطائی و اُلفائی اُلفت اُلفت اُلفت کے ایک ارب ایسانہیں ہے کہ لوگوں پرظلم کرے وہ جوعذاب دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے اس کا سب کفر اور شرک ہوتا ہے اور بھی معاصی بھی ہوتے ہیں ان معاصی بھی ہے یہ جولوگ گنا ہوں شربتا ہوں قدرت ہوتے ہوئے اُنہیں نہ روکا جائے جب لوگ اصلاح کے کام میں گلے ہوئے ہوں گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گاور نہ عذاب بھی جتلا ہوں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی ہوئے ہوں گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گاور نہ عذاب بھی قوم میں کوئی ایسا محض ہوجوان میں رہے اللہ عند نہ نہا ہوں جس کے اللہ اللہ اُن پر عذاب ہیں جوئے گئا ہوں میں جتال ہوں کے حضرت جریر بن عذاب ہیں جوئے گئا ہوں اور وہ قدرت ہوتے ہوئے اسکی حالت کونہ بدلیں تو مرنے سے پہلے اللہ اُن پر عذاب ہے گا۔ (رواہ ایوداؤد ص میں جس کے ک

اور حفرت الویکر صدیق رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے ارشاد فرمایا کہ جس کسی قوم میں گناہ کئے جاتے ہوں پھروہ قدرت ہوتے ہوئے گنا ہگاروں کی حالت نہ بدلیس تو الله اُن سب پر عام عذاب بھیج دے گا۔ (رواہ الوداؤد ص ۲۲۰۶۲)

آیت کامعنی اور مفہوم بتانے میں مفسرین کے متعدداقوال ہیں۔احقرنے جومطلب ترجمہ وتفییر میں اختیار کیا ہے وہ اقرب الی الفہم ہے اس آیت کا دوسرامفہوم علامہ قرطبیؓ نے زجائے سے قال کیا ہے وہ فرماتے ہیں: قال الزجاج یہ بحوز ان یکون المعنی مَا کان ربک لیھلک احدًا وهو یظلمه وان کان علی نهایة الصلاح لانه تصوف فی ملکه احد (زجاح نے کہا ہے ہوسکتا ہے بیمعنی ہوکہ اللہ تعالی کی کو ہلاک کرتا ہے قویظم نہیں ہے اگر چہ وہ آدی انتہائی نیک ہوکہ اللہ تعالی نے این ملکیت میں تصرف کیا ہے)

 آخر میں فرمایا و تککٹ کلیک ڈرکٹ (الآیة) اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے بعردوں گا جس میں سب دوزخی موجود ہوں گے۔

# وكلاً تفصَّى عليْك مِن النَّكَ وَالرُّسِلِ مَا نَتَكِبَتُ بِهِ فَوَا كُلُّ وَجَاءَكُ فَيْ هَنِ وَ وَكُلُّ تَقَصَّى عَلَيْكَ مِن النَّكَ وَالرَّسِلِ مَا نَتَكِبَتُ بِهِ فَوَا كُلُّ وَجَاءَكُ فَيْ هَنِ وَلَا مَا مُعَلِّمُ اللهِ عَلَيْكُ مِن عَنْ الرَّسِونِ مِن عَنْ الرَّسُونِ مِن عَنْ الرَّسُونِ مِن عَنْ الرَّسُونِ مِن الرَّسُونِ مِن عَنْ الرَّسُونِ مِن الرَّسُونِ مِن عَنْ الرَّسُونِ مِن الرَّسُونِ مِن الرَّسُونِ مِن الرَّسُونِ مِنْ الرَّسُونِ مِن اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الرَّسُونِ مِن عَنْ الرَّسُونِ مِن النَّهُ وَمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْل

الْحَقُّ وَمُوْعِظَةٌ وَذِكْرًى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقُلْ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْنِزُنَ اعْمَلُوا عَلَى

آپ کے پاس حق آ گیا ہے اور اہل ایمان کے لئے تھیجت ہے اور آپ اُن لوگوں سے فرما دیجئے جو ایمان تہیں لاتے کہ تم

مُكَانَتِكُمْ إِنَاعْدِلُوْنَ ﴿ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿ وَبِلَّهِ عَيْبُ السَّمَا إِنَّ وَالْكَرْضِ

اپنی جگد برعمل کرتے رہوہم بھی انظار کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کے لئے ہے آسان کی اور زمین کی غیب کی چیزوں کاعلم

وَالْيَدِيْرَجُعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُلُهُ وَتَوكُلُ عَلَيْهُ وَمَارَبُكَ بِعَافِلِ عَمَّاتَعُمْ لُونَ ال

اورای کی طرف تمام اُمورجع ہول گئے سوآ پ آگی عبادت کریں اوراس پرتو کل کریں اور آپ کارب اُن کامول سے عافل نہیں جوتم کرتے ہو

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات آپ کے لئے تقویت قلب کا باعث ہیں

قف مدين : سوره مودكا كر حصه حفرات انبياء كرام يهم الصلاة والسلام كي أمتول كواقعات پر شمل ب آيت كخم برارشاد ب كه السرول عليه م جب حفرات انبياء سابقين عليه الصلاة والسلام ك قص آب كوسنات بين الن ك ذريعه بهم آب كه دل كومضبوط كرتے بين اور بيہ وقص آب سے بيان كئے گئے بين ان بين جو يھ بيان موا بوه سب حق ب ج م آب كه دل كومضبوط كرتے بين اور بيہ وقص آب سے بيان كئے گئے بين ان بين جو يھ بيان موا بوه سب حق ب الله بين الله ايمان كے لئے تصون كابيان كرنا قصه كوئى كے طور پر نبين ب بال مين الله ايمان كے لئے تصون كابيان كرنا قصه كوئى كے طور پر نبين ب الن تصون سے آپ كے دل كومضبوط كرنا اور الله ايمان كو تصوت اور يا دو بانى كرنا مقصود ب جولوگ ان تصون كو پر تھيں اور

### جمعه کے دن سورۃ ھود کی تلاوت کرنا

حضرت کعب رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن سورۃ حود بڑھا کرو۔ (مشکلوۃ المصابیح ص٨٩عن الداری)

وَهَاذَا آخِرُ تَفْسِيُرِ سُورَةِ هُودُ عَلَيهِ السَّلَامِ. والْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ وَحُسُنِ الْخِتَامِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْآنَامِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ وَالْخِتَامِ وَالْقِيَامِ.